

# آیت الله علم شکینی (قمُ-ایران)





ز برا گارۋن، دوکان نمبر ۶، نزدسن بینشر پیک اسکول، پریغورو ؤ، سولیمر بازارکراچی – Phone : 2242991, 2040508 Cell:0300-2985928



### یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مورد کے ایک مقیم هیں۔ مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان



#### جمله حقوق طبع بحق ناشر محفوظ ہیں

كتاب ------ بدية الشيعه (ترجمه كتاب "نصاري" تاليف تاليف الديبلي الردبيلي تاليف ------ ملى مشكيني الردبيلي ترجمه حسن جعفري ترجمه الشيح و تحميل ------ سيد فيضياب على رضوى



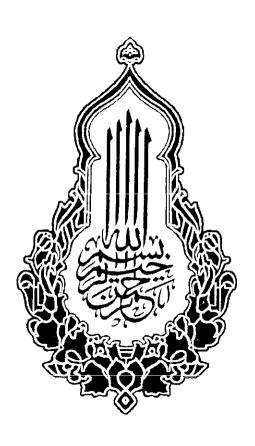

#### بهلا باب (اید کرمه پهیش)

#### بسم اللَّه الرحمن الرحيم

### نبی کریم صالفتانیتو کے درخشاں فر مودات

تيبلى فصل

حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا:

(۱) کیا کوئی الیا نبیں ہے جو موت وارد ہونے سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو؟

(٢) كياكوئي اپني مدت عمر كے خاتمہ سے پہلے ہوشيار :ونے والا شين ہے؟

(r) کیا پریشان کن ان ک آمد سے پہلے اپنے گئے نیک عمل کرنے والا کوئی

نمیں ہے ؟ (سم) کیاروٹ نکلنے سے پہلے کوئی اپنے رب سے ملنے کے لئے تیار نہیں

ے؟ (۵) کیا آخرت کے سفر سے پہلے کوئی اپنے لئے زاد راہ جمع کرنے والا شیں

ہے؟ (٦) كيا موت أنے ت پہلے كوئى اپنے ً لنا ہول ہے توبہ كرنے والا نہيں ہے؟ در كرر كر وچش

(۷) یاد رکھو! چیثم بیناوہ ہے جو ہر وقت اپنے سامنے اچھائی کو مد نظر رکھے۔

( A ) یاد رکھو! گوش شنوا وہ ہے جو اپنے دل کو نفیحت کی بات سنائے۔ ( ۹ ) یاد رکھو! مال کو بلا استحقاق خرج کرنا اسراف و حبٰد رہے۔ (۱۰ ) یاد رکھو! قناعت اور اپنی

خواشات و مغلوب کره سب سے بوک بایدامنی سے۔ (۱۱) بادر نبوا من ایک ابیا گھرے جمال زیداختیار کئے بغیر کوئی سالم نہیں رہ سکتا اور جو اس کی طبع اسے گا اس کی حالت خمیں او سکتی۔ (۱۲) یاد رکھوا تعماری جان کی قیمت جنت سے اس سے آم پر اینی جان کا آبھی سودا نہ کریاں (۱۲) یاد را شوا دنیا اپنے آخر یو پکنی چکی ہے اور ا نے فتم ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ اس کی خوبی خرابی میں تلیدیل ہو پکل ہے۔ و نیا ک حدید اور قیمتی اشهاء کف آب بن چکل میں۔ (۱۴) یا رکھو! تقوی کی سواریاں نرم خو ہواریاں میں جن کی ماگیں ان کے سواروں کے ماتھ میں میں اور وہ اپنے سواروں کو جنت میں <u>ئے جائمیں گی اور عمناہ کی سواریاں سر کش</u> سواریاں میں جمن پر طمنارگار سوار ہں۔ ان کے ماتھول سے لگامیں چھوٹ تجلی میں اور ان کے یاؤں رکاب سے نکل کیکے ہیں اور یہ سواریاں انہیں جہنم میں گرادیں گی۔ (۱۵) خبر دار! آج تیاری کا دن ہے، کل مقایلے کا دن ہے۔ جیتنے والے کو جنت کا انعام ملے گا اور مارنے والے کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ (۱۲) یاد رکھو! آخ تم آرزو کا دن ہسر کر رہے ہو، کل تنمیاری روانگی کا ون ہے۔ جو شخص اپنے کوچ کے دن سے پہلے عمل کرلے گا، اسے اس کا کوچ نقصال نہیں پنجائے گا۔ (۱۷) یاد رکھو! زبان انسان کا ایک گوشت کا <sup>انکزا</sup>ے۔ جب سینے میں کچے نہ ہو تو زبان میں قوت گویائی پیدا شیں ہوتی۔ جب سینے میں معلومات ہول تو زبان خود مخود ہولنے لگ جاتی ہے۔ انسان کی زبان اس کی فکر کا پیتہ ویتی ہے۔ (۱۸) یاد رکھو! تھی دستی بدترین مصیبت اور جسمانی بیماری ہے اور دل کی بھی جسمانی یماری سے بڑی مصیبت ہے۔ (١٩) یادر کھو! مال کی فراوانی بڑی نعمت سے اور اس سے بہتر تندر سق ہے اور اس سے بہتر تقویٰ قلب ہے۔ (۲۰) یاد رکھو! جو شخص انجام پر نظر رکتے بغیر معاملات میں گھسے گاوہ اپنے آپ کو مصائب کا نشانہ بنائے گا۔ (۲۱) یاد رکھو! عقلند وہ ہے جو کسی معاملہ کی ابتداء ہے پہلے دوراندلیثی ہے کام کے۔

(۲۲) او کوا تمہیں کو فی کا تعلم مل چکا ہے اور تمہیں زاد راد کے متعلق ہتا دیا گیا ہے۔
اس دنیا میں رہتے ہوئ اس زاد راد کو اکھا کر وجے کل تمہارے کام آتا ہے۔
(۲۳) ید رکھوا جنت کی قیت جماد ہے ، جس نے اپ نفس سے جماد کیا، وہ اپ نفس کا تعلیم طور پر مالک ہا۔ (۲۳) اور جس نے اپ نفس کی معرفت رکھی خدا کے نفس کا تعلیم طور پر مالک ہا۔ (۲۳) اور جس نے اپ نفس کی معرفت رکھی خدا کے قواب کا مستحق تھرا۔ (۲۵) یاد رکھوا شریعت دین ایک ہے اور اس کی راہ واضح ہے۔ جو الن راہوں کا راہی ہا اس نے نبوت پائی اور جو اس راستے سے علیحدہ ہوا گر اہ ہوا اور چینائی اٹھائی۔ (۲۲) یاد رکھوا جس چیز کا علم نمیں ہے اس کے سکھنے سے عار محموس نہیں کرنی چاہئے کیو نگھ ہر شخص کی قدرہ قیمت اس کا علم ہے۔ (۲۲) ہیدار ہو جاؤا آئی جبکہ زبانیں آزاد، جسم تندرست اور اعضاء اختیار میں ہیں، فضا کشادہ اور موجوان قبل میں ہیں، فضا کشادہ اور معموس میدان وستے ہے، اور ہمت زیادہ ہے عمل کراد، اس سے پہلے کہ جان نکل جائے اور میت واقع ہو۔

#### دوسر ی فصل

حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا :

(۲۸) قر آن دوا ہے۔ (۲۹) دعا حقیقت عبادت ہے۔ (۳۰) قرض عیب ہے۔
(۳۱) حسن تدبیر آدھی زندگی ہے۔ (۳۲) انسانوں سے الفت آدھی عقل ہے۔
(۳۳) غم آدھا بڑھایا ہے۔ (۳۳) حسن سوال آدھا علم ہے۔ (۳۵) عیال کی قلت دولت ہے۔ (۳۵) اول سلام بعد کاام۔ (۳۷) رضاعت طبیعتوں میں تغیر پیدا کرتی ہے۔ (۳۸) اول سلام بعد کاام۔ (۳۷) رضاعت طبیعتوں میں تغیر پیدا کرتی ہے۔ (۳۸) برکت تمارے بزرگول کے دم قدم سے ہے۔ (۳۹) کسی کا ماحصل اس کا انجام ہے۔ (۴۰) دین کا ماحصل خوف خدا ہے۔ (۱۳) اللہ کا خوف بر دانائی کی جیاد ہے۔ (۴۲) دولت مند کی سنجوس ظلم ہے۔ (۳۳) دولت مند کے آگ

ہاتھ کھیاناآپ ہے۔ (۴۴) نعت کا اضار شکر ہے۔ (۴۵) میر کے ساتھ کشائش کا انتظار عمادت ہے۔ (۴۶) روزہ جنم ہے بیخے کے لئے ڈھال ہے۔ (۴۷) نرمی عَمت كا ما فعلل ہے۔ ( ۴۸ ) حَمت برصاحب عَمت كن كمشده چيزے۔ (۴۹ ) حس اخلاق مجسم نیلی ہے۔ ( ۵۰ ) جوانی، دیوائلی کا ایک شعبہ ہے۔ (۵۱ ) بد کار عورتیں شیطان کے حال ہیں۔ (۵۲) شراب نوشی سناہوں کو اکٹھا کرنے والی ہے۔ (۵۳)زنا فقر کا سب ہے۔ (۵۴) نظرید آنگھول کا زنا ہے۔ (۵۵) خار موت کا قاصد ہے۔ (۵۲) بخار کا تعلق دوزخ کی حرارت ہے ہے۔ دوزڅ کی ٹرمی کے بدلے مومن کو مخار کی گرمی ملتی ہے۔ (۵۷) قناعت نہ ختم نونے والا مال ہے۔ (۵۸) امانت رزق کو تھینچ لاتی ہے۔ (۵۹) خیانت نقر کو تھینچ التی ہے۔ (۱۰) صبح کی میندرزق سے محروم کرویتی ہے۔ (۲۱) ممامے فرشتوں کا تاق ہیں۔ (۲۲) حیا خیر کامل ہے۔ (۲۳) حیا کا نتیجہ بمیشہ احیمائی کی صورت میں ہر آمد ہو تا ہے۔ (۱۴۴) معجد پر بمیز گارول کا گھر ے۔ (۱۵) نسیان علم کے لئے آفت ہے۔ (۲۲) جھوٹ گفتگو کے لئے آفت ہے۔ (١٤) ناواني، عقل كے لئے آفت ہے۔ (١٨) ستى عبادت كے لئے آفت ہے۔ (۱۹) سر کشی، شجاعت کے لئے آفت ہے۔ (۷۰) احسان جتلانا سخاوت کے لئے آفت ہے۔ (۷۱) زیائی کی آفت خود پیندی اور تکبر ہے۔ (۷۲) حسب و نسب کی آفت فخر کرنا ہے۔ (۲۳) آفت دین ہوس پر تی ہے۔ (۲۸) خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے نصیحت حاصل کرے۔ (۷۵) بدنصیب وہ ہے جو شکم مادر میں ہی بدنصیب ٹھسرا ہو۔ (۷۱) ندامت گناہوں کا کفارہ ہے۔ (۷۷) جمعہ مساکین کا فج ہے۔ (۷۸) فج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ (۷۹) رزق حلال کی تلاش جہاد ہے۔ (۸۰) مسافر کی موت شادت ہے۔ (۸۱) علم کو روکنا حلال شیں ہے۔ (۸۲) شاہد ان باتوں کا مشاہدہ کرتا ہے جنہیں غائب سیس دیکھتا۔ (۸۳) نیکی کی

ر ہیں کو آرینے والزائن ہے قمل مرینے والے کی طرح ہے۔ (۸۴) ہر نیکی صد ق ہے۔ (۵۵) نو کوں ہے مدارات ہے چیش آنا صدقہ ہے۔ (۸۷) انھیمی ہاہ صدقہ ہے۔ ( ۸۷ )جس چیز کے ذریعہ سے انہان اپنی عزت مچاہئے وو چیز اس کے لئے صدقہ شار ن باتی ہے۔ (۸۸) افتقل صدقہ رشتہ داروں ہے احیمائی کرنا ہے۔ (۸۹) صدقہ ر بن موت سے سے تا ہے۔ (٩٠) منی صدقہ اللہ کے نضب کو پھواتا ہے۔ (٩١) صلہ ر کی سے ہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ (۹۲) نیکیاں بری موت سے میجاتی میں۔ ( عهر) صدقه أرنے والا (قيامت ميں) لوگول كا حباب ہونے تك اپنے صدقے كے ساے میں رہے گا۔ (۹۴) صدقہ گناہوں کو اس طرح بھاتا ہے جس طرح سے یانی آٹ کو کھاتا ہے۔ (98) صدقہ کے بعد ظلم کرنے والا صدقہ نہ کرنے والے کی مائند ے۔ (٩٦) گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی طرح سے جس نے گناہ سر انجام نہ دیا ہو۔ (۹۷) ظلم بروز قیامت تاریکی کی شکل میں نمودار ہوگا۔ (۹۸) ہنستا دل کی موت کا سب ہے۔ (۹۹) ہریاہے جگر (کو سیراب کرنے) پر اجرے۔ (۱۰۰)علاء خدا کی طرف ہے بندول پر امین میں۔ (۱۰۱) تحست کا ماحصل خدا کا خوف ہے۔ (۱۰۲) جنت سخاوت کرنے والول کا گھر ہے۔ (۱۰۳) جنت تلوارول کے سالیہ کے نیجے ہے۔ (۱۰۴) جنت ماؤل کے قد مول کے نیجے ہے۔ (۱۰۵) اذان و اقامت کے ماتئن ما نگی جانے والی د عا نامنظور نہیں ہوتی۔ (۱۰۶) ایمان کے بعد رزق حاال کی علاش سب سے بڑا فرایند ہے۔ ( ۱۰۷ ) سب سے باہر کت عورت وہ ہے جس کے افراجات سب سے کم ہول۔ (۱۰۸) مومن، مومن کے لئے آئینہ ہے۔ (۱۰۹) مومن، مومن کا بھائی ہے۔ (۱۱۰) مومن کم خرچ ہو تا ہے۔ (۱۱۱) مومن، ذہین، نطیّن اور مختلط ہوتا ہے۔ (۱۱۲) مومن انفت کرنے والالورالفت کئے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ (۱۱۳)مومن وه سے بیئے اوگ اپنی جان ومال کا امین تصور کریں۔ (۱۱۴)مومن معزز

و محترم ہوتا ہے اور بد کار، رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ (۱۱۵) مومن، مومن کے لئے د یوار کی طرح ہوتا ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ے۔ (۱۱۲) اہل ایمان میں مومن کا مقام وہی ہے جو بدن میں سر کا مقام ہے۔ (۱۱۷) مومن بروز محشرِ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ (۱۱۸) مومن ایک آنت ہے کھاتاہے اور کا فرسات آنتوں ہے کھاتاہے۔ (کنابیہ ہے کم خوری اور پُر خوری ہے)۔ (۱۱۹) مومن باو قار اور نرم خُو :و تا ہے۔ (۱۲۰) موسم سر ما مومن کے گئے بہارہے۔ (۱۲۱) و عا مومن کا ہتھیار ہے۔ (۱۲۲) نماز مومن کا نور ہے۔ (۱۲۳) دنیا مومن کے لئے زندان اور کافر کے لئے جنت ہے۔ (۱۲۴) حکمت مومن کی گمشدہ یو نجی ے۔ (۱۲۵) مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بلیغ ہے۔ (۱۲۹) مومن کے دروازے پر آنے والا سائل اللہ کی جانب ہے مومن کیلئے تخلہ ہے۔ (۱۲۷)موت، مومن کے لئے تحفہ ہے۔ (۱۲۸) نماز شب مومن کی عظمت ہے۔ (۱۲۹) لوگول ہے اس کی بے نیازی مومن کی عزت ہے۔ (۱۳۰)علم مومن کا دوست ہے اور حکم مومن کاوز رہے۔ (۱۳۱) عقل مومن کی رہبر اور عمل اس کا قائد ہے اور مهر بانی اور مدارات اس کا والد ہے ، بھلائی اس کا بھائی اور صبر اس کا امیر لشکر ہے۔ (۱۳۲) غیرت نصف ایمان ہے۔ (۱۳۳) حیا ایمان کا حصہ ہے۔ (۱۳۴) تواضع ایمان کا حصہ ہے۔ (۱۳۵) صبر نعف ایمان اور یقین مکمل ایمان ہے۔ (۱۳۲) ائیان کے دو حصے میں آدھا صبر اور آدھا شکر ہے۔ (۱۳۷) نماز انمیان کا علم ہے۔ ( ۱۳۸)مسلمان وہ ہے جیکے ہاتھ اور زبان ہے مسلمان محفوظ ربیں۔ ( ۱۳۹)مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے گالیاں دیتا ہے۔ (۱۴۰) تمام مسلمان اینے دستمن کے مقابلے میں مٹھی (کی مانند) میں۔ (۱۴۱) موت ہر مسلمان کے لئے کفارہ گناہ ہے۔ (۱۴۲)علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(۱۴۴)ہر مسلمان کی حال ومال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔(۱۴۴)مسلمان کا مال اس کے خون کی طرح قابل احترام ہو تا ہے۔ (۱۴۵) مهاجر وہ ہے جو خدا کی حرام کردہ اشیاء کو چھوڑدے۔ (۱۴۶) مجاہد وہ ہے جو طاعت الی کے گئے اپنے نفس ہے جہاد کرے۔ (۱۴۷) عقل مندوہ ہے جو اپنے نفس کامحاسبہ کرے اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات کے لئے عمل کرے۔ (۱۴۸) عاجز وہ ہے جو نفیانی خواہشات کی پیروی کرے اور عمل کے بغیر خدا سے امیدیں وابسۃ رکھے۔ (۱۴۹)انسان اینے بھائی کے ذریعے سے طاقور بنتا ہے۔ (۱۵۰) انسان اپنے روست کے دین پر ہوتا ہے۔ (۱۵۱) جو کس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ (۱۵۲) انسان کی عظمت اس کے دین کی وجہ سے سے اور اس کی مر دانگی اس کی عقل کی وجہ سے ہے اور اس کا حسب حسن خلق کی وجہ سے ہے۔ (۱۵۳) لا یعنی امور کو ترک کرنا کسی شخص کے اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ (۱۵۴) لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔ (۱۵۵) لوگ چاندی اور سونے کی کانوں کی طرح ہیں۔ (١٥٦) لوگول کے مال سے بے نیاز ہونا تونگری ہے۔ (١٥٧) ایمان کے بعد عقل کا ثمر لوگوں سے محبت کرنا ہے۔ (۱۵۸) ہر شخص کو خود اپنا محاسبہ کرنا جائے۔ (۱۵۹) بر وہ چیز جے وقوع پذریر ہونا ہے قریب ہے۔ (۱۲۰) بر غلط بین آنکھ زانی ہے۔ (۱۶۱) ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے یہاں تک کہ عاجزی کی بھی ایک مقدار ہے۔ (۱۹۲) ہر عالم، علم کے لئے بھو کا ہے۔ (۱۹۳) ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اس دین کی بنیاد فهم و تدبر ہے۔ (۱۶۴) ہر تصویر (مجسمہ سازی) حرام ہے اور تصویر دین میں نہیں (دین نے اس کی اجازت نہیں دی)۔ (۱۲۵) تم میں ہے ہر شخص راعی ے اور تم میں سے ہر شخص اینے رعیت کے لئے جوابدہ ہے۔ (۱۹۶) ہر ندار کے لئے ہروز قیامت ایک جھنڈااس کی غداری کے بقدر نصب کیا جائے گا۔ (۱۶۷) روز

محشر سے سے کیلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (۱۲۸) سب سے کیلے فماز کا حماب ہوگا۔ (۱۲۹) سب ہے پہلے حسن خلق کو میزان میں رکھا جائے گا۔ (۱۷۰) اس امت سے سب سے پہلے حیا اور امانت کو اٹھا لیا جائے گا۔ (۱۷۱) تم اپنے وین میں خرانی کی ابتداء امات ہے کرو گئے اور انتنا نماز ہے کرو گے۔ (۱۷۲) وو سی اور وشمنی وراثت میں منتقل ہوتی ہے۔ (۱۷۳) کسی چیز کی محبت گونگا اور بہرہ منا دیتی ہے۔ ( ۱۷۴) مدیہ سننے اور د کیجنے کی صلاحیتیں ختم کردیتا ہے۔ ( ۱۷۵) گھوڑوں کی جبیں ے اجھائی وابستہ ہے۔ (۱۷۶) سرخ بال اور دم والا گھوڑا بابر کت ہوتا ہے۔ (۱۷۷) سفر عذاب کا ایک شکرا ہے۔ (۱۷۸) عور توں کی اطاعت کرتا یا عث ندامت ہے۔ (۱۷۹) مصیبت گفتگو ہے وابستہ ہے۔ (۱۸۰) روزے آدھا صبر ہیں۔ (۱۸۱) ہر چز کی ایک ز کوۃ ہے اور بدن کی ز کوۃ روزہ ہے۔ (۱۸۲) روزہ دار کی وعا نامنظور نہیں ہوتی۔ (۱۸۳) موسم سرما کا روزہ بہترین نتیمت ہے۔ (۱۸۴) مسواک، انسان کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے۔ (۱۸۵) امام (پیش نماز) ضامن اور مؤذن امین ہے۔ (۱۸۷) قیامت کے دن مؤذن کی لمجی گردن ہو گی۔ (۱۸۷) قیامت کے دن میری شفاعت گنامان کبیر ہ کے مرتکب افراد کو نصیب ہوگی۔ (۱۸۸) اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ (۱۸۹) خاموشی حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ (۱۹۰)رزق، موت کی به نسبت انسان کوزیاده علاش کر تا ہے۔ (۱۹۱) معیشت میں اعتدال برینا کسی تجارت سے زیادہ نفع بخش ہے۔ (۱۹۲) برول تاجر محروم رہے گا۔ ( ۱۹۳) جرأت مند تاجر رزق حاصل کرے گا۔ (۱۹۴) حسن اخلاق برکت ہے اور بداخلاقی بد نصیبی۔ (۱۹۵) د نیاوی ذلت ، آخرت کی ذلت سے بہتر ہے۔ (۱۹۲) صدمہ یر صبر کرنا بہتر ہے۔ (۱۹۷)ساٹھ اور ستر کے س کے در میان موت کی چیرہ دستیال میں۔ (۱۹۸) مکر و فریب کرنے والے دوزخ میں ہول گے۔ (۱۹۹) تسم حلف لینے

والے کی نیت پر واقع ہو ں۔ ( نیت کے مطابق عمل کرنا ہو کا )۔ (۲۰۰) جانب کا انجام یا حلف توڑنا ہے یا نشیمانی ہے۔ (۲۰۱) جمعوئی قشم گھروں کو تاہ کرد بی ہے۔ (۲۰۲) جموئی فشم سودے کا سبب لیکن روزی کی تباہی کا سبب ہے۔ (۲۰۳) سازم جاری ملت کی پھیان اور جان و مال کی ساز متی کا سبب ہے۔ (جو کوئی سازم کرتا ہے تو یے چیم صلح بلند کر تا ہے کہ اس کے شرے المان سے )۔ (۲۰۴) جس علم سے فائدہ ند اٹھایا جائے وہ ایسے خزانے کی طرح ہے جسے خرج نہ کیاجائے۔ (۲۰۵)رونی کھا کے شکر کرنے والے شخص کو صاہر روزہ دار کا اجر ماتا ہے۔ (۲۰۱) نماز ہریر ہیزگار کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ (۲۰۷) بندہ اور نفر کے درمیان فاصلہ ترک نماز ہے۔ (۲۰۸) دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہے۔ (۲۰۹) میٹھ کر نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے ہے آدھی شار ہوتی ہے۔ (۲۱۰) نماز گرون اسلام ہے۔ (۲۱۱) مر دول کو الی خو شبو استعال کرنی چاہنے جس کی ٹو ظاہر اور رنگ مخفی :و اور عور توں کو الیں خو شبو استعال کرنی جاہنے جس کی ہو مخفی اور رنگ ظاہر ہو۔ (۲۱۲) پچول کی بہار مٹی ہے کھیلنا ہے۔ (۲۱۳) ارواح مختلف ٹروہوں میں ہیں، کچھ باہم آشنائی رکھتی میں تو ایک دوسرے ہے محبت کرتی میں ، کچھے آشنائی ضمیں رکھتیں وہ آیک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتیں۔ (۲۱۴) صدق باعث تسکین اور گذب ایک چیجن ہے۔ (۲۱۵) قر آن ایس دولت ہے جس کی موجود گی میں کوئی فقر نہیں ہے اور الی بدایت ہے جس کی موجود گی میں کوئی گراہی شیں۔ (۲۱۲) نقدریر یہ ایمان رکھنے ہے تم و حزن دور :و تا ہے۔ (۲۱۷) زید تلب و بدن کی راحت کا عب ہے۔ (۲۱۸) د نیاوی رغبت پرایثانی اور غم کو بردهاتی ہے۔ (۲۱۹) بے کاری قلب کو سخت کر دیتی ہے۔ (۲۲۰) عالم اور متعلم خیر میں برابر کے شریک ہیں۔ (۲۲۱) ہاتھ جو کچھ اٹھاتا ہے ضامن سے جب تک امانت لوٹا نہ دے۔ (۲۲۲) جیمہ اس کا ہے جس کے

سع پر بیدا ہوا ہے ، زانی کے لئے پتم میں۔ (۲۲۳) سائل کا ایک فل ہے آسرچہ گھوڑے پر کھی سوار ہوں (۲۲۴) کٹل ہے مناہد کر کو کی مساری العدی ہے۔ ( ٢٢٥) مفش کر کے واپس لینے والہ الیا کل ہے جیسے کہ کتا اپنی فے کو ١٠٠٠رہ کھاتا شرون کردیتا ہے۔ (۲۲۸) ہر یالی رکھنے سے نکاہ تیز جوتی ہے۔ (۲۲۱) خوصور سے چرہ دیکھنے ہے بھی اگاہ تیز ہوتی ہے۔ (۲۲۸) میری امت کے اعضاء وضو قیامت کے دن جیکتے ہوں کے۔ (۲۲۹) نامر م پر نگاہ بد، اہلیس کا زم یا تا ہے۔ (۲۳۰)جراکت و بر دلی خداد او صلاحیتیں میں۔ (۲۳۱) مصائب و مرض کا پھیاۃ انتجا کُ کے خزانے میں سے ہے۔ (۲۳۲) باپ کا ہم شکل جونا انسان کی خوش نسیجی ہے۔ (۲۳۳) حسن خلق انسان کی خوش نصیبی ہے۔ (۲۳۴) دنیا کے نیک اوٹ آخرت کے نیک لوگ ہوں گے۔ (۲۳۵)امر ہالمعروف و نئی عن المعر اور ذکر اسی کے ماسوا ہر قشم کا کلام انسان کے لئے نقصان وہ ہے۔ (۲۳۱) انبیاءً سالار ہیں، فقهاء سروار میں اور ان کی ہم نشینی اضافہ در جات کا موجب ہے۔ (۲۳۷) طعام سے پیلے وضو فقر کو دور کرتا ہے اور کھانے کے بعد وضو کرنے ہے غم دور ہوتا ہے اور چم ہے پر نکھار آتا ہے۔ (۲۳۸)قصہ کو نارانسکی کا منتظر ہوتا ہے اور سننے والا رحمت کا منتظر ہو تا ہے۔ (۲۳۹) تاجر رزق کا منتظر اور ذخیر داندوز اعنت کا منتظر ہو تا ہے۔ (۲۴۰) مکمل خوش نصیبی ہیے کہ انسان پوری عمرِ اطاعت الَّبی میں گزارے۔ (۲۴۱)افسوس بالاے افسوس اس کے لئے ہے جو اپنے پیجاں کو تو فراوانی رزق میں چھوڑ آپ اور خود اللہ کے حضور برائیاں لے کر پیش ہوں (۲۴۲) مظلوم آئر پیہ فاجر بھی کیوں نہ ہو، اس کی ہدو نیا بقینا مقبول ہوتی ہے۔

#### تيسري فصل

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

(۲۴۳) جو ناموش رہان نے نجات یائی۔ (۲۴۴) جس نے خدا کے لئے تواضع افتهار کی ابند نے اسے بندر کیالور جس نے تکبیر کیا خدا نے استار سوا کیا۔ (۲۴۵) جو ووسرون کی خطاؤل ہے ور گزر کرے گا، خداات کے گناہوں ہے ور گزر کرے کا (۲۴۱) جس نے کسی کو معاف کیا اللہ ات معاف فرمائے گا۔ (۲۴۷) جو مہیبت ہے صبر کرے اللہ اسے نعم البدل عطا کرے گا۔ (۲۴۸) جس نے غصہ یا ابند ات اجردے گا۔ (۲۴۹) جس نے اعتدال سے خرچ کیا ، انٹدات رزق دے گا اور جس نے نسول خرچی کی اللہ اسے محروم رکھے گا۔ (۲۵۰)جو بادشاہ کے وربار کے قریب ہوا ، وہ فتنہ میں پڑا۔ (۲۵۱) جو اینے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہوگا۔ (۲۵۲) جو اینے خاندان کی حفاظت میں مارا گیاوہ شمید ہے۔ (۲۵۳) جو اینے دین کے دفاع کی وجہ سے مارا گیاوہ شہید ہے۔ (۲۵۴)اللہ کو جس کی بھلائی مطلوب وہ تی ے اسے دین کی سمجھ عطا کردیتا ہے۔ (۲۵۵) جسے جنت کا اثنتیاق ہوا اس نے اتھائیوں کی طرف جلدی کی۔ (۲۵۶) جو دوزخ سے ڈرا اس نے خواہشات سے اجتناب کیار (۲۵۷) جس نے موت کو قریب جانا لذات دنیاوی ہے رک گیا۔ (۲۵۸) جس نے دنیا کو حقیر جانا اس کے لئے مصائب کا جمیانا آسان ہو گیا۔ (۲۵۹) جو پردلیس میں مرا شهید ہولہ (۲۱۰) جو نو کروں، جاکروں کے ذریعے طالب عزت بنا الله نے اسے ذلیل کیا۔ (۲۶۱) جس نے جمیں وحوکا دیاوہ ہم میں سے نمیں ہے۔ (۲۶۲) جس نے دین میں خود کسی چیز کا اضافیہ کیا وہ راندؤ درگاہ ہو۔ (۲۶۳) جس نے جلد بازی نہ کی اینے مقصد تک پہنچا اور جس نے جلد بازی کی خطا کھائی۔ (۲۲۴) جس نے اچھائی کاشت کی اس نے ممبت کی نصل اٹھائی اور جس نے

برائی کاشت کی اس نے بشمانی کی فصل اٹھائی۔ (۲۷۵) نے اللہ کی طرف ہے جزاء لنے کا یقین ہوا اس نے سخاوت مندی افتیار کی۔ (۲۲۲) جو تمام لوگوں ہے زمادہ باعزت بهنا جابتا ہے استہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا جاہئے۔ (۲۶۷) جو تمام لوگوں ہے زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے اسے چاہنے کہ اپنے مال کی یہ نسبت خدا کی عرفا ہر زمادہ تھر وسہ رکھے۔ (۲۶۸) جس نے برائی کاارادہ کر کے برائی نہ کی تواس کے نامہ انمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ (٢٦٩) جے اللہ کی طرف سے اجھائی ملی ہے اس کے آثار اس پر نفر آنے چاہئیں۔ (۲۷۰) جو سلامتی پاکر خوش :و تا ہے اسے چاہئے کہ خاموش رہے۔ (۲۷۱) جس کی گفتگو ہو تھی اس کی غلطیال ہو ھیں ، اس کے گناہ ہوجے اور جس کے گناہ بڑھے یہ دوزخ کا متحق ٹھیرا۔ (۲۷۲) جو رزق یا تاہے وہ آزاد نہیں ہے۔ (۲۷۳) جسے کوئی نعمت ملی اسے شکر مجالانا جاہئے۔ (۲۷۴) جس نے تھوڑی نعت یر شکر اوا نہ کیا اس نے زیادہ نعمتوں کا بھی شکر اوا نہ کیا۔ (۲۷۵) جس نے مصیبت زدہ شخص کی تعزیت کی اے اس جتنا ثواب ملے گا۔ (۲۷۱) جس نے مبری امت کے ساتھ نرمی کی، اللہ اس ہے نرمی کرنے گا۔ (۲۷۷) جس نے میمار کی عیادت کی تووہ اتنا وقت جنت کے کنارے میں رہا۔ (۲۷۸) جو ظالم کے ساتھ جلا اس نے جرم کیا۔ (۲۷۹) جو کس قوم کی شاہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے۔ (۲۸۰) جس نے علم طلب کیا، اللہ نے اس کے رزق کوایے ذمہ لے لیا۔ (۲۸۱) ہے اس کا علم فائدہ نہ دے تو اس کی جہالت اے نقصان دے گ۔ (۲۸۲)جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیااس کا نسب اسے آگے نہیں کریگا۔ (۲۸۳) جے قاضی مقرر کیا گیا تو وہ بغیر چھری کے ذہح ہوا۔ (۲۸۴) جس نے اپنا سامان خود انھایا، تکبر سے چ گیا۔ (۲۸۵) جس نے شفاعت کی تکذیب کی تواسے بروز قیامت شفاعت نصیب نہ ہو گی۔ (۲۸۲) جسے نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے

غمی محسوس ہو وہ مومن ہے۔ (۲۸۷)جو ڈرا، اس نے تقویٰ اختیار کیا اور جس نے تقوی کو ایناما منزل مقصود تک رسانی حاصل کی۔ (۲۸۸) جو آخرت کی کرامت (وشرف) طابتا ہے اسے جانے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ (۲۸۹) جو رات کو نماز بڑھے گا دن کو اس کے جبرے پر نور ہوگا۔ (۲۹۰) جس نے دنیا ہے محبت کی اس نے اپنی آخرت تاہ کی اور جس نے آخرت سے محت کی اس نے اپنی زنیا تاہ کی۔ (۲۹۱) جو کوئی قدرت خدا کو سک سمجھے گا ، خدااس کو زلیل کردے گا اور جو قدرت خدا کا احترام کرنگا، خدا اس کو عزت دے گا۔ (۲۹۲) جس نے کسی کے عمل کو پیند کیا، قطع نظر اس کے کہ وہ عمل اچھا تھا بابرا ، وہ شخص اس کے اس فعل میں شریک ہوگا۔ (۲۹۳) جو خدا واسطے تم سے بناہ مانگے اسے بناہ دو اور جو اللہ واسطے تم سے سوال کرے اسے عطا کرو۔ (۲۹۴) جو تہیں دعوت دیے قبول کرو۔ (۲۹۵) جو تم ہے احیمائی کرے تم بھی اس ہے اتنی احیمائی کرو اور اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تہیں یقین آجائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ (۲۹۱) جو کوئی کھانے کی طرف جائے تو آہتہ جائے۔ (۲۹۷) اللہ نے جے ساٹھ سال زندگی دی تواس پر اتمام حجت ہو گیا۔ (۲۹۸) جس نے اس حال میں صبح کی کہ ۔ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (۲۹۹) جو حیاء کی جادر اتار سینکے اس کی غیبت حرام نہیں ہے۔ (۳۰۰) جس نے برائی کے ارتکاب کے بعد اس برائی کو برائی سمجھا اور اسے افسوس ہوا تو وہ برائی اسے بخش دی جائے گی۔ اگر چہراس نے استغفار بھی نہ کیا ہو۔ (۳۰۱) جو اللہ سے ڈرا، اللہ ہر چیز کے دل میں اس کی ہیت ڈال دے گا اور جو اللہ سے نہ ڈرا اللہ ہر چیز کی ہیت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ (۳۰۲) جس نے اللہ کی ملا قات کو بیند کیا، اللہ کو بھی اس کی ملاقات پیند ہے اور جس نے اللہ کی ملاقات کو ناپیند کیا ، اللہ کو بھی اس کی

ملا قات نالیند ہے۔ (۳۰۳) جس شخص ہے کسی ایسے علم کا متلہ یو جھا گیا جے وہ جانیا تھالیکن اسے جیسیا گیا، ایسے شخص کے منہ میں دوزخ کی لگام ڈالی حائے گی۔ (۴۰۴) جس کے لئے خیروبر کت کا کوئی دروازہ کھلا تو اسے نتیمت شار کرنا جاہئے، کیا خبر کہ کب وہ بعد ہو جائے۔ (۳۰۵) جس نے قدرت کے ہوتے ہوئے (اللہ کے لئے)اینے غصے پر قادیلا تواللہ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ (٣٠٦) جو ایمانی ذا گفتہ کے حصول کا خواہش مند ہے تو اسے جانے کسی مرد (صالح) ہے اللہ کے لئے محبت کرے۔ (۳۰۷) جو ناجائز ذرائع سے مال جمع کرے گا اس کا مال ناجائز کاموں میں ہی صرف ہوگا۔ (۳۰۸) جو کوئی مہربانی اور مدارات میں حصہ لے گا دنیا اور آخرت کی خیر میں بھی اپنی حصہ یائے گا۔ (۳۰۹) جو کہ انسانوں کی روستی پر خداکی دوستی کو ترجیح وے گا، خداوند عالم اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ (۳۱۰) جو ایک باشت برابر جماعت سے علیحدہ ہوا اس نے اپنی گرون سے اسلام کا جُوااتار پھنکا۔ (۳۱۱) جو جنت کے بالاخانوں میں رہنا جاہتا ہے اے جائے کہ جماعت سے پیوستہ رہے۔ (۳۱۲) جو کوئی غلط بیعت کو فنخ کردے گا، خدا روز قیامت اس کی لغز شوں ہے در گزر کرے گا۔ (۳۱۳) جو مال اور بیٹے میں جدائی ڈالے، بروز قیامت اللہ اس کے اور اس کے پیاروں کے در میان جدائی ڈال دے گا۔ (۳۱۴) جو کی تنگدست پر آسانی کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں اسے آسانی نصیب فرمائے گا۔ (۳۱۵) جو کسی تنگدست مقروض کو مہلت دے یا معاف کرے تو اللہ اسے اس ون اینے عرش کا سامیہ نصیب کرے گا جس ون کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ (٣١٦) جس كي دنيا ميں دو زبانيں ہول گي الله روز قيامت اس كے منه ميں دو آتشيں زمانیں پیدا فرمائے گا۔ (۳۱۷) جو بلا اجازت کسی کے خط کو پڑھے گا، گویا وہ آگ پر نظر کر رہا ہے۔ (۳۱۸) جو کوئی اچھائی کا حکم دیتا ہے، خدا کا پیندیدہ کام انجام دیتا

ے۔ (٣١٩) جو خدا کے لئے حالیں دن اینے اندر اخلاص پیدا کرنے تو اس کے ول سے حکمت کے چشمے کچوٹ کر اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ (۳۲۰) جو کوئی خدا اور دوسرے عالم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسایہ کی عزت کرتا ہے۔ (۳۲۱) جو اللہ اور آفرت یر ایمان رکھتا ہے، اسے جاہتے انھی بات کرے، ورنہ جیب رہے۔ (٣٢٢)جس كے ہاتھ ير ايك شخص بھي اسلام لے آئے اس كے لئے جنت واجب ہو گی۔ (۳۲۳) جو مسلمان کی پس پشت مدد کرے اللہ اس کی دنیا و آخرت میں مدد کرے گا۔ (۳۲۴) جو اینے بھائی کی ایک پریشانی دور کرے اللہ اس کی آخرے کی پریشانیال دور کرے گا۔ (۳۲۵) جو اینے بھائی کی حاجت بوری کرے اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ (۳۲۲) جو اپنے بھائی کے عیب چھیائے ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھیائے گا جب تک ہندہ اپنے بھائی کی مدد کر تا رہے اس وقت تک اللہ بھی اینے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ (۳۲۷) جو شخص مبجد بنائے اگرچہ چھوٹی ہو، اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ (۳۴۸) جس مخص نے علم علاش کیا اور پالیا اسے دو چند اجر ملے گا، جس نے علم تلاش کیا مگر نہ یا۔ کا اے ایک چند اجر ملے گا۔ (۳۲۹) جو کوئی علم کو وسیلہ شہرت قرار دے گا اور لوگوں کے کانوں کو اینے علم سے بھر ے گا، خداوند عالم قیامت میں اس کی فضیحت سے لوگوں کے کانوں کو بھر دے گا اور اس کو حقیر اور بے قدر قرار دے گا۔ (۳۳۰) جو آخرت کے عمل کے ذریعے و نیا کو طلب کرے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ (۳۳۱) جس پر کوئی احسان کیا جائے اور د برزا دینے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنے محسٰ کی ٹناء کرنی چاہئے۔ (۳۳۲) جس نے اپنے محن کی ثناء کی اس نے شکریہ ادا کیا اور جس نے محن کے احسان کو چھیایا اس نے ناشکری کی۔ (۳۳۳) جس نے عبدالمطلب کی اولاد میں سے کس کے ساتھ بھلائی کی اور وہ اس بھلائی کا معاوضہ اسے نہ دے سکا تو

قیامت کے دن اسے اس کی نیکی کا مدلہ میں دوں گا۔ (۳۳۴) جو کوئی گناہ کا مشامدہ کرے اور اس کو چھیائے، اس ہخص کی طرح ہے جو اس شخص کو جو قبر میں و فن کر دیا گیا تھا قبر سے نکال کر نئی زندگی دے دے۔ (۳۳۵) جو اللہ پر کھروسہ کرے اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا اور وہاں ہے رزق دے گا جہاں ہے اس کا گمان شیں ہوگا، جو دنیا پر بھر و یہ کرے گا اللہ اے دنیا کے حوالے کردے گا۔ (۳۳۲)جو خدا کی نافرمانی کر کے لوگوں کی تعریف و توصیف کا طالب نے تو اس کی تعریف کرنے والا بھی اس کی ندمت کرنے والا بن جائے گا۔ (۳۳۷) جو لوگوں کو ناراض کر کے الله كي رضا كا متلاثي ہے، الله اس ہے راضي ہوڭا اور لوگول كو بھي اس سے راضي رکھے گا، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگول کی رضا کا متلاثی نے اللہ اس پر ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کرادے گا۔ (۳۳۸) جس نے کوئی گناہ کیا اور اس کو دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی تو اللہ آخرت میں اسے دوبارہ سزانہ دے گا۔ (۳۳۹)جس نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے اس کی یروہ یوشی کی اور اسے ونیا میں معاف کردیا تو وہ کریم اینے معاف کئے ہوئے گناہ کی اس سے بازیرس نہیں کرے گا۔ (۳۴۰) جو کوئی تقویٰ نه رکھتا ہو، جو اسے تنمائی میں گناہ سے روکے، تو گوہا اس نے اینے علم کو راہ عبادت میں صرف نہیں کیا۔ (۳۴۱) جو شخص لوگوں کی موجود گی میں احسن طریقے سے نماز پڑھے اور خلوت میں محض چو نحییں مارنے پر اکتفا کرے توالیا شخص اینے خدا کی توہین کرنے والاہے۔ (۳۴۲) جس شخص کی نماز اسے برائی اور بے حائی ہے نہیں روک سکی تو ایس نماز اسے خدا سے دور کرنے کا موجب ہوتی ے۔ (۳۴۳) جو کوئی گناہ کے ذریعے مقصد کو حاصل کرنا جاہے تو اس کا مطلوب اہے کم ہی ملتا ہے وہ ہلاکت میں گھر جاتا ہے۔ (۳۴۴) جو اچھی سیرت کا مالک بینا الله اسے لوگوں کی محبت کا محور بنادے گا۔ (۳۴۵) جس شخص نے کسی احیما کام نہ

کرنے کی قتم کھالی ہو تو اسے چاہئے کہ اپنی قتم کا کفارہ ادا کر کے اچھائی کا کام کرے۔ (۳۴۶) جس شخص کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہوں اور وہ ان ہے حسن سلوک کرے تو وی بیٹیال اس کے لئے دوزخ ہے بیخے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ (۳۴۷) جو تمخض ناخوانده مهمان من کر کسی د عوت میں شریک ہوا تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور رسوا ہو کر باہر اکلا۔ (۳۴۸) جو کوئی مسلمان بھائی کے کسی اچھے کام یا مشکل رفع کرنے میں اپنی مقدرت کے مطابق کام کرے گا، خداوند عالم اس روز کہ لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے اس کی بل صراط عبور کرنے میں مدد دے گا۔ (۳۴۹) جو شخص کسی قوم کا مہمان ہے تو ان کی اجازت کے بغیر سُنّتی روزہ نہ رکھے۔ (۳۵۰) جو کوئی سن کو مدعت سے رو کے ، تو خداوند عالم اس کے دل کو امن اور ایمان ہے بھر دے گا۔ (۳۵۱) جو کوئی بدعتی کی المانت کرے گا، خدا عظیم وحشت کے دن اسے امن میں رکھے گا۔ (۳۵۲) جس شخص نے تندرست بدن، امن کی حالت اور اس کے مان کھانے کے لئے روزی ہونے کی حالت میں صبح کی، توایسے شخص کو دنیا کی تمام نعتیں مل گئیں۔ (۳۵۳) جو شخص امور مسلمین کا والی بنا اور اللہ کو اس کی احیصائی مطلوب ہوئی تو اسے نیک وزیر دے گا جو بھولنے کے وقت اس کی یاد وہانی کرائے گا اور یاد آوری کے وقت اس کی مدد کرے گا۔ (۳۵۴) جو شخص لوگوں کا والی بنا اور ر عیت پر ظلم نہ کیااور لوگول ہے جھوٹے وعدے نہ کئے اور وعدہ خلافی نہ کی تو اس کی مر دانگی تکمل ہوئی، اس کی عدالت ظاہر ہوئی، اس کی اخوت فرض ہوئی اور اس کی غیبت حرام ہوئی۔ (۳۵۵) جس نے اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کی وہ جنت میں پنیچے گا۔ (۳۵۶) جس نے جان یو جھ کر جھوٹ بولا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھ لینا چاہئے۔ حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

(٣٥٧) جنت ناپنديده امور ميں ليٹي ہوئي ہے اور دوزۃ پينديده امور ميں ليٹي ہوئي ے۔ له (۳۵۸) جو شخص غصه کی حالت میں بر دباری سے کام لے وہ اللہ کی محبت كالمستحق ہوگا۔ (۳۵۹) مجھے جوامع الكم كے ساتھ مبعوث كيا گيا۔ (۳۲۰) قيامت کے روز لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق مبعوث کیا جائے گا۔ (۳۶۱)اللہ اس شخص یر رحم کرے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی۔ (۳۹۲) الله اس شخص یر رحم کرے جس نے گفتگو کی تو صحیح گفتگو کی یا جیپ رہا تو سلامتی پائی۔ (۳۶۳) اللہ میری امت کے ان افراد پر رحم فرمائے جو طعام اور وضو کے وقت مسواک کرتے ہیں۔ (۳۲۴)خدا جیں جاہتا کہ اس کا مخلص بندہ مشکوک راستے سے رزق یائے۔ (٣٦٥) قريب ہے كه فقر و فاقه كفر بن جائے اور حسد تقدير پر غالب آجائے۔ (٣٧٦) جو لوگوں کو بھانتا ہے مصیبت میں بھنتا ہے اور جو نہیں بھانتا اس کی زندگ آسان گزرتی ہے۔ (۳۱۷) مومن ہر کام اپنا سکتا ہے مگر خیانت اور امر دین میں جھوٹ نہیں اپنا سکتا۔ (۳۶۸) تم وہ عمار تیں بنا رہے ہو جن میں تمہیں رہنا نہیں ہے اور اس چیز کا ذخیرہ کر رہے ہو جس کا کھانا تمہارے مقدر میں نہیں ہے اور وہ آرزو کیں رکھ رہے ہو جنہیں حاصل کرنا تسارے لئے ناممکن ہے۔ (۳۲۹) کتنے ہی ا پیے افراد ہیں جو کسی ایسے دن کا انتظار کرنے والے میں جسے وہ نہیں یائیں گے اور کتنے ہی ایسے منتظر افراد ہیں جنہیں کل کا دن نصیب نہیں ہونا ہے۔ (۳۷۰) مجھے تعجب ہے غفلت کرنے والے پر کہ جس سے غفلت شیں برتی جائے گی (وہ خدا سے

ا۔ مقصد سے بے کہ جنت کے حصول کے لئے ان اعمال کی ضرورت ہے جو عام طور پر گرال گزرتے ہیں اور اس کے بر تنکس دوزخ مادر پدر آزادی کے نتیج میں ملتی ہے۔

عا فل سے لیکن خدا اس سے عافل ضیں )۔ (۱۷۴) مجھے دیا کی آرزور کھنے والے پر تعجب سے جے موت ڈھونڈ ربی ہے۔ (۳۷۲) مجھے مننے والے پر تعجب ہے کہ نامعلوم اس کا رب اس سے راضی سے یا ناراض ہے؟ (۳۵۳) مجھے مکمل تعجب تو اس پر ہے جو آخرت کی تصدیق کرتا ہے ٹکر تمام عمل ای دارالغرور کے لئے سر انجام دیتا ہے۔ (۳۷۴) مومن کا کام مجیب ہے، قشم خدااس کی قسمت میں خدا کی طرف ے اچھائی کے سوالور کیچھ نہیں ہے۔ (۳۷۵) قیامت نزدیک ہے اور لوگ سوائے حرص و نیائسی چیز کا اضافیہ نہیں کرتے اور دنیا بھی سوائے ان سے دوری کے اور کچھ انہیں نہیں دے رہی، صالح افراد ایک کے بعد ایک جارہے ہیں بیال تک کہ سوائے پست اور اوہاش لوگوں کے کوئی نہ رہے گا، وہ لوگ جن پر خدا کی نظر عنایت نہیں ہو گ۔ (٣٤٦) تم اپنے ہمائی کی آنکھ میں تنکا دیکھ لیتے ہو ، لیکن اپنی آنکھ کا شہت<sub>یر</sub> تہمیں نظر نہیں آتا۔ (۳۷۷) اینے بھائی کے ساتھ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ اسے کوئی بات بتاؤ حالا نکہ وہ تصدیق کرے کہ تم جھوٹے ہو۔ (۳۷۸) (ہمارا حال یہ ہے کہ) گویا (دنیا میں) حق دوسروں کے لئے ہے اور موت بھی ان ہی کے لئے لکھی ہوئی ہے۔ ان کی تقدیر میں لکھا ہے کہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ پس ان کے جسمول کو مٹی کے حوالے کرتے ہیں اور ہم جو ان کے بیماندگان ہیں ان کی میراث کو کھائیں گے گویا ہم ان کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہم نے ہر نصیحت کو فراموش كرديا ہے گويا ہم ہر حادثے ہے امن ميں ہيں۔ (٣٤٩) خوش خبري ہے اس كے لئے جس کا عیب اے لوگول کے عیوب سے بے بھرہ بنادے اور رزقِ حال خرج کر کے اہل فقہ و حکمت کی صحبت اختیار کرے اور اہل ذلت و گناہ ہے کنارہ کش ہو جائے۔ (۳۸۰) خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے اپنے نفس کو حقیر جانا اور لو گول سے خوش اخلاقی سے پیش آیا، زائد مال کو مزتے وقت وقف کیا، فضول گفتگو

ہے اجتناب کیا، سنت کی پیروی کی اور بدعت ہے پچھ گہا۔ (۳۸۱) خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے رزق حلال طلب کیا اور اینے باطن کی اصلاح کی اور اینے ظاہر کو سنوارا، اینے شر ہے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ (۳۸۲) خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے اپنے علم پر عمل کیا۔ (۳۸۳) فرزند آدم! تیرے یاں گزر او قات کا رزق موجود ہے لیکن تو اس رزق کا طالب ہے جو تھے سر کش بنادے۔ فرزند آدم! قلیل پر تو قناعت نہیں کرتا، کثیر ہے تو سیر نہیں ہو تا۔ (۳۸۴) خوش خبری ہے اس کے لئے جسے اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، گزر او قات کے مطابق روزی ملی اور اس نے قناعت ہے اپناوقت اسر کر لیا۔ (۳۸۵) ایمان کی اعلیٰ ترین منزل وہ درجہ ہے کہ جو وماں تک پہنچ گیا وہ کامیاب و بامراد ہوا اور وہ درجہ پیر ہے کہ اس کا باطن اس حد تک درست ہو جائے کہ اسے اس کی برواہ تک نہ ہو کہ اس کے اعمال ظاہر ہو جائیں تو کیا ہوگا اور اگر نظروں سے جھیے رہیں تو اسے سزایا جزاکی فکرنہ ہو۔ (۳۸۲) ایک خصلت الیں ہے کہ جس نے اس کو اپنایا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا اور دارالسلام میں اے خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے یوچھا گیا: پارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! وه خصلت كونسي ہے؟ تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا وہ تقویٰ ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ باعزت نننے کا خواہش مند ہو اسے حاہیے تقوی اختیار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی : ان اكرمكم عند الله اتقا كم (سورة حجرات آيت ١٣) "يقيناً الله ك نزديك تم مين ہے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں زیادہ پر ہیز گار ہے۔" (۳۸۷) تمام اچھا ئیون کا محور خوف خدا ہے۔ (۳۸۸) اپنی کشتیوں کی مرمت کرلو کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے، اینے کام کرنے کی صلاحت کو بہتر کرو کیونکہ راستہ لمبا ہے۔ (۳۸۹) اپنی خواہشات ہے جماد کر کے اپنی جانوں کے مالک بن جاؤ، جب موت آئے گی تو تنہیں

صرف تمهارے نیک عمل ہی فائدہ دیں گے۔ (۳۹۰) این خواہشات نضانی کے خلاف جماد کرو، تمهارے دلول میں حکمت پیدا ہوگی۔ کم کھانے اور کم یہنے سے اپنے ننس سے جماد کرو، فرشتے تم یر سامیہ کریں گے اور شیاطین تم سے دور بھا گیں گے۔ (٣٩١) آنگھ کا بمود دل کی شخق کی علامت ہے۔ (٣٩٢) ونیا کی حرص، غلق کی علامتوں میں ہے ہے۔ (۳۹۳) انسان کا اپنے اہل و عیال کے پاس میٹھنا خدا کے نزویک میری متجدیس اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ (۳۹۴) مکارم اخلاق بندے اور خدا کے درمیان والی رسی ہے، تہیں جائنے کہ اس رسی کو بکڑ او۔ (۳۹۵) نیک او گول کے ساتھ بیٹھو، اگر تم اچھائی کرو گے تو وہ تساری حوصلہ افزائی کریں گے اور کوئی غلطی کرو گے تو تمہاری اصلاح کریں گے۔ (۳۹۲)اینے شکم کو بھوکا،اینے جگر کو پیاسا، اپنے بدن کو ہر بنہ ، اپنے دل کو پاک رکھو۔ اس طریقے سے ملاء انلی ہے بھی گزر جاؤ گے۔ (۳۹۷) مرد (مسلمان) کے لئے پیر گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی آبرو کو برباد کرے اور آدی کی برائی کے لئے لین کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ (۳۹۸) دنیا ہے الفت رکھنے والے کے ول سے طمع کبھی جدا نہیں ہوتی۔ (۳۹۹) دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑاور ہر گناہ کی اصل ہے۔ (۴۰۰۰) دنیا میں ان کا ہوا دل آسانی بادشاہت میں تہمی داخل شیں ہو سکتا۔ (۴۰۱) دینداری کے ثبوت کے لئے یک کافی ہے کہ انسان او قات نماز کی پاہندی کرتا ہو۔ (۲۰۲) تمہارے جھوٹا ہونے کے لئے کی بات کافی ہے کہ ہر سی ہوئی چیز بیان کرتے پھرور (۴۰۳) تمهارے جالل ہونے کے لئے میں بات کافی ہے کہ ہر جانی ہوئی چیز کو ظاہر کرتے پھرو۔ (۴۰۴) عالم باعمل کا احترام شداء و صدیقین کے برابر ہے۔ (۴۰۵) تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے آخرت کو اپنا مطمح نظر محسرا لیا اور اس کے لئے جدو جمد کی۔ (۴۰۷) تم میں سے بہتر وہ سے کہ فقریر راضی ہو جائے، لوگول ہے

کنارہ کش جو جائے اور دین اور تقولی کی فکر کرے۔ (۷۰۰۸) تم میں ہے بہتر وہ شخص ہے جسے خدانے اس کے نفس کے خلاف طاقت دی اور وہ اینے نفس سے جماد كر كے اس كا مالك بن گيار (۴۰۸) تم ميں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے اپنے سفر ک جلدی کو ملحوظ رکھتے ہوئے زاد راہ جمع کر نیا۔ (۴۰۹) تم میں بہتر وہ <del>ممخ</del>ف ہے جس کے دیکھنے سے تہیں خدایاد آجائے۔ (۴۱۰) تم میں سے بُسر وہ شخص سے جس کا بولنا تمہارے علم میںاضافہ کاسب ہے۔ (۴۱۱) تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو تنہیں نیک اعمال کی دعوت دے۔ (۴۱۲) تم میں ہے بہتر وہ شخص ہے جو فقر ہر راضی ہو اور دنیا ہے روگر دانی کئے ہوئے ہو۔ (۱۳۳) تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو عیوب سے پاک ہو۔ (۲۱۴) تم میں ہے بہتر وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے پاک ہوں۔ (۴۱۵) تمهارا بہترین عمل وہ ہے جس کے ذریعے سے تم آخرت کی اصلاح کر سکو۔ (۴۱۷) بہترین عمل وہ ہے جس میں بیشگی پائی جائے۔اًلر چہ کمیت کے اعتبار ہے کمہی ہو۔ (۲۱۷) بہترین بھائی وہ ہے جو امور آخرت کے لئے تمہارا مددگار ہو۔ (۴۱۸) میری امت میں بہترین افراد وہ ہیں جو دنیا میں زہد اختیار کریں اور آخرت کے لئے رغبت کرتے ہوں۔ (۴۱۹) تمہارا بہترین بھائی وہ ہے جو تنہیں تمہارے عیب ہے آگاہ ئرے۔ (۳۲۰) اللہ کے نزدیک بہترین استغفار گناہ کو ترک کریا اور اظہار ندامت ہے۔ (۴۲۱) اللہ کے بہترین بندے وہ میں جو شمل و قمر کی حرکت پر عبادت کے لئے نظر رکھتے ہیں ( یعنی نماز روزہ کے انتظار میں )۔ (۴۲۲) تیم ابہترین بھائی وہ ہے جو اطاعت اللی میں تیری مدد کرے اور خداکی نافرمانی ہے تجھے باز رکھے اور رضائے النی کا تجھے حکم دے۔ (۴۲۳) ملاء الاعلٰی کی خبر کے مطابق میری امت کے بہترین افراد وہ بیں جو اللہ کی رحمت کی وسعت کو دکھے کر خوش ہوتے میں اور اس کے درد نائک عذاب کو مد نظر رکھ کر گریہ کرتے ہیں۔ (۴۴۴) بہتر مین مسلمان وہ ہے جو

بخرت قناعت کرے ،احسن طریقے ہے عبادت کرے اور آخرت کو اینا مطمح نظر قرار دے۔ (۴۲۵) میر ابہترین امتی وہ ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت الیٰ میں صرف کیا ہو اور لذات دنیا سے کنارہ کش رہا ہو اور آخرت کے لئے نیک عمل کرتا رہا ہو۔ الے شخص کو اللہ جنت کے اعلیٰ مراتب دے کر سر فراز فرمائے گا۔ (۴۲۶) اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو زیادہ ہے زیادہ اللہ پر توکل کریں اور اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کریں۔ (۴۲۷)وہ لوگ میری امت میں بہترین ہیں جنہیں نہ تو زیادہ رزق ملا کہ سر کشی کرتے اور نہ ہی ان پر شکی کی گئی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے۔ (٣٢٨) ميري امت ميں سے بہترين وہ لوگ ميں جب ان سے ناداني كي گني تو انہوں نے برداشت کیا، ان پر زیادتی ہوئی تو معاف کردیا، انہیں تکلیف بہنجائی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ (۴۲۹) سفارش کرو، اجریاؤگے، سفر کر کے صحت و دولت حاصل کرو، آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو۔ (۴۳۰) علم کو کتابت کے ذریعے قید کرلو۔ (۳۳۱) کم ہے کم قرض اٹھا ، تاکہ آزاد زندگی گزارے ، گناہ کم کر ، موت آسان ہو گی۔ (۴۳۲)متی بن کر سب سے بوے یر ہیز گار بن جاؤ، قانع بن کر سب ہے بڑے شکر گزار بن جاؤ، جو کچھ اینے لئے پیند کرتے ہو وہی اوروں کے لئے پیند کر کے مومن بن جاؤ، اینے ہمسائے ہے حسن ہمسائیگی ہے پیش آگر مسلم بن جاؤ، اینے دوست اور ہم نشین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ مومن ٹن جاؤ، فرائض اللی پر عمل کر کے عابد بن جاؤ، اللہ کی تقشیم پر راضی رہ کر زاہد بن جاؤ۔ (۳۳۳) لوگوں کے اموال سے بے برواہی اختیار کر کے لوگول کے محبوب بن جاؤ، دنیا ہے تعلق چھوڑ دو اللہ کے دوست بن جاؤ۔ (۳۳۴) دنیا میں اس انداز سے زندگی ہر کروگوہا تم مسافر ہو اور اینے آپ کو اصحاب قبور میں سے تصور کرو۔ (۳۳۵) جو چیز تہمیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کریقینی چیز ابناؤ۔ (۴۳۶)اینے بھائی کی مدد کر خواہ ظالم ہویا مظلوم

ہو۔ یو چھا گیا: ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم نے فرمایا: اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، زمین والول پر رہم کرو، آسان وال تم پر رحم کرے گا۔ (۲۳۷) لوگوں کو معاف کرو، خدا تمہاری ننظیاں معاف کرے گا۔ (۱۳۱۸) مکمل طریقے سے وضو کرو، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ (۴۳۹)اینے افراد خانہ پر سلام کرو، تمہارے گھر میں زیادہ برکت ہوگی۔ (۴۴۰) جتنا ہو کیے سوال کرنے ہے چی (۴۴۱) حق بات کمو اگرچہ کڑوی ہو۔ (۴۴۲) جس جگه پر جاؤالند ہے ڈرتے رہو۔ (۴۴۳) برائی کرنے کے بعد اچھائی کر ے برائی کو ختم کروو۔ (۴۴۴) لوگول ہے حسن سلوک کرویہ (۴۴۵) صله رحمی کرواگرچہ سلام کے ذریعے ہے ہو۔ (۴۴۴)ایک دوسرے کو تحفے دے کر آپس میں محبت پیدا کرو۔ (۲۴۷) جہاد کر کے اپنی اولاد کو صاحب عزت بناؤ۔ (۴۴۸)شر فاء کی غلطیوں سے در گزر کرو۔ (۴۴۹)ہانے دو کیونکہ مدیہ سے سینے کی دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ (۵۰م) ہدیے دو تاکہ دوستی زیادہ ہو اور مشکل بوجھ دور ہوجائے گا۔ (۵۱) نیکی کو اجھے چروں کے نزدیک تااش کرو۔ (۵۲)میری طرف سے تبلیغ كرو،أكرچه ايك آيت ہى ہو۔ (٣٥٣)مومن كى دانائى سے چو كيونكه وہ اللہ كے نور ہے ویکتا ہے۔ (۴۵۴) کی مکان کی بنیاد میں حرام کو شامل نہ کرنا کیونکہ حرام ومرانی کی بدیاد ہے۔ (۴۵۵) اپنی اولاد کی عزت کرو اور اشیں احجمی تربیت دو۔ (۴۵۱)احجمی بات کمه کر فائدہ حاصل کرو اور بری بات ہے خاموش رہ کر سلامتی حاصل کرو۔ (۷۵۷) اپنے نطفوں کے لئے امین رحم کی علاش کرو۔ (۴۵۸) جو لنہ تیں پھھڑ گئی بین ان کو زیادہ یاد کرو۔ (۵۹) محبت کرنے والی اور بچه جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں اپنی امت کن کثرت کی وجہ ہے انبیاؤ پر مباہات کروں گا۔ (۲۰ ۴) محر کی کھاؤ کیونکہ سحری میں برات ہے۔ (۴۶۱) صدقہ دے کراگ ہے پچو، اگرچہ تھجور

کے دانے کا پہم حصہ بی کیوں نہ ہو۔ (۴۶۲) مخل سے بچو کیونکہ ای مخل نے ساتھ امتوں کو تباہ کیا ہے۔ (۴۱۳) لوگوں سے تھوک کی حد تک بھی سوال نہ کرو۔ (۲۱۴ م) زُوَة دے کراینے مال کی حفاظت کروں (۲۱۵) صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو ، بلا کے لئے د ما کو تیار رکھو ، جب دل میں نری محسوس ہو تو اس وقت، كَل دِما كُو غَنيمت جانو كيونكه وه وقت رحمت ١٠٤ على يوري زندگي احيماني ک طالب ر بو اور املہ کل رحمت کے جھونگوں کا استقبال کرو کیونکیہ اللہ جے جاہتا ہے ان رحمت کے جمو نکوں سے نواز تا ہے۔ (۲۱۷) نوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اس کنے کہ اللہ بعض کے ذریعے بعض نو گول کورزق ویتا ہے۔ (۴۶۸) اپنے امور کی انجام دبی کے لئے رازداری سے کام او اور اپنے مقصد کو دوسرول کے سامنے مت ظاہر کرو جب تک مقصد پورانہ ہو جائے۔ (۲۹ه) پر ہیز گاروں کو اپنے دستر خوان پر کھانا کھلاؤ اور مومنین ہے حسن سلوک رکھو۔ (۴۷۰) میری عترت کا خیال رکھو۔ (۱۷ م) میرے المبیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے جو اس میں آگیا نجات پائی اور جو پیچھے رہ گیاوہ غرق ہوا۔

#### يانجوين فصل

حضور اکرم صلی انقد علیه وآله وسلم نے فرمایا :

(۷۷۳) مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ (۷۷۳) جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ (۲۷۳) موت کو صرف دعا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ (۲۵۳) موت کو صرف دعا بی ملک ہے۔ بی ممکن ہے۔ بی مال سکتی ہے۔ (۷۵۵) عمر میں اضافہ صرف نیکی کے ذریعے بی ممکن ہے۔ (۲۷۳) نگاہ عبرت رکھنے والے کے سواکوئی بر دبار نہیں بن سکتا۔ (۷۷۲) جمل ہے۔ بڑھ کرکوئی فقر نہیں ہے۔ (۲۷۸) عقل سے بڑھ کرکوئی مفید مال نہیں ہے۔

(29) خود لیندی سے بوھ کر کوئی تنائی نہیں ہے۔ (۴۸۰) مشورے سے بوھ کر کوئی مدد نہیں ہے۔ (۴۸۱) حسن تدبیر کی طرح کوئی عقل نہیں ہے۔ (۴۸۲) حسن خلق کی طرح کوئی حسب نہیں ہے۔ (۴۸۳) حرام سے بچنے کی طرح کوئی ر بیز گاری نہیں ہے۔ (۴۸۴) تفکر کی طرح کوئی عبادت نہیں ہے۔ (۴۸۵) مبر و حیاء کی طرح کوئی ایمان نہیں ہے۔ (۴۸۶) بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں ہے۔ (۴۸۷) فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ (۴۸۸) جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے، جس میں عہد کی یاسداری نہیں ہے اس میں وین نہیں ہے۔ (۴۸۹) تعویز صرف نظرید اور نحوست سے جاؤ کے لئے بی ہے۔ (۴۹۰) تین دن ے زیادہ (مسلمان ہے) خفا رہنا اچھا نہیں ہے۔ (۴۹۱) استغفار کے ساتھ کبیرہ گناہ، کبیر ہ نہیں اور اصرار کے ساتھ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں ہے (تکرار صغیرہ کو کہیرہ بنادیتی ہے)۔ (۴۹۲) قرض کی بریثانی جیسی کوئی بریثانی نہیں ہے۔ (۴۹۳) آنکھ کے درد جیسا کوئی سخت درد نہیں ہے۔ (۹۴ م) جوبیدہ قرآن پڑھتا ہے وہ فقیر نہیں ہو تا اور قرآن کے علاوہ کوئی ثروت نہیں ہے۔ (۴۹۵) نقدیر سے کوئی احتیاط نہیں ی کتی۔ (۴۹۲) مومن چھپ کر حملہ نہیں کر تا۔ (۴۹۷)وہ قوم کبھی فلاح نہیں یاتی جس کی حاکم عورت ہو۔ (۴۹۸) مومن کو چاہنے کہ اینے آپ کو رسوانہ سمجھے۔ (999) دوغلا شخص الله کے نزدیک تہمی امین نہیں کہلا سکتا۔ (۵۰۰) خوشامہ صرف والدین اور عادل حکران کی جائز ہے۔ (۵۰۱) ایجھے لوگوں کے نزدیک دیانتہ اری کے علاوہ کوئی چیز نمیں ہے جس طرح الحجی تربیت شرفاء کا صلہ ہے۔ (۵۰۲) نند کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے۔ (۵۰۳) چنل خور جنت میں داحل نمیں ہوگا۔ (۵۰۴) وہ بندہ تبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی لغز شول ے محفوظ نہ ہو۔ (۵۰۵) مسلمان کے لئے مسلمان کو خوفزدہ کرنا حلال نہیں ہے۔

( 201 ) مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ تین دن سے زیاد واپنے مسلمان بھائی ہے قطع تعلق کرے۔ (۵۰۷) دولت مند کے لئے صدقہ لینا حلال نبیں ہے۔ تندر ست شخص کو بھی صدقہ نمیں لینا جائے۔ (۵۰۸) جب تک ہدے کے دل میں استقامت نہ ہواں وقت تک اس کے ایمان میں اُستقامت پیرا نمیں ہو گی اور دل میں اس وقت تک انتقامت آی نمیں عتی جب تک آل کی زبان میں انتقامت پیدا نہ ہو۔ ( ۵۰۹ ) ہند واس وفت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چنز پند نہ کرے جو اپنے سئے پند کرے۔ (۱۰۵) ایربلی حقیقت اس وقت تک کامل نہیں ہوسکتی جب تک ہندے کو یہ لیتین نہ آجائے کہ جو نشانہ اس سے خطا زواہے وہ اسے لگنا بی نمیں تھا اور جو نشانہ اے لگا ہے وہ اس کے فیم کے مقدر میں نہ تھا۔ (۵۱۱) حقیقت ایمان کی اس وقت تک شخیل شیل بوتی جب تک زبان کی حفاظت نه کی جائی۔ (۵۱۲) جو لوگول پر رحم نہیں کر تا، اللہ اس پر رحم نہیں کر تا۔ ( ۵۱۳)جب ہمسامیہ بھوکا ہو تو مومن کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھاسکتا۔ (۵۱۴) عالم جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک علم ہے تبھی سیر نہیں ہوگا۔ ( ۵۱۵ ) امور میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے سخق کے، دنیا میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے بدنھیبی کے، اوگول کی عادات میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے مخل کے اور قبامت نہیں آئے گی تگر مرے لوگوں پر سوائے امام مهدی عبیہ السارم اور حضرت علیسی علیہ السارم کے۔ (۵۱۲) قیامت اس وقت تک نه آئے گی جب تک مرد کم اور عور تیں زیادہ نه ہو حائیں۔ (۱۷ه) جو شخص کی کی بردہ یوشی کرے گا اللہ اس کی بردہ یوشی کرے گا۔ (۵۱۸) اس شخص کی تعجت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تمہارے وہ حقوق تتلیم نہ کرے جوتم اسکے حقوق شلیم کرتے ہو۔ (۵۱۹) جو شخص این دو پاری چیزوں لا کے ضائع

ا۔ شاید اس سے مراد آنکھ اور کان ہیں۔ واللہ اعلم ِ

ہونے پر صبر کرے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ (۵۲۰) کوئی شخص اس وفت تک متفی نہیں بن سکتا جب تک مشکوک چیزوں کی وجہ ہے کچھ حلال چیزوں کو نزک نه کروے۔ (۵۲۱) میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر کاربعہ رے گا میال تک کہ امر خدا آجائے۔ (۵۲۲) مقروض کا ذہن (موت کے بعد بھی) قرضہ کی ادائیگی تک اس میں جگزار بتاہے جب تک کہ قرض ادانہ ہوجائے۔ (۵۲۳) بندہ جب تک نماز کے انظار میں رہتا ہے نماز کا ثواب یا تا رہتا ہے۔ (۵۲۴) کی کو معیبت میں بتلا و کمچہ کر تبھی خوش نہ ہونا، ممکن ہے القداس کو معیبت ہے رہائی دے کر تھے مبتلائے معیب کردے۔ (۵۲۵) زمانہ کو گالی نہ دو اس کئے کہ ابتد می زمانہ ہے اللہ (۵۲۷)م نے والوں کو گائی دے کر زندوں کو اذیت نہ پنچاؤ۔ (۵۲۷) مرنے الوں کو گالیاں نہ دو کیونکہ وہ اپنے انجام کو یا جکے ہیں۔ (۵۲۸) آدمی کو اپنے بھائی کا تخدہ محکرانا نہیں چاہئے، اگر مقدرت ہو تو تخنہ کے بدلے تخنہ ضرور دینا چاہئے۔ (۵۲۹) اینا ماتھ کیلے کیڑے سے صاف نہ کرو۔ (۵۳۰) سائل کو تھجور کے دانے کا حصہ دینا خالی اوٹانے سے بہتر ہے۔ (۵۳۱) مسلمانوں کی غیبت نہ کرہ اور ان کی لغز شوں کی علاش نہ کرو۔ (۵۳۲) کس کے بھیدوں کا بردہ جاک نہ کرو۔ ( ۱۳۳ ) تحوزی می نیکی کو تمھی حقیر نه سمجھو۔ ( ۵۳۴ ) اپنے بھائی سے وعدہ کر کے وعده خلافی نه کرویه (۵۳۵) کی تکلیف و مصیبت کی وجہ سے اللہ سے موت کی ورخواست نہ کرو۔ (۵۳۱) جب مرو تو اللہ کے متعلق حسن نکن رکھ کر مرو۔ (۵۲۷) کسی کے عمل کو دیکھ کر تبھی تعجب نہ کرنا جب تک اس کا انجام احیانہ ہو جائے۔ (۵۳۸) کسی شخص کے اسلام پر تعجب نہ کروجب تک اس کی عقل کا تنہیں علم نہ ہو۔ (۵۳۹) لوگوں کے خوف سے حق پر عمل کرنے کو مت چھوڑو۔

ال من يعنى زمائے كو تبديل كرنے والا ہے۔ واللہ اعلم۔

(۵۴۰) عورت ومرد کو تنمائی میں جھی نہیں بیٹھنا چاہے، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔
(۵۴۱) اللہ کو باراض کر کے کسی کو راضی نہ کرتا، کسی اچھائی پر اللہ کو چھوڑ کر صرف اپنے محسن کی تعریف نہ کرتا، جو کچھ اللہ نے کچھے نہیں دیا اس کی وجہ ہے کسی کی نہ محسن نہ تعریف کہ کسی نجر خواہی اللہ کے رزق کو تحییج کر تممارے پاس نہمیں لائے گی اور کسی بدخواہ کی بدخواہی اللہ کے رزق سے متہیں محروم نہیں کر سکے تعمیل لائے گی اور کسی بدخواہ کی بدخواہی اللہ کے رزق سے متہیں بغیر مائل ملا تو اس کی اللہ تو اس کی مائل ہو اس کی مائل ہو اس کی اگر اقتدار تمہیں بغیر مائل ملا تو اس کسی ایسے منہمک ہو ک تکافیف بدداشت کرتا پڑیں گی، اگر مائلنے کے بعد ملا تو تم اس میں ایسے منہمک ہو جو گئے کے اپنی کا سب اور بارش تابی کا سب نہ ہے، کہنے بخرت پیدا ہوں گے جو شرف کے اواز پر یثانی دل کا سب اور بارش تابی کا سب نہ ہے، کہنے بخرت پیدا ہوں گے اور شرفاء بلاک بو جا گیں گی بعد کوئی شخص بلاک نہیں ہوگا۔ (۵۳۵) اگر جسارت کرے گا۔ (۵۳۵) اگر جسارت کرے گا۔ (۵۳۵) اگر جسارت کرے گا۔ (۵۳۵) مشورہ کے بعد کوئی شخص بلاک نہیں ہوگا۔ (۵۳۵) اگر حسارت کرے گا۔ (۵۳۵) مشورہ کے بعد کوئی شخص بلاک نہیں ہوگا۔ دواہ چنٹی بھی گناہگار ہو بھی بلاک نہیں ہوگا۔ حکمران اقتی ہوں تو رعیت خواہ چنٹی بھی گناہگار ہو بھی بلاک نہیں ہوگی۔

#### چھٹی فصل :

## احادیث رسول جو "إنَّ" سے شروع ہوتی ہیں

«منرت رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۵۴۲) ان من البیان لسحواً .... اینمیناً بیان میں جادہ دو تا ہے اور شعر میں حکمت ہوتی ہے۔ بعض کلام کنت والے ہوتے ہیں اور بعض علوم کی طلب بھی جمل ہے۔ (مقصد یہ ہے کہ انبان لا یعنی علوم کے حصول میں لگ جائے، جیسے علم نجوم افلاک، انساب اور جن علوم کا جانا ضروری ہے ان سے اعراض کرے)۔ (۵۳۷) یقینا

میری امت امت مرحوم ہے ( یعنی اللہ کی ان پر نظر اطف و رحمت ہے)۔ (۵۴۸) یقینا حسن عهد ایمان کی نشانی ہے۔ (۵۴۹) شقیل حسن ظن، حسن عبادت کا حصہ ہے۔ (۵۵۰) تحقیق علاء انبہاءً کے وارث میں۔ (۵۵۱) یقینا دین آسان اور ساده ہے۔ (۵۵۲) یقینا ولن خدا سیدها اور آسان ہے۔ (۵۵۳) یقینا جس عبادت كا بهت جلدى تواب حاصل موتات وه صلد رحم سرر (۵۵۴) يقيناً كلمت شريف ے شرف میں اضافہ کا موجب ہوتی ہے۔ (۵۵۵) تحقیق حایل کو حرام قرار دینے وان حرام کو حلال ہانے واپ کی مانند ہے۔ (۵۵۲) یقینا دنیا داروں کا شرف مال دنیا ے۔ (۱۵۵۸) یمینا حدار کو بات کرنے کا حق عاصل ہے۔ (۵۵۸) یمینا افادق عالمہ اہل جنت کے اعمال میں سے ہیں۔ (۵۵۹) یقینا سب نوعول سے یوی خولی حسن خلق ہے۔ (310) یقینا اہل جنت کی اکثریت سادہ اوح قسم کے لوگول بر مشتل ہے۔ (۵۶۱) یقیناً جنت میں عور تول کی رہائش بہت کم ہے۔ (۵۶۲) یقیناً الله مومن کی ضرورت کے بقدر اس کی مدد کرتا ہے۔ (۵۲۳) یقیناً صبر بقدر معیبت ماتا ہے۔ (۵۲۴) یقیناً باپ کے مرنے کے بعد اس یر احمان یہ سے کہ باپ کے دوستوں سے محت رکھے۔ (۵۶۵) یقیناً شیطان فرزند آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ (۵۱۹) بینا اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ سے جوایئے محسن کا زیادہ شکریہ اوا کر تاہے۔ (۵۹۷) چنینا مال کو راہِ خدا میں فنری کرنا نفع آورے اور اس کی حفاظت کرنا فتنه کا باعث ہے۔ (۵۱۸) یقیناً اس امت کو مذاب الی اس دنیا میں وے ویا جائے گا۔ (۵۶۹) بقینا انسان گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم كرديا جاتا ہے۔ (۵۷۰) يقيناً خدا كے "كھ بندے ایسے میں كه جب خدا ہے التجا كرتے ميں تو ان كى حاجتيں يورى ہو جاتى ميں۔ (۵۷۱) يقينا خداوند عالم كے ایسے بھی بندے میں جو لوگوں کو فراست سے پھیان لیتے ہیں۔ (۱۷۲) یقینا دنیا کی جو چیز

جتنی کئی بلند و بالا ہوئی۔ اللہ اے یقینا ختم کرے کار (۵۷۳) یقدناً کہتے ہدے ایسے ہمی ہیں جنہیں نوکوں کی حاجات بورا کرنے کے لئے یدا کیا گیا ہے۔ (۵۷۴) یقینا خط کا جواب دینا بھی سلام کے جواب کی طرح فرش ہے۔ (۵۷۵) یقیناً انسان کے کئے سب سے یاک رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر گھائے۔ یقینا پیچے کی محنت باپ کُ محنت ہے۔ (۵۷۷) یقینا شدید فقر اور رسوا کنندہ قرض کے علاوہ کئی ہے سوال کرنا حلال شیں۔ (۵۷۷) یقینا علم کی موجود گی میں تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے۔ جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی کم ہے۔ (۵۷۸) یقیناً بندہ اپنے حسن اظاق کی وجہ سے صائم قائم کا درجہ عاصل کرلیتا ہے۔ (۵۵۹) یقینا ہر دین کا ایک طریقہ ہے اور اں دین کا طریقہ حیاء ہے۔ (۵۸۰) یقینا ہر شے کا ایک شرف ہے اور مجلس کا شریف ترین مقام وہ ہے ،و رو ہتبلہ ہو۔ (۵۸۱) یقیناً ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری اُمت کی آزمائش مال و دولت ہے۔ (۵۸۲) یقیناً ہر سعی کرنے والے کا ایک مقصد ہے اور ہر محنت کا آخری انجام موت ہے۔ (۵۸۳) یقیناً ہر قول کا ایک مصداق ہے اور ہر حق کی حقیقت ہے۔ (۵۸۴) یقیناً ہر بادشاہ کا ایک ممنوعہ علاقہ ہے اور خدا کی ممنوعہ چیزیں محارَم الملی ہیں۔ (۵۸۵) ہر روزہ دار کی دعا یقینا قبول ہوتی ہے۔ (۵۸۶) یقیناً ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہ۔ (۵۸۷) یقیناً ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے اور عار فین کے ول تقویٰ کی کانیں میں۔ (۵۸۸) یقینا ہر چیز کا ایک دل ہو تا ہے اور قرآن کا دل سورۃ کلیمن ہے۔ (۵۸۹) یقینا ہر نی کی آید متجاب دما ہوتی ہے اور میں نے اپنی دما کو امت کی شفاعت کے لئے روز آخرت تب موخر کردیا ہے۔ (۵۹۰) یقینا مومن ہر خرچ کے صلے میں اجریاتا ہے، مگریہ کہ زمین یا ممارت کے لئے خرج کرے۔ (۵۹۱) یقیناً حید نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ (۵۹۲) یقیناً

ا کش ہوگ دو گڑھوں کی وجہ ہے بہتم میں داخس ہوں گے ، وہ میں شکم اور شر مگاہ۔ (حرام خوری اور زنا)۔ ( ۵۹۳) یقینا اَکثر لوگ دو خوبیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ خوہال ہیں تقویٰ اور حسن خلق۔ (۵۹۴) یتینا جب فتنہ شروع ہوگا تو او گوں کو جڑے اکھاڑ ت<del>ھیل</del>کے گا، سرف وہی شخص نہات یائے گا جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ (۵۹۵) یقینا نظرید انہان کو قبر میں اور اونٹ کو مانڈی میں داخل کردیتی ے۔ (۵۹۷) یقینا جو شخص اپنے پڑے کو ازراہ تکبیر زمین پر تھسیٹ کر چاتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ (۵۹۷) یقینا ابتد خود جمیل ہے اور جمال پیند ر تا ہے۔ (۵۹۸) یقینا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پہند ہیں جو گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ (۵۹۹) یقینا الله تعالی چھپ کر نیک کام کرنے والے متقین سے محت کرتا ہے۔ (۲۰۰) یقیناً خدااینے ہاتھ ہے کام کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ (۲۰۱) یقیناً اللہ تعالی ہر ورومند ول سے محبت کرتا ہے۔ (۱۰۲) یقیناً اللہ کو بلند اور عظیم کام پیند ہیں، گھٹیا کاموں کو اللہ تعالی ناپند کرتا ہے۔ (۲۰۳) یقیناً جس طرح ہے اللہ اپنی حرام کر دہ اشیاء ہے رک جانے کو بیند کرتا ہے ای طرح جن خیزوں کی اجازت دی ہے ان پر عمل پیرا ہونے کو بھی پند کرتا ہے۔ (۱۰۴) یقیناً خواہشات کے جموم کے وقت الله تعالی نگاه باہیرت سے محبت کرتا ہے۔ شہات کے وقت عقل کامل سے معبت کرتا ہے۔ خاوت سے محبت کرتا ہے اگرچہ چند تھجورول کی خاوت بی کیول نہ ہو اور شجاعت ہے محبت کرتا ہے اُئر چہ سانپ مارنے تک ہی ہو۔ ( ۲۰۵)بالتحقیق تیرا رب قابل تعریف کاموں ہے محبت کرتا ہے۔ (۲۰۶) یقینا اللہ تعالی نرم خو اور خوش اخلاق شخص سے محبت کرتا ہے۔ (١٠٤) يقينا الله اسے بعدے کی نوبہ قبول لرتا ہے جب تک موت کی بھکی نہ آجائے۔ (۲۰۸) بقیناً امند اس شریر خبیث تخض کو ناپیند کرتا ہے جو اپنی جان اور مال میں نقصان شیس یاتا۔ (۲۰۹) یقینا اللہ نماز میں

ادھر ادھر ہاتھ مارنے کو نابیند کرتا ہے، رمضان میں مجامعت کو نابیند کرتا ہے اور قبرستان میں بننے کو ناپسند کرتا ہے۔ (۱۱۰) یقیناً اللہ تنہیں (یے ہودہ) قیل و قال، تباہی مال اور خواہشوں کی کثرت سے منع کر تا ہے۔ (٦١١) یقیناً اللہ مسلمان کے لئے غیور ہے چنانچہ اسے بھی غیرت مند ہونا جاہئے۔ (۱۱۲) یقیناً اللہ اپنے رحم دل بدوں یر بی رحم کرتا ہے۔ (۱۱۳) یقینا اللہ صدقہ کے ذریعے ستر قسم کی بری اموات کو دور کر تا ہے۔ (۲۱۴) یقیناً اللہ کبھی بے دین شخص کے ذریعے اس دین کی تائید نہیں کر تا۔ ( ۱۱۵ ) یقیناً اللہ اینے عبر کی اس بات پر راضی ہو تا ہے کہ کھانے کے بعد خدا کی حمد کرے ، یانی یننے کے بعد خدا کا شکرادا کرے۔ (۲۱۲) یقیناً اللہ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ جب وہ کسی عید کو نعمت ہے نوازے تو اس نعمت کا اثر اس میں نظر آئے۔ ( ۲۱۷ ) یقیناً اللہ علم کو لوگوں کے سینے سے سلب کر کے نہیں اٹھائے گا بلحہ علماء کی موت سے علم ختم ہو گا۔ (٦١٨) يقيناً آخرت كى نيت سے د نبا كا جو كام كرو گے اس كا اجر دنیا میں ملے گا، لیکن دنیا کی نیت ہے جو آخرت کا کام کرو گے اللہ اس کا اجر ہر گز نہیں دے گا۔ (۱۱۹) یقیناً اللہ حیا کر تا ہے اس ہاتھ سے جو اس کی جانب اٹھے اور وہ اسے خالی لوٹا دےنہ (۱۲۰) بالتحقیق اللہ نے زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ اور مطمر بنایا۔ (۱۲۱) یقیناً اللہ نے میرے لئے زمین کے حماب اٹھائے، میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھا اور جہال تک میری زگاہ گئی ہے وہاں تک میری امت کی حکومت ہو گی۔ (۹۲۲) یقیناً خدا نے میری امت کو دل کے وسواس معاف کئے ہیں جب تک انہیں زبان پر نہ لائے یا ان پر عمل نہ کرے۔ (۲۲۳) یقیناً اللہ نے اینے عدل وانصاف کے ذریعے راحت و سرور اور کشائش کو یقین اور رضامیں رکھا، پریشانی اور حزن کو شک اور غصے میں رکھا۔ (۱۳۲) یقینا اللہ نے عور توں میں رشک و ر قابت کا جذبہ پیدا کیا اور مر دول میں محنت و کوشش کا جذبہ پیدا کیا، جو اینے وظیفے کی

انجام دہی میں خدا کی مرضی کو پیش نظر رکھے گا اسے ایک شہید کا اجر ملے گا۔ ( ۱۲۵) یقیناً الله ہر کہنے والے کی زمان کے قریب ہے (تعینی زمان خلق نقارهٔ خدا)۔ ( ۲۲۲ ) یقیناً الله کسی عبد کے فعل پر اس وقت تک راضی نہیں ہو تا جب تک اس کی عُقَلُوا حَبِي نه ہو۔ ( ٦٢٧ ) يقيناً جب الله سَل قوم كَل بَعَلاَلُ حِابِتا ہے تو ان كَ آزمانش کر تا ہے۔ ( تاکیہ آموزوہ اور تجربہ کار ہو جائیں اور اپنے حقوق کی حفاظت کے قابل ہو جائیں)۔ ( ۱۲۸) یقیناً قیامت کے دن عذاب الهی کا سب سے زیادہ حقدار وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ (۹۲۹) یقیناً قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے برا شار ہوگا جے لوگوں نے اس کی بد زبانی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ (۱۳۰) یقیناً قیامت کے دن اللہ کے بزدیک بدترین شخص وہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت پھی ہو۔ (۱۳۱) یقیناً برابد نصیب ہے وہ جو دنیا میں فقیر رے اور آخرت میں معذب ہو۔ (۱۳۲) یقیناً اپنے مومن بھائی کے لئے اسباب خوشی فراہم کرنا اسبابِ مغفرت میں سے ہے۔ (۱۳۳) یقیناً لوگوں پر بخرت سلام اور اچھے کلام موجبات مغفرت میں ہے ہیں۔ (۱۳۴۴) یقیناً دنیا کا ظاہر بڑا میٹھا اور سر سر ہے، خدا تنہیں گزر جانے والوں کا جانشین بناکر تنہارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے۔ (۱۳۵) یقیناً آدم زاد کا دل مخلف پہلو رکھتا ہے، جس کسی کا دل تمام پیلوؤں کا حامل ہے (تو وہ ہر طرف مائل رہتا ہے) خدا اے کسی بھی خطرے ہے دو چار کر سکتا ہے، (خواہشات دلی مختلف ہیں، انسان کو نہیں چاہیے کہ ہر معالمے میں مداخلت کرے کیونکہ وہ اس طرح بہت ہے خطرات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جنانچہ اسے خود کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ اس طرح مشکلات کا سامنا کرنا ہڑتا ہے اور بلآ خر کسی مشکل میں تھنس جاتا ہے)۔ (۲۳۲) یقینا پیر دین محکم اور پاک ہے اس میں دوستی اور ملائمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یقیناً اپنی عبادت کو اپنی نظر میں وحشتناک

نه بناؤ۔ (اینے اور عبادت کا وباؤ ایو دو مت ڈانو)۔ پیمیاڑو شخص ہر معاملے میں جلدی کرتا ہے نہ بی اے سواری دستیاب ہوتی ہے اور نہ وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ( ۱۳۷) یقینا اینے کھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ چنن آداب اسلامی میں ے ہے۔ (۱۳۸) یقینارون القدس نے مذر بعد وقی مجھے اطلان وی ہے کہ جب تک کوئی حان اینارزق مکمل حاصل نہ کرئے ہے گز نہیں مریکتی، لبذا اللہ ہے ڈرو اور حصول رزق کے اچھے طریقے ایناؤ۔ (۹۳۹) یقینالو گون نے سابقہ نبول سے جوہات محفوظ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب تو بے حیانن جائے تو جو دل جاہے کرتا پھر۔ ( ۲۴۰) یقیبنا نماز میری مصروفیت ہے۔ ( ۱۴۲) یقینا نمازی خدا کا در کھنگھتا تا ہے اور جو شخص باربار دق الباب کرتا رہے اس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ (۱۴۲)یقیناً میرے رب نے مجھے حکم دیاہے کہ میرا تکلم ذکر ہو، میر ی خاموشی فکر ہو اور میرا دیکھنا عبرت آموز ہو۔ (٦٣٣) یقیناً میں بطور بدیہ آنے والی رحمت ہوں جو اللہ نے بندوں ہر کی ہے۔ (۱۳۴) یقیناً جہالت کی شفاء سوال کرنا ہے۔ (۱۳۵) یقیناً الل فضل ہی صاحبان فضل کی فضیلت کو پہیانتے ہیں۔

قدر زر زرگر بداند فدر جوهر جوهر ی

(۱۲۲) یقیناً مجھے مکارم اظامل کی شکیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔ (۱۲۲) مجھے اپنی امت کے سلسلے میں گراہ رہنماؤل کا خوف ہے۔ (۱۲۸) یقیناً اعمال کا دارہ مدار نمیت اور انجام پر ہے۔ (۱۲۹) یقیناً اب دنیا میں آزمائش اور فتنہ ہی باتی رہ گیا ہے۔ اور انجام پر ہے۔ (۱۲۹) یقیناً اب دنیا میں آزمائش اور فتنہ ہی باتی رہول اللہ صلی (۱۵۰) یقیناً دلول کو بھی لوہے کی طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! انہیں زنگ سے کیسے بچایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا: موت کی یاد اللہ علیہ وآلہ وسلم! انہیں زنگ سے کیسے بچایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا: موت کی یاد اور تلاوت قرآن ہے۔ (۱۵۱) یقیناً بہشت کا کام بہتی سے بندی پر لے جاتا ہے لیکن یہ بہت سخت ہے جبکہ دوزخ یا دنیاداری کا کام آسان بھی ہے اور لذت مخش بھی۔

### ساتوين فصل:

اجادیث رسول جو "لَیْس " سے شروع ہوتی ہیں (١٥٢) خير مشامده کي قائم مقام ضيس ہے۔ (١٥٣) فائن کي فيبت ضير ہے۔ ( ۱۵۴ )ظلم (باطل ) کے وسلے ہے جو جڑیں زمین میں جگہ کیڑلیں ان سے حق وجود میں نمیں آسکتا۔ (۱۵۵) خوشامہ مومن کے آداب میں نمیں ہے۔ (۱۵۲) موت کے بعد کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ (۷۵۷) وہ شخص ہم میں سے نہیں جے اللہ نے وسیع رزق عطا کیا ہو اور عمال کے لئے تنجوس کرے۔ ( ۱۵۸ ) جو ہمارے انحمار کی مشاہوت اختیار کرے وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ (۱۵۹) جو شخص قرآن کریم کو راگ میں پڑھے وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ (۲۲۰) جو ہزرگ کا احترام نہ کرے ، چھوٹے پر رحم نہ کرے ، امر بالمعروف و ننی عن المعجر نہ کرے وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ (۲۲۱) جو شخص دو ناراض اشخاص کے در میان کچھ کلمات خیر کہہ کر صلح کرادے وہ جھوٹا نہیں ہے (گو خلاف واقعہ بات کھے)۔ (۲۲۲) <sup>غِ ن</sup>ُن کثرت مال کا نام نہیں ہے ، دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ (٦٦٣) پبلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے بلحہ پہلوان وہ ہے جو نصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے۔ (۲۶۴) دعا ے زیادہ اللہ کو کوئی چیز عزیز نمیں ہے۔ ( ۱۷۵) ظلم سے زیادہ جلدی ک کناہ کی ہزا نہیں ملتی۔ (۲۹۶) تیرے مال سے تیرا بس وہی حصہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا

کیا ، یا بہن کر بوسیدہ کردیا ، یا صدقہ دے کر اے آگے روانہ کردیا۔ (۲۱۵) کئی الیک شب زندہ دار ہیں جن کے نصیب میں بیداری کے سوالور کچھ نہیں ، کئی ایسے روزہ دار میں جن کے نصیب میں بھوک اور پیاس کے سوالور کچھ نہیں۔ (۲۱۸) کئی شکر گزار کھانے والے ایسے میں جن کا اجر صابر روزہ داروں سے زیادہ ہو تاہے۔

آثيوي فصل:

# احادیث رسول جو "نخیر" سے شروع ہوتی ہیں

حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا :

(119) خیراللہ کو الحفیٰ بہترین ذکر وہ ہے جو دل میں کیا جائے۔ ( ۱۷۰ ) بہترین رزق وہ ہے جس سے کفایت ہوسکے۔ (۱۷۱ ) بہترین عبادت وہ ہے جو چسپ کر کی جائے۔ (۱۷۲) بہترین محفل وہ ہے جو کشادہ ہو۔ (۱۷۳) بہترین طریقه تمهارے دین کا وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ (۲۵۴) بہتر بن نکاح وہ ے بو زیادہ آسان اور سادہ ہو۔ (۷۷۵) بہترین صدقہ وہ ہے جو افلاس کے عالم میں دیا جائے۔ (۱۷۲) بہترین عمل وہ ہے جو گفع پہنچائے۔ (۱۷۷) بہترین ہوایت وہ ہے جس کی اُتباع کی جائے۔ (۱۷۸) دل میں ڈالی گئی اشیاء میں سب ہے بہترین چیز یقین ہے۔ (۱۷۹) بہترین انسان وہ ہے جو لوگول کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ (۹۸۰) الله کے نزدیک بہترین وہ ساتھی ہیں جو اپنے ساتھیوں کے لئے اچھے ہوں۔ (۶۸۱)بہترین رفاقت حار اشخاص کی ہے۔ (۶۸۲) بہترین کشکروہ ہے جو حار ہزاریر مشتمل ہو۔ (۱۸۳) تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ (٦٨٣) تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے اچھا ہو۔ (۱۸۵) تم میں ہے بہترین وہ شخص ہے جس سے لوگ احیمائی کی امید ر کھیں اور اس کے شر ہے محفوظ رہیں۔ (۱۸۶) تمہارے گھروں میں بہترین گھروہ ہے جس میں بیتم کی عزت ہو۔ (۱۸۷) عور توں کے لئے بہترین مسجد ان کے گھر کا کونا ہے۔ (۱۸۸) مفید رنگ کا کپڑا بہترین کپڑا ہے۔ (۱۸۹) تمہارے لئے آئکھول میں ڈالی جانے والی بہترین دوا سر مہ ہے۔ (۱۹۰) تمہارے بہترین جوان وہ

ہیں جو ب<sub>ز</sub>ر گوں کی مشاہبت اختیار کریں اور تمہارے بدترین یو زھے وہ ہیں جو جوانول کی مشاہبت اختیار کریں۔ (۱۹۹) (نماز میں) مردوں کی پہلی صف بہترین ہے اور بری صف آخری صف ہے ، عور تول کی صفول میں سے بہترین صف آخری صف ہے اور بری صف کہلی صف ہے۔ (۱۹۲) اور والا ہاتھ فیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ (۱۹۹۳) وہ مال جو کم ہو اور ما کفایت ہو اس سے بہترین ہے جو طوایل ہو اور غفلت کا سبب ہے۔ ( ۱۹۴۷ )مومنین میں بہترین شخص وہ ہے جو قناعت کرنے والا ہے اور ان میں براوہ ہے جو لائجی ہے۔ (۲۹۵) دنیاایک سرمایہ ہے، اس دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ (۲۹۲) برے مصاحب سے تنائی بہترین سے اور نیک مصاحب تنائی ہے بہترین ہے۔ اچھی باتیں لکھنا خاموثی ہے بہترین ہے اور بری باتیں لکھنے ہے خاموشی بہترین ہے (کہ نامہء اعمال کو ساہ کرتی ہیں)۔ (۱۹۷) بھلائی کی شمیل کرنااس کی ابتداء سے بہتر ہے۔ (۲۹۸) سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے قلیل عمل بدعت کے کثیر عمل سے بہتر ہے۔ (١٩٩) تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو خطا کے بعد توبہ کریں۔ (۷۰۰) تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اینے قرض کو بہتر طور پر ادا کریں۔ (۷۰۱) علاء میری امت کے افضل افراد ہیں اور علاء میں بہتر تن وہ علماء میں جو ہر دبار ہیں۔ (۷۰۲) میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی کے لئے جلد بازی کریں اور غصہ کے وقت بھی حق کی طرف رجوع کریں۔ (۷۰۴) بہترین صدقہ زبان ہے۔ (۷۰۴) بہترین صدقہ لوگوں میں صلح کرانا ہے۔ (۷۰۵) بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو قلبی طور پر د شنی رکھتا ہو۔ (۷۰۲) کشائش 1، کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ (۷۰۷) قرأت قر آن میری امت کی بہترین عبادت ہے۔ (۷۰۸) علم ، عبادت سے بہتر ہے۔

و اس بے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ہے۔

ہیں جو ہزر گوں کی مشاہبت اختیار کریں اور تمہارے بدترین پوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشاہبت اختیار کریں۔ (۲۹۱) (نماز میں) مردوں کی پہلی صف بہترین ہے اور بری صف آخری صف ہے ، عور تول کی صفول میں سے بہترین صف آخری صف ہے اور بری صف پہلی صف ہے۔ (۲۹۲) اویر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ( ۱۹۳ ) وہ مال جو تم ہو اور با كفايت ہو اس سے بہترين ہے جو طوليل ہو اور غفلت کا ہے ہے۔ ( ۱۹۴۷)مومنین میں بہترین شخص وہ ہے جو قناعت کرنے والا ہے اور ان میں براوہ ہے جو لالجی ہے۔ (19۵) ونیاایک سرمایہ ہے، اس ونیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ (۱۹۲) برے مصاحب سے تنمائی بہترین سے اور نیک مصاحب تنہائی ہے بہترین ہے۔ اچھی ہاتیں لکھنا خاموثی ہے بہترین ہے اور ہری ہاتیں لکھنے ہے خاموشی بہترین ہے (کہ نامہء اعمال کو ساہ کرتی ہیں)۔ (۲۹۷) بھلائی کی شمیل کرنااس کی ابتداء سے بہتر ہے۔ ( ۱۹۹۸) سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے تلیل عمل بدعت کے کثیر عمل سے بہتر ہے۔ (۲۹۹) تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو خطا کے بعد توبہ کریں۔ (۷۰۰) تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے قرض کو بہتر طور پر ادا کریں۔ (۷۰۱) علاء میری امت کے افضل افراد ہیں اور علاء میں بہترین وہ علماء ہیں جو ہر دبار ہیں۔ (۷۰۲) میری امت کے بہتر بن لوگ وہ ہیں جو نیکی کے لئے جلد بازی کریں اور غصہ کے وقت بھی حق کی طرف رجوع کریں۔ (۷۰۴) بہترین صدقہ زبان ہے۔ (۷۰۴) بہترین صدقہ لوگوں میں صلح کرانا ہے۔ (۷۰۵) بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو قلبی طور پر د شمنی رکھتا ہو۔ (۷۰۲) کشائش ہے کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ (۷۰۷) قرأت قر آن میری امت کی بہترین عبادت ہے۔ (۷۰۸) علم ، عبادت سے بہتر ہے۔

ا۔ اس ت مراد انام زمانہ علیہ السلام کے ظلمور کا انتظار ہے۔

(209) بھو گے لہ جگر کو سیر کرنے سے بڑھ کر اور کوئی ممل بہترین نہیں ہے۔

(10) مخفی تجدول سے زیادہ کوئی چیز بندے کو خداکا مقرب نہیں باتی۔ (11) اچھے

آداب سے بڑھ کر آج تک کس والد نے اپنے بیٹے کو کوئی بہترین تحفہ نہیں ویا ہے۔

(217) تحمت بھر ے کلام کا ایک کلمہ بہترین بدیہ ہے۔ (217) زمین پر تگی بوئی اور خٹک سائی اور نگ دستی کے وقت پکنے والی تھجوریں بہترین مال ہیں۔

(218) نیک مال نیک انسان کے لئے بہترین چیز ہے۔ (218) تقوی کے تحفظ کے لئے مال بہترین مال نیک انسان کے لئے بہترین سائن ہے۔ (218) تقوی کے تحفظ کے لئے مال بہترین مددگار ہے۔ (218) سرکہ بہترین سائن ہے۔ (218) مسلمان کے لئے بہترین صومعہ اس کا گھر ہے۔ (218) سب سے بچی بات قرآن مجید ہے، کلمۃ الشوی مفبوط ترین ری ہے۔ انبیاء کرام کی ہدایت بہترین ہدایت ہو ہے۔ الشوی مفبوط ترین ری ہے۔ انبیاء کرام کی ہدایت بہترین ہوایت ہے۔ (218) سب سے جلدی مظور ہونے والی دعاوہ سے جو غائب کے حق میں کی جائے۔

#### نوین فصل :

احادیث رسول جو «مَثَلُ، سے شروع ہوتی ہیں حنوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

(۷۲۳) میرے اہلیت کی مثال تشتی نوٹ کی ٹی ہے۔ جو اس میں سوار ہو گیا، اس نے نجات یائی اور جو چھھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ (۷۲۴) میرے اصحاب باوفا کی

ا۔ عموی طور پر بیاس کی نسبت جگر کی طرف کی جاتی ہے۔ لیکن یمال بھوک کی ابیت جگر کی طرف شاید اس کی شدت تاخیر کی وجہ سے دی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالسواب۔

میری امت میں وہی مثال ہے جو کھانے میں نمک کی ہے کہ بغیر نمک کے کھانا امیرا نیں لگتا۔ (۲۵) میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے (که سرتایا خیرے) نہیں معنوم کہ اس کی ابتداء فائدہ مند سے یا انتالہ (۲۲۷) مومن کی مثال شہد ک ۔ تکھی کی طرح ہے جو سوانے پاک چیز کے اور پکچھ نہیں کھاتی اور پاکیزہ چیز کے علاوہ اور کچھ شیں بناتی۔ (۲۲۷) مومن کی مثال خوشہ گندم کی سی سے کہ جب ہوا چلتی ہے تو کہتی جھک جاتا ہے اور کبھی سیدھا ہو جاتا ہے ( مومن بھی زمانہ کے حوادث میں کبھی پھنتا ہے اور تبھی استقامت اختیار کر لیتا ہے)۔ (۷۲۸) کا فر کی مثال حاول کی شنی ک طرح سے جو ہمیشہ سید تھی رہتی ہے پیال تک کہ اپنی جُلد سے ٹوٹ جائے۔ (2۲۹) باہمی شفقت و محبت کے طور پر مومنین کی مثال ایک جسم کی سی ہے جب جسم کا ایک حصہ پیمار ہو تا ہے تو دوسرا حصہ بے چین ہو جاتا ہے اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ (۷۳۰) دل ہر ندے کے اس پر کی مانند ہے جو زمین ہر براہ ہو اور ہوائیں ہر وقت اسے متحرک رکھیں۔ (ہوا و ہوس کی ہوائیں اسے اڑائے رکھتی ہں)۔ (۷۳۱) قرآن کریم آزاد خور اونٹ کی مانند ہے جس نے اسے رس سے مضبوط باندھارک گیاورنہ چلا گیا۔ (۷۳۲)عورت کی مثال کیلی کی سی ہے اگر اے سیدها کرنے کی کوشش کروگے تو ٹوٹ جانے گی، اگر اے اس کجی میں چھوڑ دو گے تو اس بھی کے باوجود تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ (۷۳۳) نیک مصاحب عطر فروش کی مانند ہے، اگر تم نے اس سے خوشبو نہ بھی خریدی تو بھی تمہارا مشام معطر ضرور جو گا اور برا مصاحب لوبار کی بھٹی کی طرح ہے آگر وباں جلنے سے چے بھی گئے تو بھی حرارت سے چ نہیں سکو گے۔ (۲۳۴) نماز فریضہ میزان کی مانند ہے جو اسے بورا کرے گا اسے بورا اجریلے گا۔ (۷۳۵) میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی سے جس نے بخت گرم دن میں ایک درخت کے سایہ میں آگر قیلولہ کیا اور (جب

ہوا معتدل ہوئی تو) چلا گیا۔ (۲۳۱) آخرت کے مقابع میں دنیا کی مثال ایس ہی ہے جیسے سمندر میں تم ایک انگلی کو ڈیوتے ہو، پھر خود دکھے لو کہ سمندر کے مقابع میں انگلی کے بوروں میں کتایانی آیا ہے۔

#### د سوین فصل :

# امیرالمونین علیہ السلام کے اقوال زریں

(۷۳۷) انسان کے ایمان کی پھیان وعدول کی یابندی سے ہوتی ہے۔ (۷۳۸) تیرا بھائی وہ ہے جو مصیبت میں تیری مدو کرے۔ (۳۹۷) تو گری کا اظہار شکر کا حصہ ہے۔ (۴۰۰) ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ (۲۴۱) ادائیگی قرض دین کا حصہ ہے۔ (۲۴۲)این پول اور ہوی کو ادب سکھا کر ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ (۷۳۳) مجرم پر احبان کر کے اس کے جرائم کو ختم کردو۔ (۷۴۴) اس دور کے بھائی عیوب کے بیان کرنے والے ہیں۔ (۴۵) لوگوں کی راحت (مال ہے) مایوس ہونے میں ہے۔ (۷۳۲) تکالیف کا مخفی رکھنا مردانگی کا ثبوت ہے۔ (۷۴۷) والدین ہے نیکی وہ اجر و ثواب ہے جسے تم نے آگے بھیج دیا ہے۔ (۲۸۸) صبر کے بعد اینے آپ کو کامیابی کی مبارک دو۔ (۲۴۹) مال کی برکت، ز کوۃ کی ادائیگی میں ہے۔ (۷۵۰) دنیا کو آخرت کے عوض کیج ڈالو نفع یاؤگے۔ (۷۵۱) خوف خدا ہے مومن کا رونا اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ (۷۵۲) حسان کے ذریعے آزاد لوگول کو غلام بنایا جاسکتا ہے۔ (۷۵۳) اجھائی کے لئے جلدی کرو خوش نصیب ،و گے۔ (۷۵۴) انسان کا شکم اس کا دشمن ہے۔ (۷۵۵) ہفتہ اور جمعرات کو کام کرنے کے لئے جلدی روانہ ہونے میں برکت ہے۔

(۷۵۲) زندگی کی برکت حسن عمل میں پوشیدہ ہے۔ (۷۵۷)انسان کی آزمائش اس کی زبان میں یوشیدہ ہے۔ (۷۵۸) بوھایے کی زندگی کی کوئی قدر و قیت نہیں ہے۔ (۷۵۹) احسان جتلا کر اینی نیکیوں کو تباہ نہ کرو۔ (۷۲۰) (مخشش کے وقت) چر ہے کی بھاشت دو سرا عطبہ ہے۔ (۷۶۱) اللہ ہر توکل کرووہ تمہاری گفالت کرے گا۔ (۷۱۲)(اچھے) کام میں دیر کرناید قتمتی ہے۔ (۷۲۳) اپنی عمر کے آخری جھے میں فوت شدہ اعمال کی تلافی کرو۔ (۷۱۴) نماز کے لئے سستی ایمان کی کمزوری کی نشانی ے۔ (۲۱۵) کھانے پر زیادہ ہاتھوں کا آنا برکت ہے۔ (۲۱۷) ناپندیدہ کاموں سے غفلت اختبار کرو، عزت یاؤگے۔ (۲۲۷) ہوشیاری اور عقل مندی یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کر کے عظمت حاصل کرو۔ کسی شخص کا تواضع اختیار کرنا اس کے كرم كى علامت ہے۔ ،(٢٦٨) حرص كے شكاف كو صرف مٹى بعد كر عتى ہے۔ (219) علماء کی موت دین کا شگاف ہے۔ (۷۷۰) سلامتی کا لباس بوسیدہ شیں ہوتا۔ (۷۷۱) حکومت کی بقاعدل میں ہے۔ (۷۷۲) معذرت کر کے اپنا احسان دوبالا کرو۔ (۷۷۳) آخرت کا ثواب دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ (۷۷۴) نفس کی بقاء غذا کے ساتھ ہے اور روح کی بقاء فنا (اور اس جہاں سے منتقل ہونے) کے ساتھ ہے۔ (۷۷۷) اینے محن کی ثناء کرنا زیاد تی نعت کا موجب ہے۔ (۷۷۱) سخاوت كر، جو كچھ تو چاہے (البتہ اس حد تك كه خود دوسرول كا مختاج نه ہو جائے)\_ (۷۷۷) انسان کی خوصورتی بر دباری میں ہے۔ (۷۷۸) مفلس کی سخاوت عظیم ے۔ (۷۷۹) برا مصاحب اہلیس ہے۔ (۷۸۰) باطل کی ترقی ایک ساعت کے لئے ہے جب کہ حق کی حکومت قیامت کا یا ہے۔ (۷۸۱) کلام کی خوبی اختصار میں ہے۔ (۷۸۲) نیک مصاحب غنیمت ہے۔ (۷۸۳) فقراء کے ہم نشین ہو ، شکر کے خوگر بو گے۔ (۷۸۴) جس میں نیستی اور فنا نہ ہو وہ سب سے بلند ہے۔

( ۵۸۵ ) انسان کا علم اس کا مدد گار ہو تاہے۔ (۵۸۹ ) اوب مر ووں کا زیور ہے اور فور توں کا زیور سونا ہے۔ (۷۸۷) انسان کی حیاء (اس کے برے انمال کیلٹے پروہ ب)۔ (۵۸۸) اوالاد کی موت داوں کو جلاد تی ہے۔ (۸۹ ) طعام کی کھناس کاام کی گفتات سے بہتر ہے۔ (۹۰ مے) انسان کا حد ہے بڑھا ہوا جوش و جذبہ اس کی ملا کت کا سبب بنتاہے۔ (۹۱ کے ) بے اصل شخص کبھی وفانسیں کر تا۔ (۹۲ کے ) انسان کا کوئی پیشہ حاصل کرناایک فزانہ ہے۔ ( ۷۹۳) حسن خلق ایک نعمت ہے۔ ( ۷۹۴ کا اللہ سے ڈرو، نیم سے مطمئن ہوجاؤ۔ (۷۹۵) تمہارا بہترین دوست وہ سے جو اچھانی کی طرف تمهاری رہیم کی کرے۔(۷۹۲) اینے نفس کی مخالفت کرو تا کہ آرام یاؤ۔(۷۹۷) وہ شخص انتائی نامرادے جو دین کو دنیا کے بدلے 🕏 ڈالے۔ ( ۵۹۸ ) انسان کا دوست اسکی عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ (499) دل کا خال ہونا تھیلی کے بھرے ہونے ہے بہتر ہے۔ (۸۰۰) اللّٰہ کا خوف دلول کو عیقل کرتا ہے۔ (۸۰۱) دوستی میں خلوص، حسن عمد کی علامت ہے۔ (۸۰۲) عور تول میں بہترین وہ ہے جو پیح جننے والی ہو اور شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔ (۸۰۳) بہترین مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرج ہو جائے۔ (۸۰۴) قضا وقدرالیٰ پر راضی ہونا ول کی دوا ہے۔ (۸۰۵)نفس کی ہماری حر سامین ہے، نفس کی دوا حر س کو دور کرنا ہے۔ (۸۰۲)انسان کے تنقلند ہونے کی ویل اس کی گفتگو ہے۔ (۸۰۷) کی شخص کے خاندانی ہونے کا ثبوت اس کے ئر دارے ملتا ہے۔ (۸۰۸) خوشی کی جیشگی دوستوں کا دیکھنا ہے۔ (۸۰۹) کمینوں کی حَومت شرفاء كيلئة آفت ہے۔ (۸۱۰) بخلی كا دینار پتمر له ہے۔ (۸۱۱) انسان كے

ا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرن سے پھر سے انسان کوئی فائدہ و سل نمیں کر سکتا ای طرح عنیل بھی اپنی دولت سے فائدہ نمیں اٹھا تا۔ ای وجہ سے علیل کی دولت کو پھر سے تشبیہ دی گئی ہے یہ نکتہ ذہن نشین رکھنا جاہنے کہ اس سے مراد عام پھر ہے۔ فیتی پھر نمیں ہے۔

د تن کا اضار اس کی حیائی ہے :و تا ہے۔ (۸۱۲) باوشاہوں کی حکومت عدل میں مضمر ہے۔ ( ۸۱۳ ) ہمیشہ غصہ کو بیتے رہو، اس کے بہتر بن انجام کی تعریف کرو گے۔ (۸۱۴) سرئش کو اس کی سرئشی میں چھوڑ دو۔ (۸۱۵) بعض دفعہ ایک گناہ بہت ہو تا ہے اور اس کے مقابلہ میں بزار اطاعت بھی کم ہوتی ہے۔ (۸۱۲) بادشاہوں کی ذراقہ لبول کو جلا دیتی ہے ( ذراقہ خو شبودار گھاس ہوتی ہے، مرادیہ ہے کہ سلاطین ہے استفادہ خطر تاک ہوتا ہے)۔ (۸۱۷) انسان کی ذلت طبع میں ہے۔ (۸۱۸) ذلت فقر رکھنے والا خدا کے نزد یک عزت دار ہے۔ (۸۱۹) جوانی کی یاد حسرت ہے۔ (۸۲۰) زبان کی فصاحت سرمایہ ہے۔ (۸۱۲) موت کی یاد دلوں کی جلا ہے۔ (۸۲۲) محبوب کا دیدار آنکھول کی جلا ہے۔ (۸۲۳) اینے باپ کا خیال رکھو، تمهاری اولاد تہمارا خیال رکھے گ۔ (۸۲۴)زندگی کی خوشی امن میں مضمر ہے۔ (۸۲۵)علم کا رتبہ اعلی ترین رتبہ ہے۔ (۸۲۱) تمارا رزق تماری الش میں ہے، آرام سے ر ہو۔ (۸۲۷) پیدائش موت کی قاصد ہے۔ (۸۲۸) حدیث کی روایت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تبلیغ ہے۔ (۸۲۹) نفس کی حماقتیں ہمیشہ انسان کے ہمراہ رہتی ہیں۔ (۸۳۰) ہوائے نفس کے غلبہ کے وقت حق کا دامن مت چھوڑو۔ (۸۳۱) انسان کی عقل کی پہیان اس کے ساتھی سے ہوتی ہے۔ (۸۳۲) لوگوں کو ان کے ترازو ہے تولو۔ (۸۳۳) نیک لوگوں کی تکلیف بھی رحمت ہوتی ہے۔ (۸۳۴) علم کا زوال علماء کی موت سے زیادہ آسان ہے۔ (۸۳۵) جو شخص تیری جتنی عزت کرے اس کے بقدر اس سے ملاقات کر۔ (۸۳۲) دنیا کے پہلو مصیبتول سے لبریز ہیں۔ (۸۳۷) دوست سے ملاقات کرنا اس کی محبول کی ستائش ہے۔ (۸۳۸) کمزور لوگوں سے ملاقات کرنا تواضع ہے۔ (۸۳۹) باطنی زینت ظاہری زینت سے بہتر ہے۔ (۸۴۰) جابل کا زہر سائبان کی

مانند ہے (لیعنی حابل کا مشتبہ امور ہے اجتناب، پکڑ ہے حفاظت کا ماعث ہے۔ (۸۴۱) بد گمانی حرام ہے۔(۸۴۲) دنیا پاکر تمہارا خوش ہونااینے آپکو دھوکہ دیناہے۔ (۸۴۳) براظاتی ایی وحشت ہے جس سے خلاصی شیں ہے۔ (۸۴۴) انسانی سیرت اس کے باطن کو ظاہر کرتی ہے۔ (۸۴۵)انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے۔ (۸۴۲) زبان کی خاموثی میں انسان کی سلامتی ہے۔ (۸۴۷) فقہاء امت کے سر دار ہیں۔ (۸۴۸) شکایت کمزور لوگول کا ہتھیار ہے۔ (۸۴۹) انسان کی بلندی تواضع میں ہے۔ (۸۵۰) خود پیندی علم کا عیب ہے۔ (۸۵۱) بدترین امور وہ میں جو چھیا کر کئے جاتے ہیں۔ (۸۵۲) جنت کی طلب کے لئے جدوجہد کرو۔ (۸۵۳) تھوڑی می معرفت عمل کثیر ہے بہتر ہے۔ (۸۵۴) سفید بال موت کے قاصد ہں۔ (۸۵۸) قرأت قرآن دلول كي شفاہے۔ (۸۵۸) دولت مند تجوس، غریب سخی سے زیادہ فقیر ہے۔ (۸۵۷) تکلفات کا چھوڑنا الفت کی شرط ہے۔ (۸۵۸) بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ ڈرتے ہوں۔ (۸۵۹) (انسان کا) صدقہ دینا (اس کی) نجات کا سب ہے۔ (۸۲۰) بدن کا صدقہ روزے میں ہے۔ (٨٦١) صبر كامياني دلاتا ہے۔ (٨٦٢) رات كي نماز دن كي خوصورتي ہے۔ (۸۲۳)بدن کا فائدہ خاموشی میں ہے۔ (۸۲۴)انسان کا فائدہ زبان کی حفاظت میں ہے۔ (۸۲۵) نیکول کی رفاقت اختیار کر، تاکہ برے لوگول سے محفوظ رہے۔ (٨٦٦) جاہل کی خاموشی اس کے لئے بردہ ہے۔ (٨٦٧) رشتہ داروں ہے نیکی کر، تاکہ تیرے حامی زیادہ موں۔ (۸۹۸) دین کی صلاح پر ہیزگاری میں سے اور دین کی بربادی طمع میں ہے۔ (۸۲۹)جو کوئی خدا کے غیر سے امید رکھے گا اس کا رنج و غم یر بیثان کن ہوگا۔ (۸۷۰) اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی روزی کا ذمہ لیا ہے۔ (۸۷۱) دوست سے جھگڑا در دناک ہوتا ہے۔ (۸۷۲) حلال کھانے ہے دل کی روشنی

روعتی ہے۔ (۸۷۳) زبان کا زخم نیزہ کے زخم سے زیادہ کارئی ہوتا ہے۔ (۸۷۴)شر پیند لوگوں پر اعتاد کرنے والا گمراہ ہے۔ (۸۷۵) جو شخص دین کو دنیا کے بدلے فروخت کردے گمراہ ہے۔ (۸۷۷) ہاتھ کی تنگی ہے دل کی تنگی زمادہ مشکل ہے۔ (۸۷۷) جس کس کا ہاتھ نگ ہوگا اس کا سینہ بھی نگ ہوگا۔ (۸۷۸) اہل بغض و دشمنی پر دنیا ننگ ہے۔ (۸۷۹) ان کے لئے خوش نصیبی ہے جن کو عافیت حاصل ہے۔ (۸۸۰) عبادت کے ساتھ کمبی عمر پیفیمروں کے امتیازات میں ہے ہے۔ (۸۸۱) جس کا رنج (وغم) کم ہوگا اسکی عمر زیادہ ہو گا۔ (۸۸۲)ادب کا حاصل کر نادولت کے حاصل کرنے ہے بہتر ہے۔ (۸۸۳)جسکی امیدیں کم میںاسکی عمر کمبی ہے۔ (۸۸۴) وشمن کی اطاعت فنا کا باعث ہے۔ (۸۸۵) اس کے لئے خوش نصیبی ہے جو (غیر صالح) اہل و عیال نہیں رکھتا۔ (۸۸۲) اطاعت خدا (بڑی) دولت ہے۔ (۸۸۷) ظلم انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ (۸۸۸) سلاطین کا ظلم کرنا، رعایا کے بے نکیل چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ (۸۸۹) مظلوموں کا عذاب کبھی ختم نسیں ہو تا۔ (۸۹۰) ظلم، ظالم کی نابودی کا سبب بنتا ہے۔ (۸۹۱) مال کی پیاس، یانی کی پاس سے زیادہ سخت ہے۔ (۸۹۲) شم کے اثرات ایمان کو دھندیا دیتے ہیں۔ (۸۹۳) حکام حق کا سامیہ، سامیہ خداوند تعالیٰ ہے۔ (۸۹۴) ظالم کی عمر کا پہانہ کم ہو تا ہے۔ (۸۹۵) مہر بان افراد کا سابیہ انتائی کشادہ ہو تا ہے (ان کے کرم میں گمرائی ہوتی ہے)۔ (۸۹۲) قناعت ہے زندگی گزار نے والاباد شاہی کر تا ہے۔ (۸۹۷) بلند ہمتی ایمان کا باعث ہے۔ (۸۹۸) مُفتَلُو کا طولانی ہونا اس کی عیب ہے۔ (۸۹۹) ظلم کا نتیجہ بد بغتبی ہے۔ (۹۰۰) دانا دشمن، نادان دوست سے بہتر ہے۔ (۹۰۱) آخرت کی کیڑ و شوار ہے، آسانی کا وسیلہ فراہم کرو۔ (۹۰۲) کتابیں جمع کرنے کی ضیں باعد علوم کو محفوظ کرنے کی کو شش کرو۔ (۹۰۳) ظالم کا انجام جلد موت ہے۔ (۹۰۴) ہر رات

کے بعد دان ہے۔ (۹۰۵) جو کوئی تندرست ، تواتا سے تو اسے منیمت مسجھے۔ (٩٠٦) تو کل کرنے والول کی قدر زماوہ ہوتی ہے۔ (٩٠٧) موت کی تکلیف ٹالیندیدہ تھنیں کی سمجت سے زیادہ آسان ہے۔ (A+A) مقتل مند جوان، میہ قوف ہوڑھے ہے زیادہ کیج ہے۔ (۹۰۹) جو نوئی تیزی پر کرداری کی جمایت کرتا ہے، تیجے ساتھ فریب کرتا ہے۔ (۹۱۰) جو کوئی تھے ہے جا نوازتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ (۹۱۱) حق غصب مرنا کھنیا (حربت) ہے۔ ( ۹۱۲) مومن کی مانداری میرے کہ وہ حکمت کو حاصل کرے۔ (۹۱۴) جو دیندار ہوا، وہ کامیاب بول (۹۱۴) فضیلت کا گخر ، قومیت کے فخرے بہر ہے۔ (٩١٥) جو کوئی نئس کے شریبے محفوظ ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ (۹۱۲) انسان کی دانائی اس کی اصالت کی دلیل ہے۔ (۹۱۷) سیدھے راتے یر چلنا نجات کا باعث ہے۔ (۹۱۸) ہر ول کسی چیز میں مشغول ہے۔ (۹۱۹) ناشکری نعت کے سلب ہو جانے کا باعث ہے۔ (۹۲۰) ٹفتگو باطن کی نشاندہی کرتی ہے۔ (۹۲۱) حق کو قبول کرنا دین ہے۔ (۹۲۲) دل کی قوت ایمان صحیح کی بدولت ہے۔ (۹۲۳) حرص لا کچی کو قتل کردیتا ہے۔ (۹۲۴) کام کو اندازہ اور تدبیر ہے انجام دو تاکہ لغزش سے محفوظ رہو۔ (۹۲۵) ہر شخص کی قیمت وہ نیک کام ہے جو وہ انجام دیتا ے۔ (۹۲۱) ہر فخص کا ساتھی اس کے دین کا پیانہ ہے۔ (۹۲۷) شریروں کی قرمت نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ (۹۲۸) پیٹ کھر استنت دل ہوتا ہے۔ (۹۲۹) ہر شخف کی قیمت اسکی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ (۹۳۰) خدا کا کلام داوں کی دوا ہے۔ (۹۳۱) سخی کافر، مخیل موس کی نسبت جنت سے زیادہ قریب ہے۔ (۹۳۲) ناشکری نعمت کے زوال کا باعث ہے۔ ( ۹۳۳) ہوزھے کو پوڑھا ہونے کا احساس ہی تکلیف دہ ہے۔ (۹۳۴) جاسد کے لئے حسد ہی تکلیف وہ ہے۔ (۹۳۵) علم کا کمال بر دباری ہے ہے۔ (۹۳۲) مخشش کی شکیل عذر خواہی ہے ہے۔ (۹۳۷) دنیا کے لئے یہ

حیب کافی ہے کہ اس میں وفا نسیں۔ (۹۳۸) موت کا علم رنج (مالم) کے لینے کافی ے۔ (۹۳۹) موت کے اعلان کے لئے بالول کا سفید ہونا کافی ہے۔ (۹۴۰) جو رحم رُرِتا ہے اس بررتم کیاجاتاہے۔ (۹۴۱) جو براکام کرتا ہے اسے جاتاہ۔ (۹۴۲) زم آختاری دوں کو تاہ کر کیل ہے۔ (۹۴۳) نرمی ہے بت کرو تاکہ سمجوب دویاؤے (۹۴۴) برهایا مرکا حصہ نمیں ہے۔ (۹۴۵) حاسد کیلئے چین نمیں۔ (۹۴۱) عقل ن صومت و زوال شین ( ۹۴۵) حیافت تبهی شهرت ه مهب شین بنتهی به (۹۴۱)بر و شمنی کن علت اور مصلحت ہوتی ہے سوائے حسد کے۔ (۹۴۹)جو بلند ہت ہوتے ہیں ان کے رئج طولانی ہوتے ہیں۔ (۹۵۰) ماہست کرنے والے کا ہر حرِف بہت لگتاہے۔ (۹۵۱) شیریں چشمہ لوگول کو اپنی طرف کھنیتیا ہے۔ (۹۵۲) علم ئی محفل بہشت کے باغوں میں سے ہے۔ (۹۵۳) بروں کی تعبت میں ٹیٹھنا خطریاک وریا میں عفر کی مائند ہے۔ (۹۵۴) جو خاموش رہتا ہے عافیت میں رہتا ہے۔ (۹۵۵) بزرگوں کی محفل الحجی باتیں سکھنے کی جگہ ہے۔ (۹۵۱) انسان کی فضیلت اس کی زبان کے بنیجے چیسی ہوئی ہے۔ (۹۵۷) گرو ہوں اور مختلف لو گول کے پاس ائضے بیٹھنے سے دین تباہ ہو جاتا ہے۔ (۹۵۸) مومن کا نور نمازِ شب کی وجہ سے ہے۔ (۹۵۹) قلب کا زنگ موت کو بھا! دیتا ہے۔ (۹۲۰) دل کو تاریکی میں نماز کے زریعے روش کروں (۹۶۱) جول ہی سفید بال آجائیں موت کی خبر آجاتی ہے۔ (۹۶۲) سونے کا نرم ترین بستر امن ہے۔ (۹۶۳) آرزوؤاں کا بورا ہوتا دولت مند کی میں ممکن ہے۔ (۹۲۴) جدائی کی آگ جنم کی آگ سے زیادہ جلانے والی ہے۔ (۹۲۵) چرے کی تازگ اور تراوٹ کتے ہو لنے کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ (۹۲۱) نیکی میں ظلم کی گنجائش نہیں۔ (۹۱۷) کس احسان مند کے گناہ کا صدقہ اس کے ثواب سے زیادہ ہے۔ (۹۲۸) احمق کی حکومت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ (۹۹۲) اس شخص پرافسوس

ے جس کا عزیز برا ہو اور اس کا چر ہ ید نما معلوم ہو۔ (۹۷۰)برے ساتھی ہے تنہائی بہتر ے۔ (۹۷۱) جس نے تیری ہدی نہیں دیکھی اس نے جھھ سے ووسی قائم کرلی۔ (۹۷۲) جو شخص تم ہے دشنی میں مشغول رہنا نہیں چاہتا وہ دوستی کر لیتا ہے۔ (۹۷۳) حید کے نفصان کی وجہ سے حاسد پر افسوس ہے۔ (۹۷۴) خداوند عالم پچ کے سریرست کو روزی پینجاتا ہے۔ (۹۷۵)افسوس سے اس پر کہ جو آزاد لوگوں پر تم کرتا ہے۔ (۹۷۶) ہر شخص کا نم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ (۹۷۷)افسوس ہے اس پر جس کا دشمن اسے نصیحت کرے۔ (۹۷۸) سعادت مند کی کوشش آخرت کے امور میں ہوتی ہے اور شقی کی کوشش امور دنیا میں۔ (949) فود پیندی انسان کی تاہی کا سب ہے۔ (٩٨٠) اینے نفس کی خواہشوں ہے پھنا شیر سے بچنے سے زیادہ سود مند ہے۔ (۹۸۱) ثرید غذا کا خیال (مزہ) بغیر کھائے ہوتا ہے۔ (۹۸۲) حریص ہلاک ہو گیا اور خبر بھی نہ ہوئی۔ (۹۸۳) جو کچھ تمهارے یاں ہے سامنے لاؤ تاکہ تہیں بھیانا جائے۔ (۹۸۴) ہر شخص کی کوشش اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ (۹۸۵) ترے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تجھ تک ینچے گا۔ (۹۸۲) چنل خور ایک لحد میں ایسا فتنہ بیدار کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چاتا ہے۔ (۹۸۷) صدقہ رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ (۹۸۸) رزق تمہارے پیچھے دوڑتا ہے جیسے کہ تم اس کے پیچیے دوڑتے ہو۔ (٩٨٩) خوفزدہ جب واقعی خطرہ میں برتا ہے تو اس کے دل کو سکون آجاتا ہے۔ (٩٩٠) صابر اپنی خواہش کے مطابق آخرت (کی کامیابی) حاصل کرلے گا۔ (۹۹۱) انسان حق پر چل کر بزرگوں کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ (۹۹۲) احسان کے ذریعے ایک شخص اینے قبیلے کا سروار بن جاتا ہے۔ (۹۹۳) ناامیدی روح کے لئے راحت کا سبب ہے۔ (۹۹۴) سعادت مندوں کی ہم نشینی ترقی کا موجب ہے۔

## امیرالمونین علیہ السلام کے کچھ اور ارشاد ات

(۹۹۵) علم رفق ہے کہ سر نہیں جیکا تا۔ قناعت تلوار ہے کہ کند نہیں ہوتی۔ مختی کے دن کے لئے سب سے احیا ذخیرہ صبر ہے۔ جو سبر کو اینا مدد کار قرار دے لے ا ہے کئی جادیثہ سے ڈر نہیں لگتا۔ (۹۹۶) مومن دنیا میں راست تو ہے، بیدار دل ہے، حدود کی رمایت کرتا ہے، علم کا خزید ہے، حمل کامل، قلب سالم اور غیر متزلزل حلم رکھتا ہے۔ کیلے ہاتھ اور عطا کرنے والا ہے۔اس کے گھر کا دروازہ احسان کے لئے کھلا ہوا ہے۔ اس کے لبول پر زیادہ تر مسکراہٹ رہتی ہے لیکن اس کے ماطن میں ہمیشہ غم رہتا ہے۔ نظر کرنے والاء کم سونے والا، کم بننے والا اور خوش طبع ہو تا ہے۔ لالچ کو نکال چکا ہے اور ہوس کو قتل کرچکا ہے۔ دنیا سے قطع تعلق کے ہوئے ہے اور آخرت سے رشتہ جوڑا ہوا ہے۔ مہمان نواز اور بیتیم برور ہوتا ہے۔ پچول بر نوازش اور بزرگوں کا احترام کرتا ہے۔ سائل کو محروم نہیں کرتا۔ یمار کی عیادت کرتا ہے۔ تشیع جنازہ کرتا ہے۔ حرمت قرآن سے واقف ہے۔ خدا کے ساتھ رازو نیاز کرتا ہے۔ اپنے گناہوں پر خود گرفت کرتا ہے۔ امر بالمعروف اور ننی عن المئحر کرتا ہے جب تک بھوکا اور پیاسا نہ ہو کھاتا نہیں۔ اوب سے چیتا ہے۔ کوشش کے ساتھ بات کرتا ہے۔ نرمی اور مدارات کے تحت نصیحت کرتا ہے۔ غیر خدا ہے خوف نہیں کھاتا اور اس کے بغیر کسی ہے امید نہیں لگا تا۔ سوائے حدو نٹائے حق کوئی شغل نہیں رکھتا۔ نماز میں سستی نہیں کرتا۔ تکبر نہیں رکھتا۔ مال پر نازال نہیں ہوتا۔ اینے عیب پر نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے عیوب سے مطلب شیں رکھتا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی نماز اور اس کی کمائی روزہ ہے۔ اس کی عادت راستی ہے اور شکر اس کی برکت کا سبب ہے۔ عقل اس کی رہبر اور اس کا زادِ راہ تقویٰ ہے۔ دنیا اس کے لئے دو کان

( یعنی مَمَاتَ کا مر کنر) اور قبر اس کی اول منزل ہے، اس کا سرمایہ شب و روز ( عمر ) اور اس کی منزل و ماوا بہشت ہے۔ اس کا قبیلہ قرآن ہے۔ محمد اس کے شفیع اور خدائے عزوجل اس کا نیس ہے۔

#### گيار ہو يں فصل :

### مختلف علماء ہے مروی اقوال زریں

( ۹۹۷ ) جس شخص کے لئے اس کا دین ہائی ضیل بن سکا است باتی مواعظ فائدہ خیں دیں گے۔ (۹۹۸) جو فسادی خوش ہو تاہے اسے معاد نقصان دیگی۔ (۹۹۹) ہر شخص اسیخ اوے ہوئے کو کائنا ہے اور اینے افعال کی جزایاتا ہے۔ (۱۰۰۰) اپنی آج کی جسمانی صحت اور سلامتی ہے د حوکا نہ کھانا کیونکہ مدت عمر کو تاہ ہے اور ہمیشہ کی صحت محال ہے۔ (۱۰۰۱) جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس نے دنیا کے بدلے اینے وین کو پتیا۔ (۱۰۰۲) علوم کا ثمر، معلومات پر عمل کرنا ہے۔ (۱۰۰۳) انسانوں میں بہتر وہ ہے کہ نفسانی خواہش جس کے دین کو ضرر نہ پہنچائے۔ (۱۰۰۴) لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے ول سے حرص کو اکال سیکے اور رب کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی مخالفت کرے۔ (۱۰۰۵) شنجوس اینے مال کا پہرہ دار ہے اور اینے ور ثاء کا خزانجی ہے۔ (١٠٠٦) جو طبع سے وابستہ ہوگا تقویٰ سے محروم ہوگا۔ (۱۰۰۷) جو خوش کے مواقع پر جتنا زیادہ شاد ہوگا مصائب کے نزول پر اتنا ہی زیادہ مضطرب ہوگا۔ (۱۰۰۸) فضول گفتگو سے یر ہیز کرو، اس لئے کہ یہ تمہارے مخفی عیوب کو ظاہر کردیگی اور تمہارے خاموش دہنمن کو متحرک بیادیگی۔ (۱۰۰۹) انسان کا کلام اس کے فضل و عقل کا مظہر ہو تا ہے اس کئے اسے احیمائی کے لئے استعال کرو

اور اچھے عمل کرو۔ (۱۰۱۰) اً ہر احجی بات کئی جائے تو اس کی جمنوائی کرو اور مختصر ۔ ''فتکو پر قناعت کروں (۱۰۱۱) ہاتونی شخص تھکان کا باعث ہوتا ہے۔ (۱۰۱۲) کثرت ہے سوال کرنے والا محروم رہتا ہے۔ (۱۷۱۳) جو اپنے دوستوں کو حقیر مستجھے گا ب ہارو مدرگار ہوجائے گا۔ (۱۰۱۴) جو ساطان نے خناف جہارت کرے گا ہارا جائے گا۔ (۱۰۱۵) جو اپنے ہمسابوں کو رسوا کرے گا عزت نہیں یاسکے گا۔ (۱۰۱۲) اپنے ہما ئیوں ۔ 'نو محروم رکھنے والا خوش نصیبی ہے ہمکنار نہیں ہوگا۔ (۱۰۱۷) بہترین عطیہ وہ ہے جو بَنِ مَا تَكُمْ عِلْمِهِ عَظِيهِ كَا زَيَادِهِ مُستَقِقَ وه ہے جو ما نَگِنے ہے پر بییز کرے۔ (۱۰۱۸)جو كوئی صفائی قلب کو پیند کرتا ہے دوستی اور رفات کے قابل ہے۔ (۱۰۱۹) جو شہیں گالی وے کر غصہ ولائے اپنے حسن حلم ہے اسے نصیحت کروں (۱۰۲۰) جو شخص اینا مال ا بنی جان پر خرچ کرنے سے بھی اُریز کرے ، وہی مال اس کی بیوی کے ہونے والے ننے شوہر کو ملے گا۔ (۱۰۲۱) جب کس ہے تم احیمائی کرو تو اسے مخفی رکھو۔ جب کوئی تم ہے اچھائی کرے تو اس کی شہرت کرو۔ (۱۰۲۲) جو شرفاء کی ہمسائیگی اختیار کرے گا رسوائیوں سے محفوظ رہے گا۔ (۱۰۲۳) جس کی بنیادیاک ہوگی اس کی فرع بھی طاہر ہوگی۔ (۱۰۲۴) جو احیمائی کے سلوک کی قدر شیں کرے گا، وہ شخص جیموڑ دینے کے قابل ہے گا۔ (۱۰۲۵) جو اپنے محسن کے احسان کا انکار کرے گا پیمر کوئی اس پر احسان نہیں کرے گا۔ (۱۰۲۱) جو احسان کر کے جتلائے، اس کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (۱۰۲۷) جو شخص اینے عمل کو د کیچہ کر خود پیندینا اس کا اجر ضائع ہوا۔ (۱۰۲۸) جو شخص اپنے برے کردار پر بھی خوش ہے وہ اپنی ذلالت کی گواہی دے رہا ہے۔ (۱۰۲۹) جو شخص اپنی عطا و بخشش کو واپس لیتا ہے وہ اپنی تنجو سی کو بڑھا ویتا ہے۔ (۱۰۳۰) جو شخص بلند ہمتی کی سیر ھیول پر چڑھا، لو گول کی نگاہوں میں ا تنا ہی عظیم بنا۔ (۱۰۳۱) بدخُو آدمی کا رزق ننگ ہو جائے گا۔ (۱۰۳۲) جس کے

کنے مال کا خربتی کرنا آسان جوا، وہ شخص او گول کی آرزوؤن کا محور بنایہ (۱۰۳۳) جس ئے مال اٹایا عظیم بنا، جس نے اپنی مزت اٹائی ڈیٹ بنا۔ (۱۰۳۴) بہترین مال وہ ہے جو حلال ہے حاصل ہو اور حلال میں خرج ہو۔ (۱۰۳۵) مدترین مال وہ ہے جو حرام ت حاصل او اور حرام مین خری اور (۱۰۴۱) کبیج بن فیل متم رسیده کی مدد ہے۔ (۱۰۳۷)مردائلی کا کمال یہ ہے کہ اینے حفوق کو بھول جاؤ اور فرائض کو یاد رکھو۔ (۱۰۲۸) یی نعشی کو ہڑا تصور کرو اور اپنے خلاف ہونے والی غلطی کو معمول مستجھو۔ (۱۰۳۹) خاوت دو ستول کی محبت اور سخل احباب کی نارا فعکی کو جنم دیتی ہے۔ (۱۰۴۰) اینے محن سے تبھی برائی نہ کرواور اپنے منعم کے خلاف کی کی مدو نہ کرو۔ (۱۰۴۱) جس کا ظلم و زیادتی برھ جائے سمجھ لو کہ اس کی بلاکت و تاہی قریب ہو چکی ہے۔ (۱۰۴۲) جس کی زیاد تیال بوھیں گی اس کے اپنے ہی دیٹمن بوھیس گے۔ (۱۰۴۳) بدترین انسان وہ ہے جو خالم کی تمایت کرے اور مظلوم کی مخالفت کرے۔ (۱۰۴۳) جو اینے بھائی کے لئے گڑھا کھودے گا وہ خود ہی اس میں گر کر مرے گا۔ (۱۰۴۵) ایس عاجزی جو تہیں سلامت رکھے، اس گفتگو سے بہتر ہے جو تمہاری ندامت کا ماعث ہے۔ (۱۰۴۱) جو نا گفتنی باتیں کھے گا اسے ناپندیدہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ ( ۲۰۴۷) جس نے اپنی خواہشات کو مارا اس نے اپنی مردانگی کو زندہ کیا۔ ( ۱۰۴۸) جو سر کشی کی تلوار بلند کرے گاوی تلوار ایکے سریر لگے گی۔ (۱۰۴۹) جس کے احسانات بڑھیں گے اس کے شناسا بڑھیں گے۔ (۱۰۵۰) بغاوت سے پر بیز کرنا کیونکہ بغاوت انسانوں کو ہلاک کردیتی ہے اور زندگی کا چراغ گل کردیتی ہے۔ (۱۰۵۱) قناعت بدن کی راحت اور تجربات کی کثرت عقل کے اضافے کا موجب ہے۔ (۱۰۵۲) چغل خورے اپنے مگانے سب دور بھاگتے ہیں۔ (۱۰۵۳) جو عور توں سے مشورے لے گا اس کی رائے فاسد ہو گی۔ (۱۰۵۴) جس نے حکم اپنایا، سر دار بنا۔

(١٠٥٥) جو کوئی این عزت حابتاہے اسے پیسہ کوبے وقعت سمجھناحاہیے۔ (١٠٥٦)جو سیدھے راہتے پر چلے گا، لغزش ہے محفوظ ہوگا۔ (۱۰۵۷) آزاد انسان حق کا غلام ہے۔ (۱۰۵۸) جو تجھ پر کچھ نظر عنایت کرے تواس کے لئے ایناپوراشکریہ وقف کر۔ (۱۰۵۹) جس نے آہتہ روی ہے کام لیان نے اپنے در مقصود کو ہالیا۔ (۱۰۲۰)اہل ا فراد کو علم دینے ہے بہتر علم کی حفاظت کا کوئی اور ذرابیہ نہیں ہے۔ (۱۰۶۱) بعض او قات عطیہ خطائن جاتا ہے اور عنایت، جنایت من جاتی ہے۔ (۱۰۶۲) اگر دنیا میں ۔ تلوار نہ ہوتی تو افسوس کے مقامات بڑھ جاتے۔ (۱۰۲۳) اگر سجائی مجسم ہو سکتی تو شہر کی شکل میں ہوتی۔اگر جھوٹ مجسم ہو سکتا تو پُومڑی کی شکل میں ہو تا۔ (۱۰۲۴)اگر بے علم خاموش رہتے تو اختلافات جنم ہی نہ لیتے۔ (۱۰۲۵) جو معاملات کو نگاہ بھیرت ہے دیکھے گا تو یوشیدہ معاملات کو سمجھ لے گا۔ (۱۰۲۲) جو کوئی اینے خلاف ایک لفظ نہیں سننا جاہتا، ایسے شخص کو اپنے بارے میں بہت ی باتیں سنی پڑیں گ۔ (١٠٦٧)جس نے اپنے نفس کو قصوروار قرار دیا اس نے تزکیہ نفس کیا۔ (١٠٦٨)جس کو اپنی سب سے بڑی آرزو مل گئی اسے سب سے بڑی مصیبت کی بھی توقع رکھنی چاہے۔ (۱۰۲۹) جو شخص د نیاوی جاہ و جلال میں کسی سلطان کا شریک ہوگا آخرت کی ذلت میں بھی اس کا شریک ہوگا۔ (۱۰۷۰) فقر دانا کی زبان کو بند کر دیتا ہے۔ (۱۵ - ۱۱) مرض جسم كا قيد خانه به اور غصه روح كاله (۱۰ ۵۲) جوشے خوشى كا سبب ہوتی ہے وہی غصے کا ہاعث بن جاتی ہے۔ (۱۰۷۳) ہریے سے دنیاوی بلا دور ہوتی ہے اور صدقے ہے آخرت کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ (۱۰۷۴)طمع کے وقت آزاد انسان بھی غلام ہے اور قناعت کے ذریعے غلام بھی آزاد ہے۔ (۱۰۷۵) فرصت کے او قات جلد ختم ہونے والے ہوتے ہیں اور ان کووالیں ایانا ممکن ہے۔ (۱۰۷۱) انسان گناہوں کا شکار بیں۔ (۷۷ ا) زبان چھوٹاساعضوہے لیکن بڑے بڑے جرم اس سے سرزو

ہوتے ہیں۔ (۱۰۷۸) روز عدالت ظالم پر اس دن ہے زیادہ سخت ہو گا جس دن اس نے مظلوم پر شم کیا ہوگا۔ (۱۰۷۹) بھی قیتی شے اپنی قدر کھو دہتی ہے۔ (۱۰۸۰) پینمبر اکرم کی سنت بر چلو اور بدعت کو جنم مت دو۔ (۱۰۸۱) جو شخص تمهاری ضرورت یا احتیاج کے بغیر تمهاری مدو کرتا ہے اس سے رعایت کے ساتھد پیش آؤ۔ (۱۰۸۲) تریاق کے کھر وہے پر زہر تبھی نہ پینا۔ (۱۰۸۳) ان اوگوں میں ہے مت ہو جو ظاہر میں تو شیطان پر لعنت کرتے ہیں اور باطن میں اس کے دوست ہیں۔ (۱۰۸۴) تیرا دوست وہ ہے جو تجھے تحی بات بتائے، وہ نہیں جو (ہر حائز و ناجائز میں) تیری تصدیق کرتا رہے۔ (۱۰۸۵) نیکی کے عمل میں اسرانی شار نہیں ہوتا، جس طرح ہے اسراف میں اچھائی نہیں ہے۔ (۱۰۸۲) ننگ وست اگر اپنے ناچز سر مائے کو خرج کرتا ہے تو وہ اس مالدار سے بہتر سے جو بہت کم خرچ کرتا ہے اور اس کی تعریف حابتا ہے۔ (۱۰۸۷) ناامیدی کی ٹھنڈک، طبع کی گرمی ہے بہتر ہے۔ (۱۰۸۸) طمع فقر ہے اور ناامیدی دولت مندی۔ (۱۰۸۹) جو کوئی دوسروں کے مال یر نظر نہیں کرے گا، ان سے بے نیاز رہے گا۔ (۱۰۹۰) زندگی ان کمحوں سے عبارت ہے جو گزرتے جاتے ہیں اور ناملائم ہیں کہ بلٹ کر نہیں آتے۔ (۱۰۹۱) این مسعودٌ نے فرمایا: ہر روز فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اے پسر آدم! تھوڑاسا جو انسان کے لئے کافی ہو اس سے بہتر ہے جو انسان میں سرکشی اور بغاوت پیدا کرے۔ (۱۰۹۲) حضر ت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حکماء کا ایک جملہ مجھے بہت زمادہ فائدہ مند نظر آیااور وہ بیہ ہے: "ایک سے موافقت کرو، تاکہ اوروں سے بے نیاز :و جاؤ۔" (خدا کے رفیق ہو جاؤ تاکہ تمہاری احتیاج دوسر ول ہے منقطع ہو جائے )۔

#### بار ہو یں فصل :

# اہل علم و دانش کے فر مودات

(۱۰۹۳) ایک صاحب حکمت نے ووسرے صاحب حکمت کو نکھا: جس نے اپ نفس کا محاسبہ کیا فائدے میں رہااور جس نے مخلت کی نقصان اٹھایا۔

(۱۰۹۳) حضرت لقمان سے کسی شخص نے کہا: کیا تم فلال قوم کے غلام نہ تھے؟
آپ نے فرمایا: جی ہاں۔ پھر اس نے بوچھا: تو تم کو بیہ حکمت و دانائی کہاں سے مل گئی؟ آپ نے فرمایا: رست گوئ، ادائے امانت، ب : دودہ کا مول کے ترک، نیک نظری، زبان کی حفاظت، رزق حلال کھانے سے مجھے حکمت کے موتی ہے۔ جو شخص ان صفات عالیہ میں مجھ سے کہا ہوت ہے اور جس میں اس سے زیادہ اخلاق عالیہ میں وہ میرا سر دار ہے اور جس نے اپنے آپ کو انہی صفات تک محدود رکھا وہ مجھے جیسا ہے۔

# حضرت لقمانًا كى اينے بيٹے كو صيحتيں

(۱۰۹۵) اے پیارے فرزند! برائی کی آگ برائی سے نمیں بجھتی، جس طرح سے آگ کو پانی سے بھایا جاتا ہے، ای طرح سے برائی کی آگ کو نیکی کے پانی سے بھایا جاسکتا ہے۔ (۱۰۹۹) کسی کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے نداق نہ کرنا، اچھائی کو نہ روگنا۔ (۱۰۹۷) امین ہو تو گفر بن کر زندگی گزارو گے۔ کرنا، اچھائی کو نہ روگنا۔ (۱۰۹۵) امین ہو تو گفر بن کر زندگی گزارو گے۔ (۱۰۹۸) پیارے بیٹے! تم جس دن سے شکم مادر سے باہر آئے آہتہ آہتہ و نیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب ہو رہے ہو۔ لہذا پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔

(۱۰۹۹) تقویٰ کو تحارت قرار دو تو نفع حاصل کرو گے۔ (۱۱۰۰) جب تم ہے کوئی غلطی سرزد ہو تو اس کے فوراً بعد صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ (۱۱۰۱) اے پارے فرزند! احمق ممخف کے لئے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہوڑھے شخص کے لئے بیاڑ کی چڑھائی۔ (۱۱۰۲) ایسے شخص کو دیکھ کرنہ روؤ جس پرتم نے تم کیا ہے بلعہ اس سم کی وجہ ہے جو تمہاری آخرت خراب ہوئی ہے، اس کی وجہ ہے روؤ۔ (۱۱۰۳) اَئرتم لوگول پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہر گز ظلم نہ کرنا کیونکہ خدا کو تم سے انقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ (۱۱۰۴) اے پیارے بیٹے! جو تم نہیں جانتے اسے اہل علم سے حاصل کرواور جسے جانتے ہو لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ (۱۱۰۵) اے فرزند دلبد! تختیوں میں ماو قار رہنا، تکالیف میں صابر بنیا، آسانی کے دور میں شاکر رہنا، نماز کو خشوع ہے ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے لئے جلدی کرنا، خدا کے فرمانبر داریندوں کی توہن نہ کرنا، خدا کے نافرمان لوگوں کی <sup>سک</sup>ریم نہ کرنا، جو تیرا مال نہیں ہے اسے طلب مت کرنا، جو حق تم یر ہے اس کا انکار نہ کرنا، باطل پر اعتراض نہ كرنا، حق كے لئے شرم نه كرنا، جوبات نہيں جانتے مت كرنا، جس امركى طاقت نه باؤ خواہ مخواہ اس کی تکلیف نہ اٹھانا۔ (۱۱۰۲) اے جان بدر! علم حاصل کرو، خواہ اس سے تم کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکو، زمانے کو تمہاری سر زنش کرنے کے لئے بنایا گیا ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ تم زمانے کے ننگ و عار کا سبب بن حاؤ۔

لام جعفر صادق " سے مروی ہے کہ حضرت لقمان ؓ نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی ان میں یہ بھی ہے :

(۱۱۰۷) جان پرر! تم سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لئے مال جمع کئے تھے لیکن نہ تو آج مال باقی ہے اور نہ اولاد باقی ہے۔ تمماری حیثیت اجرت پر کام کرنے والے مزدور کی سی ہے، تمہیس ایک کام کی مزدوری پر لگایا گیا ہے اور اس کی ادائیگی پر تم

ے اجر کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پورا عمل کروگ تو پوری اجرت پاؤگ۔ (۱۱۰۸)نور چٹم!اس دنیا میں اس بحری کی طرح نہ ہو جو کسی کے ہرے بھرے کھیت میں داخل ہوئی اور اتنی زیادہ گھاس کھالی کہ اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئی بعد اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک بل سے گزرنے والے مسافر کی طرف ہاؤ جے صرف بل سے گزرانا اور دوسرول کو گزارتا ہے اور ابد تک تمہاری واپسی ہے، دنیا کو آباد مت کرواس لئے کہ دنیا کی آبادی کا سبب نہیں ہوگی، اس کی تغییر سے اس کا توکی سروکار نہیں ہے۔

(۱۱۰۹) امام جعفر صادق سے حضرت القمان اور ان کی حکمت کے بارے میں او چھا گیا تو آپ نے فرمایا: حضرت لقمان کی حکمت کی بدیاد، حسب ونسب، مال ودولت، طاقت و توانائی، حسن و جمال بر نہیں تھی۔

حضرت لقمان امر اللی کے تحفظ کے لئے قوی انسان تھے، پروقار اور پرسکون شخصیت کے مالک تھے، ڈرف نگاہ اور طویل الفتر انسان تھے، ان کی بینش گری تھی، آپ دن میں بھی نہیں سوتے تھے، کسی محفل میں بھی نہیں سوئے، بھی کسی کا شکوہ نہیں کرتے تھے، بھی مسکراتے نہیں تھے، بھی کسی کا شکوہ نہیں کرتے تھے، بھی مسکراتے نہیں ہوتے تھے اور اس کے نبائ پر خمگین دنیا کی کسی چیز کے میسر آنے پر خوش نہیں ہوتے تھے اور اس کے نبائ پر خمگین نبیں ہوتے تھے اور اس کے نبائ پر خمگین نبیں ہوتے تھے اور اس کے تبائ پر خمگین تھے۔ جب کسی سے وانائی کی بات سنتے تو اس سے اس کی تفسیر کراتے تھے، اہل حکمت کی مجالس میں بخر سے شامل ہوتے تھے اور ان سے تواضع سے پیش آتے تھے۔ منصفوں کی بے آتے تھے۔ منصفوں کی بے داد گری پر افسوس کرتے تھے۔

سلاطین و ملوک کو دنیا داری کے انہاک میں ملاحظہ کرتے اور ان کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے انہیں قابل رحم صنف شار کرتے تھے۔ حضرت لقمان اپنی خوابشات سے جماد کرتے تھے، آپ صرف اس چیز کو غور سے عامت فرماتے تھے جو ان کے لئے نفع آور ہوتی تھی، انہی خصوصیات کی بنا پر اللہ نے اخیس تھمت عطا فرمائی اور ان کو مقام عصمت پر فائز فرمایا۔

ایک دن دوپہر کے وقت جب کہ اوگ محو تیبولہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک دن دوپہر کے وقت جب کہ اوگ مح تیبولہ سے، اللہ تعالیٰ کو ندا دی۔ ور آنجائیعہ حضرت اقمان کو ندا دی۔ در آنجائیعہ حضرت اقمان اللہ کی آواز سن رہے شے انگین ان کے اجسام اطیفہ کو دکھے شمیس رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو مخاطب کر کے کہا: کیا تم خدا کی جانب سے حاکم بن کر نوگوں کے فیصلے کرنا پہند کرتے ہو؟

اس پر حضرت لقمان نے عرض کی: اگر سے میرے اللہ کا تھم ہے تو سر آئھول پر کیونکہ اگر اللہ نے مجھے مقرر کردیا تو الذی طور پر میری مدہ بھی کرے گا۔ مجھے غلط فیصلوں سے محفوظ رکھے گا اور اگر اللہ نے مجھے چناؤ کا حق دیا ہے تو میں معافی کا طلب گار ہوں۔

فرشتوں نے اس معافی کی وجہ دریافت کی کہ اس معذرت کا سبب کیا ہے؟

اس پر آپ نے فرمایا: لوگو! حاکم بہنا بدترین چیز ہے۔ اگر فیصل نے درست فیصلہ بھی کیا تو بھی اس میں خطا کا امکان موجود ہے، اگر غلط فیصلہ کرے گا تو جنت کے راستے سے کھٹک جائے گا۔ دنیا کا وہ بلند ترین منصب جو آخرت کی رسوائی کا سبب نے .

اس سے محرومی ہی بہتر ہے۔ جو شخص آخرت کے بدلے دنیا کو بسند کرے گا وہ دونواں جمانوں کا خیارہ افخائے گا۔

فرنتے آپ کے اس جواب باصواب سے بہت خوش ہوئے۔

رحمن کو آپ کے یہ الفاظ پیند آئے۔ جب آپ رات کو اپنے استر پر سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں نور حکمت کا نزول فرمایا۔ صبح کو جب آپ بیدار ہوئے

تو تمام دنیا کے سب سے بڑے دانا تھے۔

امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت لقمان نے مقامِ اندرز میں اینے فرزند سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا:

( ۱۱۱۰) میں جب سے اس دنیا میں آیا ہوں تو دنیا سے پیٹھ پھیری ہوئی ہے اور چرہ آخرت کی طرف کر رکھا ہے۔ وہ گھر جس کی طرف تم جارہے ہو اس گھر ہے زیادہ قریب ہے کہ جس سے تم دور ہو رہے ہو۔ جس کام کو تم نے چھوڑ دیا ہے اس کا چیا مت کرواور جو کام تم نے اپنے سامنے رکھا ہے اس سے روگر دانی مت کرواس لئے کہ یہ عمل رائے کو فاسد اور عقل کو عیب دار بیادیتا ہے۔ (۱۱۱۱) اینے دشمن کے خلاف کامیابی کے لئے ان باتوں سے مدد حاصل کرنی جائے کہ محارم اللی سے بربیز کرو، اپنی شان مر دانگی کی حفاظت کرو، خدا کی نافرمانی کر کے اینے نفس کو گناہوں ہے آلودہ نہ کرو، اینے راز کو چھیاؤ، اینے کردار کی اصلاح کرو، اگر تم اییا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے خدا تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا دسمن تمہاری لغزش کو نہیں پکڑ سکے گا، اس کے باوجود اس کی مکاری سے ہوشیار رہنا۔ (۱۱۱۲) اے پسر عزیز! این بوی سے بڑی نیکی کو بھی عظیم نہ سمجھنا اور اپنی چھوٹی سی لغزش کو حقیر نہ سمجسنا۔ لوگول کے طور طریقے مدنظر رکھتے ہوئے ان کے ہم نشین ہو۔ (۱۱۱۳) لو و ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھو اس لئے کہ تم جے نا قابل برداشت تکیف دو گے وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا،اس صورت میں تم اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بلآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ (۱۱۱۴) جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں جاہتا اور تمہارے لئے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے کبھی عذر خواہی نہ کرنا۔ اپنے امور دنیا میں ای سے مدد لینا جسے تم ہے اجرت کی توقع ہو کیونکہ طالب اجرت محنت سے تمہارے کام سر انجام دے گا۔ وہ اجرت اس

کے لئے دنیا میں فائدہ مند ہوگی اور تمہارے لئے آخرت میں۔ دوست اور بھائی کہ جن سے تم مدد حاہتے ہو وہ محت کرنے والے ہونے چاہیں، وہ محتاج نہ ہوں، آبرومند اور بربیزگار ہواں، تمہارے سامنے شکر گزاری کرنے والے اور تمہاری غیر موجود گی میں تمہیں باد کرنے والے ہوں۔ (۱۱۱۵) اے راحت جال! تجین میں ادب حاصل کروگے توجوانی میں فائدہ حاصل کروگے۔ (۱۱۱۲) سستی اور کا ہلی ہے بچنا، اُئر امور د نیامیں تبھی سستی ہو بھی جائے تو خیر ہے لیکن امور آخرت میں کا ہلی کو ہر گزنہ در آنے دینا۔ (۱۱۱۷) اے پارے بیٹے! کسی قوم کے ساتھ ہمسفر ہو تو ان اوگوں سے زیادہ مشورہ نہ کرنا، نیز تہیں ان سے مسکراتے ہوئے پیش آنا جاہے۔ اگر وہ تہیں دعوت دیں تو قبول کرو، تم ہے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو۔ طویل خاموشی میں، نیکی، نماز اور سخاوت میں ان سے سبقت لے جاؤ۔ اینے پاس زاد راہ زیادہ رکھنا، اس میں اسے ہم سفر ساتھیوں کو شریک کر کے ان کے ول جیت لو۔ جب اپنے ساتھیوں کو چلتے ہوئے دیکھو تو تم بھی ان کے ساتھ چل پڑو، جب انہیں کام کرتے د کچیو تو ان کے ساتھ کام کرو۔ (۱۱۱۸) اینے سے بڑے کی اطاعت کرو، اگر جادہ یمائی کے دوران راہ بھول جاؤ تو سواریوں ہے اتر بڑو، اگر راہتے کے بارے میں تہیں شک ہو جائے تو رک کر آلیں میں مشورہ کرو، جب منزل کے قریب پہنچ جاؤ تو اپنی سوار یوں سے اتریزو۔ (۱۱۱۹) خود غذا کھانے ہے پیلے اپنے جانور کو چارہ کھلاؤ، اگر کھانا کھانے ہے قبل صدقہ دینے کی توفیق ہو تو ضرور دینا۔ سواری کے عالم میں کتاب اللہ کی علاوت کرنا، عمل کرتے ہوئے شبیج النی کرنا اور تنہائی میں وعا کرنا۔ (۱۱۳۰) ثمر ہُ قلب! زود رنجی، قلت صبر اور مد خلقی سے بچنا کیونکہ ان عادات کی وجہ ے کوئی شخص شمارا مصاحب نہیں ہے گا۔ جلد بازی سے پر ہیز گاری کرو۔ بیٹے اگر رشتہ داروں اور دوستوں کو تمہارے پاس دینے کے لئے پچھ نہیں ہے تو کم از کم حسن

خلق اور مسکراتے ہوئے تو ان سے بیش آئے ہو ایو گئے مسن خلق انچہ ہے، آیک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور در ہے وگ بھی ان پر جو آرت رہے ہیں۔ اپ لئے خدا کی تقسیم پر قالع ہوجاؤ تو تھی ری زندگی پر سلون رہ گی۔ آپ سے ونیا کی پوری عزت جع کرنا چاہے ہو تو او گوں نے اموال میں کی فتم کا طمل ندر مور اس لئے کہ انجیاؤ صدیقین نے یہ مراتب مالیہ، تملع طمع کی وجہ سے حاصل کے ہیں۔ ووسری حدیث میں منزت لقمان سے آدابِ سفر سے بارے میں اتل ایک گیا ہے کہ آپ نے اسے فرزند سے فرمایا:

(۱۱۲۲) جب کسی کارواں کے ساتھ سفر کرو نؤ اس کیلئے زیادہ اہتمام کرو اور اس کاروان کیلئے خوشی ہے کام کرو، اینے زادراہ کو خاوت ہے خریج کرو۔ان کی وعوت قبول کرو، اگر مدد جامیں تو مدد کرو۔ تین چیزوں سے ان یر غلبہ حاصل کرو: طویل کنوت، نماز کی زیادتی اوراینی سواری ، مال اورزاوراه کو دوسروال کے لئے و تف کرنے ہے اوران چزوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر شادت حق عائے ہو تو گوائی دینے سے یہ بین مت کرو۔ اپنی رائے پر کاربند رہنا۔ غصہ سے جواب نہ دینا، مُکراس وقت جب حالات میں زباد تی دیکھو۔ کھڑے ہوئے، مبٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے نمازییں، اُر رفقاء حرکت کریں تو تم بھی حرکت کرو۔ اُٹر کام میں مشغول ہو جائیں تو ان کی مدد کرو۔ اگر صدقہ دیں تو تم بھی ساتھ دو۔ اپنے سے بڑے کی اطاعت کرو۔ اُس راہ بھول حاؤ تو ٹھہر حاؤ اور مشورہ کرو۔ اگر ایک آدمی تنیا بیابان میں دیکھو تو اس ہے راہ مت یو چھو، ممکن ہے کہ وہ چورول کا مخبر یاشیطان ہو کہ وہی تمہاری بھول کا باعث :و۔ اَئر دوافراد ملیں توبھی چھوڑ دو، مگر ہے کہ نیکی کے آثار ان سے ظاہر ہوں کہ اظمینان غاطر کا باعث ہوں، مگر مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا، اس لئے کہ جو سامنے کی چیزوں 'و د کھتا ہے وہ چھیں ہوئی چیزوں سے لاعلم ہوتا ہے۔ اے فرزند عزیز! جیسے بی وہت نماز

آئے تاخیر نہ کرو۔ وظفہ کی انجام دہی کرنا اور خود کو قرض ہے آسودہ کر لینا جو ادا ہونا چاہتے۔ سواری پر مت سونا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد پہلے سواری سے سامان اتارو۔ ر کنے کیلئے جگہ کا انتخاب کرو کہ وہاں کی صور تحال بہتر ہو، خاک نرم ہو اور وہاں گھاس زیاده ہو۔ جب اترو تو دو رکعت نماز ادا کرو، جب وہاں ہے چلو تو اس زمین اور وہاں کے رہنے والوں کو وداع کرو اور ان بر درود بڑھو کہ ہر زمین بر ملائکہ ہوتے ہیں۔ اگر ہوسکے تو کوئی غذااس وقت تک نہ کھاؤ جب تک کچھ مقدار صدقہ نہ کردو۔ جب سوار ہو تو کتاب اللہ کی تلاوت کرو۔ عمل کرتے ہوئے، شبیع و تهلیل کرو۔ خالی ہو تو دعا کرو۔ ابتدائے رات میں چلنے ہے پر ہیز کرو اور نصف شب نے راہتے کو طے کرو اور کسی حرکت کی حالت میں آواز بلند نہ کرو۔ (۱۱۲۳) یو ذر جمبر سے بوچھا گیا: کوئی ایسی نعت تم جانتے ہو کہ جس ہر رشک نہ کیا جاسکے یا کوئی ایس مصیبت ہے کہ صاحب مصیبت پر رحم نہ کیا جائے؟ اس نے کہا: بال وہ نعت تواضع ہے اور وہ مصیبت تکبر ہے۔ (۱۱۲۴) وقت مرگ بوذرجمبر سے کہا گیا کہ وصیت کریں۔ انہوں نے یوچھا: کیا وصیت کرول؟ دنیا میں جاہل آیا تھا اور نہ جائے ہوئے واپس جارہا ہوں۔ وہ گھر جس میں جابل کراہت ہے آئے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دل لگایا جائے۔ (١١٢٥) ايك حكيم نے كما: پول كو كھيل كود سے زيادہ سكھنے ميں مشغول ركھو\_ (۱۱۲۲)ار حطونے کہا: مهربان لوگوں کو نرم گفتگو کے ذریعے سے اپنی طرف راغب كرنا جائے۔ جو مخض كى چيز سے ڈرتاب اس سے بھاگتا ہے ليكن جوكوئى خدا سے ڈر تاہے اس سے پناہ حاصل کرتا ہے۔ احمق کو نصیحت کرنا زندگی کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ (۱۱۲۷) حضرت لقمان نے کہا: جس کی خوراک کم ہوگی اس کی عمر نیادہ ہوگی۔ (۱۱۲۸) جالینوس نے کہا : غذا کو ملکا کرو تاکہ مرض سے امان میں رہو۔ (١١٢٩) جالينوس نے كما: اپني حاجت سے ہاتھ اٹھا لينا اس سے بہتر ہے كه ناالموں

ہے خواہش ظاہر کی جائے۔ (۱۳۰) ایک تحکیم سے اوجھا گیا کہ تواضع کیا ہے؟ جواب دیا: دولتمند ہے تکبر۔ نیز گھا: مشورہ راحت کا باعث اور نیروں کیلئے باعث رنج ہے۔(۱۳۱) سقراط نے کہا: جو کوئی نیک وید کی تمیز شیں رکھتا جارہاؤں سے ملحق ہے۔ نیز کھا: تمام حکمتوں کی سروار خوش خوئی ہے۔ (۱۱۳۲) افلاطون نے کھا: ید سرشت اور شریرِ لوگوں ہے دوستی مت کرو کہ تم پر احسان جمائیں گے ، ان کے شر ے پھو۔ نیز کیا: پڑھایا ایبا مرض ہے جو مرض کو بیدا کرتا ہے۔ (۱۳۳) بقراط نے کہا : انسان عجیب ہے کہ خود کومحترم قرار دیتاہے حالانکہ دو مرتبہ بیٹیاب کے مقام ے گزر چکا ہے۔ (۱۳۴) ایک اور دانا نے کہا: انسان عجیب سے کہ مال سے غلاموں کو خرید تا ہے لیکن آزاد لوگوں کو کرم ہے شیں خرید تا۔ (۱۱۳۵) بقراط نے کہا : سخی وہ ہے جو اپنا مال دوسروں کیلئے دے اور دوسرول کامال نہ لے۔ (۱۱۳۲) این بینانے کہا: جو دنیا حاصل کرنا جاہے علم حاصل کرے اور جو آخرت حاصل کرنا جاہے عمل کرے۔ (۱۱۳۷) بقر اط نے کہا: اس قوم سے نہ بنو جو تھلم کھلا شیطان کو لعنت كرتے بين ليكن باطنى طور پر اسكے حكم ير طلتے بيں۔ (١١٣٨) ايك حكيم نے كما: بدترین حکمران وہ میں جو حاجت مندول ہے دور ہیں اور بدترین حاجت مندوہ ہیں جو حکمر انوں سے قریب تر بیں۔ (۱۳۹) سقراط نے کہا: غصہ کی دوا خاموشی ہے۔ بقر اط نے کہا: غیر ہم خیال افراد کی ہم نشینی روح کے لئے عذاب ہے۔ شادی ایک ماہ تک خوشی اور عمر بھر کا رونا ہے اور مهر کا ادا کرنا آدمی کی پشت کو دوہرا کردیتا ہے۔ نیز کها: عورتین مردول بر کتنی ہی صاحب عزت با کتنی ہی ذلیل ہول غالب آجاتی ہیں۔ دوستی ہے زیادہ صحت کے لئے موافق کوئی چیز نہیں۔ دشمنی ہے زیادہ برا مرض نیں۔ مرض کی کرواہٹ کو سلامتی کی شیرین سے بھلا دیا جاتا ہے۔ این عطاک کی کی وجہ ہے شرم نہ کرو کہ بالکل نہ دینااس ہے بھی برا ہے۔ انجام کا آئینہ تجربہ کار افراد

کے باتھوں میں دیکھا گیا ہے۔ (۱۱۴۰) ایک حکیم نے کہا: جو کوئی روا کی تلخی کو برداشت نہیں کرے گاشفا کی شیرین نہیں چکھ سکتا۔ (۱۱۴۱) بوذر جمہر نے کہا: تنجوس این دولت کا نگسبان ہوتا ہے اور اینے وارث کے لئے انبار رکھتا ہے۔ (۱۱۴۲) حفرت لقمان نے کہا۔ جبکا اپنا آپ براہے اس کا رزق نگ ہوتا ہے، جو تحوزا ﷺ یو لتا ہے تھوڑے دوست ہنا تا ہے۔ (۱۱۴۳) ایک اور دانا نے کہا: خاموشی کا فائدہ ہو گنے کے فائدے سے زیادہ ہے اور او گنے کا نقصان خاموشی کے نقصان سے زیادہ ہے۔ ماقل کی نشانی ہے کہ زیادہ خاموش رہتا ہے اور جاہل کی نشانی ہے کہ زیادہ یو لتا ہے۔ کسی کا راز فاش نہ کرو تاکہ تمہارا راز فاش نہ ہو۔ (۱۱۴۴) افلاطون نے کہا: کمزور ترین آدمی وہ ہے کہ اپنے راز کو نہ چھیا سکے۔ مضبوط ترین آدمی وہ ہے کہ این غیر یک کو چھیا رکھے۔ سب ے زیادہ قانع وہ ہے کہ اسے جو کچھ میسر ہو اس سے اپنی زندگی کو سنوارے۔ جابل خود اپنا دشمن ہوتا ہے تو کس طرح دوسرے کو دوست رکھ سکتا ہے؟ مرد کی آزمائش غصے کے وقت ہوتی ہے نہ کہ خوش کے وقت اور طاقت و قدرت کی حالت میں نہ کہ ذلت کے عالم میں۔ (۱۱۴۵) حضرت لقمانؑ نے کہا : کوئی ذکر بہتری شہیں ر کھتا، مگر ذکر جٰدل کوئی خاموشی بہتر شیں ہے، مگر آخرت کے بارے میں غور و فکر۔ اولیائے خداے محبت اور اسکے وشمنول سے نفرت سے تقرب کاصل کرو۔ کفران نعمت فرد ما نیگی ہے۔ جاہل کا ساتھ بد نصیبی ہے۔ بدترین مصیبت دشمن کی شاتت اور اس سے بری وشمن سے اظہارِ ضرورت ہے۔

### حکماء کے گہر مائے تابندہ

(۱۱۳۲) بھا گنے والے کے لئے رات ڈھال ہے۔ (۱۱۳۷) تلم دو زبانوں میں سے اُلک زبان ہے۔ (۱۱۴۸) بے ادب کو نسب فائدہ نہیں دیتا۔ (۱۱۴۹) بادشاہ لو گوں کے حاکم ہیں اور اہل علم بادشاہول پر حکومت کرتے ہیں۔ (۱۱۵۰) جو تھوڑی دیر کے لئے تعلیم کی مشقت برواشت نہیں کرے گا جہالت کی مشقت میں بوری زندگی ہر کرے گا۔ (۱۱۵۱) دعا! رحمتٰ کی تنجی ہے۔ دنیا کی مٹھاس، آخرت کی کڑواہٹ ہے اور آخرت کی کرواہٹ دنیا کی مٹھاس ہے۔ (۱۱۵۲) جو کوئی سلاطین کی دنیاوی عزت میں شریک ہو گاوہ ان کی اخروی ذلت میں بھی شریک ہو گا۔ (۱۱۵۳) شاعر سے بچنا! اس لئے کہ وہ جھوٹی مدح و شاء پر اجر کا طالب ہے۔ (۱۱۵۳) راستی ایسا فائدہ ہے جس کے لئے کچھ خرج نہیں کرنا پڑتا۔ (١١٥٥) ایسے کپڑے پہنوجس میں تم حقیر نظر نہ آؤ۔ (۱۱۵۲) مومن کی بہشت (یاڈھال) اس کا گھر ہے۔ (۱۱۵۷) بہترین مدح وہ ہے جو مدوح کے موافق ہو۔ (١١٥٨) گوشت منگا ہے، صبر تو ستا ہے۔ (۱۱۵۹) مصیبت پر صبر کی تلقین ایک اور مصیبت ہے۔ (۱۱۲۰) جو نیک ځو ہو وہ خود بھی آرام سے رہتا ہے اور اس کے ساتھ والے بھی۔ (۱۲۱۱) اس دنیا کے سر دار اسحیاء ہیں اور آخرت کے سر دار اتقیاء ہیں۔ (۱۱۹۲) شریف انسان تھوڑی چیز کا شکریہ ادا کر تا ہے اور کمینہ شخص زیادہ چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ (۱۱۹۳) کس کے غصے کی وجہ ہے اس کی اطاعت کرنے والا اس کا ادب نہیں کرتا۔ (١١٦٣) غصے کی ابتداء جنون ہے اور انتا ندامت ہے۔ (١١٦٥) غصر ير قابو يانا سخت ترين جماد ہے۔ (١١٦١)سب سے بردا ظالم وہ ہے جو غیر کی منفعت کے لئے لوگوں پر ظلم کرے۔ (١١٦٧) جس نے خیانت کی رسوا ہوا۔ (۱۱۲۸) بھائیوں کا خاص خیال رکھنا کیونکہ بھائی آسائش

ک وقت زینت اور نمسیت کے وقت الدوگار ہیں۔ (۱۱۹۹) محبوب کی ملاقات مصار مجت کا ملاج ہے۔ (۱۷۰) افلاطون سے یو جھا گیا کہ تم نے کس طرح و ثمن سے انقام لیا؟ اس نے کہا: فضل و کرم ہے۔ (۱۷۱۱)ایک حکیم ہے یو جھا گیا کہ وہ کیا چیز ے جس کا نفخ کامل ہے 'اس نے کما: شریبند افراد کا نہ ہونا۔ (۱۷۲)ایک اور حکیم ے بوجھا گیا کہ مانور کو کونٹی چز فربہ کرتی ہے؟ اس نے کہا:اس کے مالک کی چشم (توجه)۔ (۱۱۷۳) بقراط نے کہا: انسانیت کی تعریف یہ ہے کہ دولتمندی میں انگسار، قدرت رکھتے ہوئے در گزر، تنگدش میں حاوت اور بے مانگے عطا کرنا۔ (۱۱۷۴) جو کوئی عقلمندول کے ساتھ بیٹھتا ہے فائدہ رسال ہوجاتاہے اور جو کوئی بے عقلول کے ساتھ بیٹھتاہے بے قیت ہوجاتا ہے۔ (۱۱۷۵) جس کی عقل کم ہوتی ہے اس کا نداق زیادہ اڑتا ہے۔ (۱۷۲) نادانی سب سے زیادہ نقصاندہ ساتھی ہے۔ (١١٤٨) ملامت بدترين لباس ہے۔ (١١٤٨) جو خود اپنا احتساب كرتا ہے چ جاتا ہے۔ (١١٧٩) جو اپنے دين کی حفاظت کرتا ہے وہ غنيمت ياتا ہے۔ (۱۱۸۰) حکیموں نے کہا ہے کہ غربت ذلت ہے، جس کے پاس دولت کم ہوتی ہے اس کے رشتہ دار کم ہوتے ہیں۔ (۱۱۸۱) ادب دولت ہے اوراس سے کام لینا کمال۔ (١١٨٢) جو دنيا كو آباد كرتا ہے اينے مال كوبرباد كرتا ہے اور جو آخرت كو آباد كرتا ہے اس کارزق رشتہ داروں تک پہنچاہے۔ (۱۱۸۳) باطل کا سامہ گرمی کی طرح ہے جس کے جاتے دیر نہیں لگتی۔ (۱۱۸۴) ہر شخص اپنی عقل کے مطابق چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ( ۱۱۸۵) جس کی عقل بوری ہوتی ہے وہ حقیقت کو تلاش کر لیتا ہے اور جو نفس حیوانی رکھتا ہے وہ ہر چیز کو اپنے طبیعت کے مطابق سمجھتا ہے۔ (۱۱۸۲) ایک شاعر نے کہا ہے کہ چھوٹی آنکھ سے ستارے نظر شیں آتے لیکن یہ آنکھ کی کو تابی ہے، نہ کہ ستارے کا چھوٹا ہونا۔ ( ۱۱۸۷) جس کے دوست زیادہ ہول گے د شمنوں کی گر دنوں پر

سوار ہوگا۔ ( ۱۱۸۸) یانی ہمر آبادل کڑک کے وقت اور سیا آدمی وعدہ نبھانے کے وقت ظاہر ہو تا ہے۔ (۱۱۸۹) شرفاء کا وعدہ امر واجب کی طرن ہو تا ہے۔ (۱۱۹۰) کریم عطا کر تا ہے خواہ تاخیر ہے ہی کیوں نہ ہو۔ (۱۱۹۱) دنیا کی عزت سخاوت ہے ہے اور ۔ آخرت کی عزت تجدول میں ہے۔ ( ۱۱۹۲) جب جالینوس مرا تو اس کی جیب ہے جو کاغذ نکلان پر لکھا تھا: تو جو میانہ روی ہے کھاتا ہے وہ تیرے تن کی کمائی ہے، جو صدقہ دیتا ہے وہ تیری روح کی کمائی ہے، جو کچھ چھوڑ دیتا ہے وہ روسروں کے ما تھوں میں پہنچ جاتا ہے، نیک شخص زندہ رہتا ہے اگر چیہ اس دنیا ہے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، ہری روش والا مردہ ہوتا نے اگر چہد دنیا میں ہوتا ہے، قناعت فقر کی راہ روکتی ہے، تدبیر تھوڑے کوزیادہ کردیتی ہے، آدمی کے لئے خدایر توکل ہے زیادہ سود مند کوئی شے نہیں۔ (۱۱۹۳) حداعتدال میں رہتے ہوئے تو نے جو کچھ کھایا وہ تیرے جسم کا حصہ ہے ، جو صدقہ کیا روح کا حصہ ہے اور جو ترکہ چھوڑا وہ غیر کا حصہ ہے۔ (۱۱۹۴) نیکوکار مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اگرچہ اس گھر سے دوسرے گھر میں پہنچا دیئے گئے اور بد کار زندہ ہوتے ہوئے بھی مروہ ہیں اگرچہ دنیا کے اندر ہیں۔ (١١٩٥) تو كل على الله سے بڑھ كر انسان كے لئے كوئى جيز فائدہ مند نہيں۔

### دوسرا باب (دو کے مدر یافیحیں)

### ىيىلى فصل :

### شیعہ علماء سے مروی احادیث

- (۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ دو فرشتے ندا کرتے ہیں جس کو جن و اِنس کے سوا باتی مخلوقات سنتی ہیں: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ، قلیل اور باکفایت کلام لمبے اور اکتادینے والے کلام سے بہتر ہے۔
- (۲) امام جعفر صادق اپنے آبائے طاہرین سے اور انہوں نے امام علی سے روایت کی کہ کی اور امام علی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: دو کام ایسے ہیں جن میں میں کسی کی شرکت پند نہیں کرتا، ار وضور اس لئے کہ یہ میری نماز کا مقدمہ ہے۔ ۲۔ اپنے ہاتھ سے سائل کو صدقہ دینا کیونکہ صدقہ برای میں جمع ہوتا ہے۔
- (٣) خضرت رسول اکرمؓ نے فرمایا: دو چیزیں بڑی عجیب ہیں انہیں بر داشت کرو، السکی احمق کا اچھا کلام تو اس کو قبول کرلو۔ ۲۔ کسی حکیم سے احمقانہ بات کا اظہار تواہے معاف کردو۔
- (۴) صحفور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: میری امت کے دو گروہ اگر

صحیح ہوں تو ساری امت صحیح ہوگی، اگر یہ دو گروہ خراب ہوں گے تو ساری امت خراب ہو کا ہوں کے نو ساری امت خراب ہو جائے گی۔ پوچھا گیا: یارسول اللہ! وہ دو گروہ کو نسے ہیں؟ آپ نے فرمایا: فقہاء اور حکام۔

- (۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت کے فاصلے تک محسوس ہوگی لیکن والدین کا نافرمان اور دَیتُوث اس کے سوتگھنے سے محروم ہول گے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ دَیتُوث کون ہے؟ آپ نے فرمایا : جسے اپنی ہوی کے زناکار ہونے کا علم ہو۔
- (۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دوغلا انسان بروز قیامت اس حال میں محشور ہوگا کہ اس کی گدی کی جانب سے ایک زبان ہوگی اور سامنے سے بھی ایک زبان لٹک رہی ہوگی اور ان دونوں زبانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے جن سے اس کا سارا جسم جل رہا ہوگا۔ اس وقت آواز آئے گی سے شخص ہے کہ دنیا میں اس کی دو زبانیں اور دو چرے تھے۔
- (۷) سصفور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی دنیا میں دو چہرے رکھتا ہو گاوہ قیامت میں دو آتثی زبانوں کے ساتھ وارد ہوگا۔
- (۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مرنے والے اشخاص دو طرح کے ہیں: الدراحت پانے والا مومن ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے ونیا اور اس کی اذبیوں سے اس نے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ کیونکہ موت کی وجہ سے ونیا اور اس کی اذبیوں سے اس نے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ راحت بہنچانے والا کافر ہے، کیونکہ جب کافر مرتا ہے تو اس کے مرنے سے اشجار، بہائم اور اللہ کے نیک لوگوں کو راحت ملتی ہے۔
- (9) صحفور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا : جس نے مفلس کی امداد کی اور اپنی جان سے لوگوں کو انصاف دیا ایسا شخص حقیقی مومن ہے۔

(۱۰) ایک اور حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا: جس کو نیکی ہے مسرت ہو اور برائی سے نفرت ہو وہ مومن ہے۔

(۱۱) امیرالمو منین امام علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ حضور اکرم نے فرمایا: علاء کی دو قسمیں ہیں: الے اپنے علم پر عمل کرنے والا عالم، وہ ناجی ہے۔ ۲۔ اپنے علم کو ترک کرنے والا عالم، یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ بے عمل عالم کی بدیو سے اہل دوزخ اذبت محسوس کریں گے۔ قیامت کے دن اس شخص کی عالم کی بدیو سے اہل دوزخ اذبت محسوس کریں گے۔ قیامت کے دن اس شخص کی حسرت و ندامت سب سے زیادہ ہوگی جس نے خدا کے بندے کو حق کی دعوت دی اور اس نے دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی اطاعت کی اور جنت میں چلا گیا۔ دعوت دینے والا اپنی بدعملی اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔

اس کے بعد حضرت امیز نے فرمایا: دو خصاتیں ایسی بیں جن سے میں ڈرتا ہوں کہیں تم میں بیہ نہ آجائیں: ا۔ خواہشات کی اتباع۔ ۲۔ لمبی امیدیں۔ خواہشات کی اتباع۔ ۲۔ لمبی امیدیں۔ خواہشات کی اتباع حق سے روک دیتی ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو فراموش کرا دیتی ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے اور دونوں جمانوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے موجود ہیں۔ کوشش کر کے آخرت کے چاہنے والے بو، دنیا کے طلب گار نہ بو۔ اس لئے کہ تم آج دارالعمل میں ہو اور آج حیاب نمیں ہے اور کل حیاب کا دن ہیں۔ کوشش کر کے آخرت کے حیاب نمیں ہے اور کل حیاب کا دن ہیں ہے۔

(17) حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک خواہشات نفس کی پیروی اور دوسرے کمی خواہشیں، کیونکہ خواہشِ نفس حق کے راستے سے روک دیت ہے اور کمبی خواہش آخرت کو فراموش کرادیتی ہے۔

(۱۳) امام جعفر صادق نے اپنے آبائے طاہرین کے واسطے سے مرفوعاً روایت کی

- ک حضور اکرمؓ نے فرمایا: بغیر کی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور واہنے ہاتھ سے استخا کرنا ذلیل طبیعت کی علامت ہے۔
- (۱۴۷) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: حیا کی دو قشمیں ہیں: ایک تمزوری لہ ہے اور ایک دین کی طاقت ہے۔
- (1۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دو اشخاص ایسے ہیں جنہیں میری شفاعت نصیب نہ ہوگی: پہلا صاحب اقتدار جو کہ ظالم جابر اور غاصب ہو۔ دوسرا دین میں غلو کر کے دین سے نکلنے والا شخص۔
- (۱۲) عطیہ عونی نے ابو سعید خدری سے اور انہوں نے حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: لوگو! میں تمہارے اندر دو حاکم چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ شرف والا ہے۔ پہلی اللہ کی کتاب جو کہ آسان سے زمین تک آئی ہوئی خداکی رسی ہے۔ دوسری میری عترت، بید دونوں حوض کوثر پر وارد ہونے سے پہلے کبھی جدا نہیں ہول گے۔

میں نے ابوسعید خدری ہے بوچھا: عترت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا: آنخضرتؑ کے البیتاً۔

- (۱۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فرزند آدم ہوڑھا ہو تا ہے مگر اس کی دوچیزیں جوان ہوتی ہیں۔ ا۔ حرص ۴۔ کبی امیدیں۔
- (۱۸) حضرت عبداللہ بن حسین اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت الحسین سے اور انہوں نے اخترت مسلی الرم صلی انہوں نے اخترت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ دنیا کی رغبت غم اور پریشانی میں اضافہ کرتی ہے اور دنیا میں زید، دل اور بدن کو راحت پہنجاتا ہے۔

ا۔ مراو فطری شرمیلا ہوتا جس کے باعث انسان گفتگو ند کر سکے۔ کس کے سامنے کھانا تک ند کھا سکے اور یہ احساس کمتری کی ملامت ہے۔

- (19) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: انسان دو چیزوں کو ناپید کر یا
- ہے ا۔ موت کو نالپند کرتا ہے حالانکہ موت مومن کو دنیاوی آزمائشوں سے رہائی دلاتی ہے۔ ۲۔ مال کی کمی کو نالپند کرتا ہے حالانکہ وہ حساب کی کمی کا سبب ہے۔
- (۲۰) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: مسلمان میں دو عاد تیں بھی جمع نہیں ہول گا۔ ا۔ مخل ۲۔ مدخلق۔
- (۲۱) ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : کسی ہندے کے دل میں مخل اور ایمان کبھی بھی اکتھے نہیں رہ کتے۔
- (۲۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسد (رشک) صرف دو افراد سے ہی کیا جانا چاہئے۔ ایک وہ شخص جے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرج کرے۔ دوسراوہ شخص جے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ دن رات قرآن یر عمل پیرارہے۔
- (۲۳) حضرت فاطمہ زہراً امام حسن اور امام حسین کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی : بارسول اللہ ! بیہ دونوں آپ کے فرزند بیں، انہیں کچھ علم عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا : حسن کو میں نے اپنی سرداری اور بیت عطاکی اور حسین کو اپنی سخاوت اور شجاعت عطاکی۔
- (سه ۲) اور صفوان کی روایت کے مطابق فرمایا: حسن کو ہیبت و ہر دباری اور حسین کو سخاوت و مهر یانی۔ سخاوت و مهر یانی۔
- (۲۵) نیز فرمایا: نماز عشاء کے بعد بیداری سوائے دو افراد کے اور کسی کے لئے مناسب نہیں، ایک نماز گزار اور دوسرے مسافر۔
- (۲۷) ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : میری امت کے زیادہ افراد دو · گڑھول کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے وہ دو گڑھے یہ ہیں : ا۔ شکم۔ ۲۔ فرج۔

اور میری امت کے زیادہ تر افراد جنت میں ان دو خوبیوں کی وجہ سے داخل ہوں گے وہ خوبہاں یہ ہیں : ا۔ اللّٰہ کا خوف۔ ۲۔ حسن خُلق۔

(۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداد ند کریم فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم! میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور بندے کے لئے دو امن جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا اسے آخرت کے خوف کا سامنا کراؤں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے خوف کرتا رہا اسے قیامت میں امن دول گا۔

(۲۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس امت کے سابقین کی اصلاح کی بنیاد ہمی دو اصلاح کی بنیاد ہمی دو چیزیں ہیں، وہ ہیں زہد اور یقین۔ اور امت کی ہلاکت کی بنیاد ہمی دو چیزیں ہیں، وہ ہیں خل اور طویل امیدیں۔

### دوسری فصل :

### سنی علماء سے مروی احادیث

(۲۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو دو چیزوں سے بچے گا اللہ اسے دو چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ جو مسلمانوں کی عزت کے معاملے میں اپنی زبان کو روکے گا اللہ اسے لغزش سے محفوظ رکھے گا۔ جو اپنے غصہ پر قابو پائے گا اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کی اور دنیا کی محبت ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ اپنی مدح و ثناء کی خواہش انسان کو دمین سے بہرہ مادیت ہے اور آبادیوں کی تباہی کا سبب بنتھی ہے۔ ہلاکت ہے اس کے لئے جو آخرت کو دنیا کے بدلے پُٹے ڈالے۔ سبب بنتھی ہے۔ ہلاکت ہے اس کے لئے جو آخرت کو دنیا کے بدلے پُٹے ڈالے۔ سبب بنتھی ہے۔ ہلاکت ہے اس کے لئے جو آخرت کو دنیا کے بدلے پُٹے ڈالے۔ سبب بنتھی ہے۔ ہلاکت ہے اس کے لئے جو آخرت کو دنیا کے بدلے پُٹے ڈالے۔

- (۳۱) ۔ روایت میں آیا کہ حضور پاک کے پاس جب تبھی دو قتم کے صالے آئے تا آگ نے ایک کھانا تناول فرماما اور ایک کھانا خیرات کردیا۔
- (٣٢) ايك مرتبه كه عبائے شامی آپ كے دوش مبارك پر تھی، حضور الرم سلی الله عليه وآله وسلم نے خطبه دیتے ہوئے فرمایا: قلیل اور با كفایت ممل كثير اور تحکا دینے والے عمل سے بہتر ہے۔ اور دو درہم ركھنے والے شخص كا حساب ايك درہم ركھنے والے سے لمباہوگا۔
- (۳۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اعتدال سے کام لیا ہوگا۔ جس نے اعتدال سے کام لیا ہموکا نہیں ہوگا۔ قناعت ایک ایبامال ہے جو ختم نہیں ہوتا۔
- (۳۴) جو غذا کم کھائے اس کا بدن تندرست ہوگا اور دل صاف ہوگا۔ جو غذا زیادہ کھائے گااس کابدن پیمار ہوگا اور دل سخت ہو جائے گا۔
- (۳۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی دنیا کے لئے ایسے محنت کرو جیسے تہمیں کرو جیسا کہ تہمیں یہال ہمیشہ رہنا ہو اور آخرت کے لئے ایسے محنت کرو جیسے تہمیں کل ہی مرنا ہے۔ ل
- (٣٦) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: لوگو! کیا میں تہیں سب سے بڑے جرم کے متعلق نه بناؤل؟

#### ہم (صحابہؓ) نے عرض کی : جی مال یارسول اللّدُ۔

ا۔ ممکن ہے کہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہو کہ دنیا کے لئے اس طرح عمل کرو کہ اس میں کی پیشی ہو تی ہوئی دنیا ہے اور آفرت ہوئی رہنا ہے وہ کچھ زیادہ انتزام نسیں کرے گا اور آفرت کی اتنی تیاری کرو گویا کہ تمہیں کل ہی مرنا ہے۔ لہذا آخرت کے لئے ہر گز کو تاہی نہیں کرنی چاہئے۔ واللہ اعلم۔ اس مضمون کو ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے :

ولا توج فعل الصالحات الى غد لعل غداً ياتى وانت فيقيمه كار ثير كوكل پر مت ثالو، ممكن ہے كہ كل تم دوسر بے جمال ميں ہو۔

آپ نے فرمایا: خدا کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ نے تکمیہ کو چھوڑ دیا اور فرمایا: توجہ کرو، جھوٹ اور جھوٹی گواہی اور اس لفظ کو باربار فرماتے رہے۔ بیال تک کہ صحابہؓ نے سوچا کہ کاش آپ بس کرتے۔

(۳۷) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: میر کی امت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میر کی امت میں دو گروہ ایسے بیں جنہیں میر کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ (۱) ظالم تحکمران۔ (۲) اعلانیه فتق و فجور کرنے والا۔

(۳۸) مَوج الْبَحْوِیْنِ یَلْتَقِیان O کی آیت مبارکہ کی تغییر میں انس حفرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ امام علی اور حضرت فاظمہ زہراً علم کے گرے سمندر ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر ظلم نمیں کرتے اور ایک روایت کے مطابق بَیْنَهُما بُوزَخُ لاَّ یَبْغِیٰنِ O میں برزخ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان حد اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان حد فاصل ہیں۔ یَخُورُجُ مِنْهُما اللَّوْ لُوْ وَالْمَوْ جَان O سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن علیما السلام ہیں۔

(٣٩) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: ايمان اور حيا ايك ہى رسى ميں بندھے ہوئے ہيں جب ان ميں ہے ايك رخصت ہوا تو دوسر ابھی فوراً چلا جائے گا۔
(۴٠) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے علم كی طلب كے لئے دو قدم اٹھائے اور عالم كے پاس دو گھڑى بیٹھا اور اس سے باتیں سنیں الله اسے جنت كے دو مكان عنايت كرے گا، ايك مكان اس دنیا ہے دگنا ہوگا۔

(۱۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی دو ہی فتمیں ہیں۔ ا۔ عالم ۲۔ متعلم اور باقی لوگ تکھی مجھر کی طرح ہیں ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ (۳۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو علم طلب کرتا ہے جنت

- اسے طلب کرتی ہے اور جو ناجائز دنیا طلب کرتا ہے دوزخ اس کو طلب کرتی ہے۔
- (٣٣) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: وو چیزول كا تواب بهت جلد
- ملتا ہے اور وہ ہیں۔ اے صلہ رحم ۲۔ مظلوم کی امداد۔ اور دو گناہوں کا عذاب بہت جلد ملتا ہے اور وہ ہیں ا۔ قطع رحم ۲۔ ظلم۔
- سلام وروہ بین ان من اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پر ہیزگاری اختیار کرو اگرچہ کم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پر ہیزگاری اختیار کرو اگرچہ کم
- در ہے کی ہو اور اپنے اور خدا کے در میان پردہ رکھو اگرچہ باریک ہو ( یعنی کلی طور پر )۔ ردہ مت مٹاؤ)۔
- (84) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: ان دو كامول كے درميان كتنا
- بروا فرق ہے، وہ عمل کہ جس کی لذت چلی جائے اور گناہ باقی رہے اور وہ عمل جس کی تکلیف چلی جائے اور اجر ماقی رہے۔
- (۲ ) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اندوہ گین غم ہے مظلوم کو نجات دلانا، گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے۔
- - عمل سے بہتر ہے اور برائی کرنے والا اس برائی ہے بھی بدتر ہے۔
- (۴۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: احمق کی دوستی سے چو اس
- لئے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا جاہے تو بھی اپنی نادانی کے سبب تمہیں نقصان پہنچائے گا۔
- اور جھوٹے کی دوستی سے پچواس لئے کہ وہ سراب کی طرح ہے قریب کو بعید بتلائے گا اور بعید کو قریب بتلائے گا۔
- (۴۶) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو تواضع اختیار کرے گا الله
- است ساتویں آسان تک بلند کروے گا اور جس نے تکبر کیا خدااسے ساتویں زمین تک
  - بیت کروے گا۔

- (۵۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تواضع کرنے والوں سے تواضع سے پیش آؤاور ٹلبر کرنے والوں کو دیکھو تو ان سے ٹلبر سے پیش آؤ۔
- (۵۱) متواضع لوگوں ہے تواضع ہے پیش آنا صدقہ ہے اور متلبرین سے تکبر سے پیش آنا عمادت ہے۔
- (۵۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تواضع کی انتا یہ ہے کہ ہر ملنے والے مسلمان کو سازم کیا جائے اور مجلس میں جیسی بھی جگہ ملے اس پر راضی ہوجائے۔
- (۵۳) حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر صاحب نعمت سے لوگ حسد کرتے ہیں سوائ تواضع کے۔ تواضع، صفات انبیاء میں سے ہے اور سکم کفار اور فرعونیوں کی صفات میں سے ہے۔
- (۵۴) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خبردار کسی کی دولت دیکھ کر اظہار فرو تنی نہ کرنا کیونکہ جو دولت کی بنیاد پر فرو تنی کریگا اسکا جنت کا حصہ چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی اس کو پیند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اس نے اپنی جگہ جنم میں بنالی۔ اس سے مراد صاحبانِ جاہ و مقام ہیں کہ حسب عادت ان کے غلام، پیش خدمت، نوکر اور رعیت ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اس عادت کو پینمبر نے اپنی امت کے لئے پیند نہیں کیا کہ یہ جباروں کی عادت ہے اس لئے جہنم کا وعدہ کیا۔
- (۵۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روز قیامت میزان میں جو سب سے اچھا عمل رکھا جائے گاوہ خوش خلقی ہوگا۔ پر بیزگاری اور خوش خوتی ہر اس چیز سے اچھی ہے جو میری امت کو بہشت میں لے جائے گا۔
- (۵۶) صحفور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیک خوئی اور ہمسایوں کا پاس کرنا گھروں کو آباد اور عمروں کو دراز کرتا ہے۔

- (ے 3) حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی اپنی زبان اور شر مگاہ کی حفاظت کرے گامیں اسے بہشت کی صافت دیتا ہوں۔
- (۵۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ابن آدم کی تمام گفتگو اس کے لئے نقصال کا باعث ہے سوائے امر بالمعروف، ننمی عن المعجر اور ذکر خدا کے۔
  - (۵۹) حضور اکرم نے فرمایا اللہ کو چھینک پہند ہے اور بھائی ناپیند ہے۔
- (1۰) حضور اَئرم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : بیشتر افراد دو نعمتوں کو بھور لے ہوئے ہیں۔ ایک سلامتی، دوسرے فراغت۔
- (۱۱) حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دو آنکھول کو جہنم شیں چھوئے گئ، ایک وہ آنکھ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جو مسلمانوں کے وطن کے دفاع کے لئے سرحدیر جاگتی رہی۔
- (۱۲) ابوسعید خدری گفتے ہیں کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا،
  فرمایا: لوگو! میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں اور اپنے دو جانشین چھوڑ کر جارہا
  مول، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا تو میرے بعد تم ہر گز گراہ نہ ہوگے، ان میں
  ایک چیز دوسری سے بوی ہے۔ ایک کتاب اللہ جو آسان سے زمین تک لمبی ری ہے
  اور دوسری میری عترت اور وہ میرے الجدیت ہیں۔ جب تک میرے پاس حوض کو شر
  تک نہ آئمی ایک دوسرے سے ہر گز جدا نمیں ہوں گے۔ اس حدیث کو نظیمی اور احمد
- ر ۱۳) حضور اکرم ملی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا: جس میں وہ تحصالیں ہوں گی الله کے نزدیک، شاکر و صابر سمجھا جائے گا۔ ایک یہ کہ جب دین میں اپنے سے بلند تر انسان کو دیکھے تو اس کی چیروی کرے۔ ودسری یہ که و نیاداری کے لحاظ ہے اپنے سے بیت شخص کو دیکھے اور اللہ نے جو اس کو ترجیح دی ہے اس پر اللہ کی حمد کرے تو اللہ

ات صائر و شائر المحائ كاله حضور أرم صلى الله عليه وآلد وسلم في فرمانيا: جو كوئي وين كك كامول مين للبه ركف والك وين كك كامول مين للبه ركف والله وين ككامول مين للبه ركف والله لو كول بر، تووه حسرت مين مبتان دو كا اور خداوند عالم الله شائر و صائر ضمين لكه كاله (١٩٣) - حضور أبرم صلى الله عايه وآله و سم في فرمانيا: ١٠ بهو ك الله عين جو بهمى مير ضمين بوت، طالب علم اور طالب مال.

(۱۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی طرح میں، انسان جتنا ایک کے قریب ہوگا آتا ہی دوسرے سے دور ہوگا۔ (۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: محنق حریص اور زاہر قانع دونوں اپنا پورا رزق کھا کر ہی دنیا ہے جائیں گے، پھر خواہ مخواہ جہنم میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔

(۱۸) حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مرون ہے کہ آپ بہتا کے قبر ستان سے گزرے والیہ بہر پر گھڑے ہوگئے اور فرمایا: طانکہ نے اسے ابھی اشایا اور اس سے سوال کیا ہے۔ اس فات کی قشم جس نے مجھے نبی متایا، انہوں نے اسے جشم کا ایک ایسا گرز مارا جس گی آگ کی وجہ سے اس کے ول کے مکورے اڑ گئے۔ اس کے بعد ایک اور قبر پر آئے اور پہلی گفتگو کو یمال نبی و جرایا، اور فرمایا: اگر مجھے شمارے ولوں کے پھٹنے کا اندیشہ نہ ہو تا تو میں اللہ سے سوال کرتا کہ جو آواز میں سن رہا ہوں شہیں بھی سائے۔

صحابة في عرض كى : يارسول الله الن آدميون كا قصور كيا تفا؟

آپؑ نے فرمایا: پہلا شخص لوگول کی چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا شخص پیٹاب کے بعد پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔

(19) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: طلب رزق کے لئے اعتدال کو ملحوظ رکھو، اس لئے کہ تمہارے جصے کا رزق تمہاری نبیت تم کو زیادہ ڈھونڈ تا ہے اور جو رزق اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا بی نہیں، چاہے جتنی کوشش کرو اسے نہیں یا سکو گے۔

(20) شیخ صدوق ائن بادیہ نے اپنی امالی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جو شخص میرے المبیت سے قیراط جتنی نیکی کرے گا میں بروز قیامت اسے قطار کے برابر جزاد لاؤل گا لہ۔

(۱۷) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا : دو بھائی دونوں ہاتھوں کی مانند ہیں، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی صفائی کرتا ہے۔

(2۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کو جس کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے اسے نیک دوست عطاکر تا ہے، جو بھولنے کے وقت اس کی یاددہانی کراتا ہے اور ماد کے وقت اس کی مدد کرتا ہے۔

(2۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: میزان انصاف میں سب سے پہلے حسن خلق اور سخاوت کو تولا جائے گا۔ خداوند کریم نے جب ایمان کو پیدا کیا تھا تو اس نے کہا، اے الله! مجھے مضبوط بنا تو الله نے سخاوت اور حسن خلق سے اسے مضبوطی دی۔ اور جب کفر کو پیدا کیااس نے بھی مضبوطی کی خواہش کی، چنانچے سخبوسی

ا۔ قیم اط آیک انتانی چھوٹا پیانہ ہو تا ہے اور قطار بہت بوا پیانہ ہے۔ مقصد میہ ہے کہ میری اہلیت سے
نچھوٹ می نیمی کرو گے تو میں تنہیں اس کا بہت بوااج واوئ گا۔

- اور ید خوئی کے ذریعے اسے مضبوطی عطا کی۔
- (۷۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خوش اخلاقی، خطاؤل کوالی ہی بگھلاتی ہے جیسے سورج ہرف کو بگھلاتا ہے۔
- (20) حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حسن خلق اپنے مالک کے دماغ کی تکیل ہے اور وہ تکیل فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور اچھائی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بد خلقی اپنے مالک کے دماغ کی تکیل ہے اور اس تکیل کا مرا شیطان کے ہاتھ میں ہے، شیطان اسے بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور اس تکیل کا مرا شیطان کے جاتی ہے۔
- (۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، اللہ اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے اور ای حالت میں شام کی تو بھی دونوں در اس کے لئے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر ایک راضی ہے تو پھر ایک دروازہ کھلا رہتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس پر والدین ناراض ہوں تو اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اگر شام بھی ای حال میں بوئی تو پھر دونوں در اس کے لئے کھلے رہیں جاتے ہیں۔ اگر شام بھی ای حال میں بوئی تو پھر دونوں در اس کے لئے کھلے رہیں گے۔ اگر ایک کو ناراض کیا تو ایک دروازہ جنم اس کے لئے کھلا رہتا ہے۔
- (22) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہشت کی خوشبو پانچ سو سال کی راہ کی مسافت سے سپنچتی ہے لیکن والدین کے نافرمان اور قطع رحم کرنے والے تک بیہ نمیس پنیچے گی۔
- (2A) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص یہ ویکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے تو اے ویکھنا چاہئے کہ اللہ کا مقام اس کے ول میں کتنا ہے؟ اگر دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز کے انتخاب کا موقع دیا جائے اور

وہ دنیا کے مقابع میں آخرت کو پہند کرے تو یہ وہ تخص بے جو اللہ سے مجت کرتا ہے۔ اگر آخرت کے مقابع میں دنیا کو پہند کرتا ہے تو اس شخص کے ول میں اللہ کا کوئی مقام نمیں ہے۔

(29) ان عباس حضور آرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ للگات کو مثانے والی چیز لیمنی موت کو یاد رکھو۔ شکی کے وقت اس یاد کروگے تو تہیں کشائش محسوس ہوگی، تم اس پر قاعت کر سلوگے۔ آلر فراخی میں اسے یاد کروگ تو مثان دنیا کو تمہارے نظر میں حقیر بنا کر تنہیں خاوت پر آبادہ کرے گی، اس سے تم عات ندم رہ سکوگ اسلنے کہ اموات آرزوؤل کو قطع کرنے والی میں۔ اور دن رات کی آمدور فت موت کو قریب کر رہی ہے۔ اثبان دو ہی دنوں کے درمیان زندگی ہر کررہی ہے۔ اثبان دو ہی دنوں کے درمیان زندگی ہر کررہا ہے ایک دن تو گزر گیا اور اس کے انبال محفوظ کرد نے گئے اور ایک دن جو باقی ہر کے کیا خبر کہ دہ اس دن کو پاسکے گایا شمیں۔ جان کن کے وقت انبان اسپنے انبال کی جزاء کی عظمت کا اور چیچے چھوڑے ہوئے ترکہ کی جبی کا مشاہدہ کرے گا۔ عین ممکن ہوا کہ دہ ترکہ کی عبی کا مشاہدہ کرے گا۔ عین ممکن ہوا کہ دہ ترکہ باطل ذریعے سے جع کیا ہویا حقد اروں کو محروم رکھ کر جمع کیا ہویا

### تىسرى فصل :

#### شیعه علماء سے مروی احادیث

(۸۰) حضور اکرم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی عالم یا متعلم مسلمانوں کی آبادی سے گزر جائے اگرچہ وہاں کھانا تک نہ کھائے اور پانی تک نہ پینے، صرف ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائے، اللہ اس آبادی کی قبور سے چالیس دن تک عذاب ہٹالیتا ہے۔

(A1) - هفور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: میری امت کے ملاء کی دو قشمیں ہیں:

ہملی قشم میں وہ علماء میں جنہیں اللہ نے علم عط کیا اور انسوں نے لوگوں میں اللہ کے بیلے قشم میں وہ علماء میں جنہیں اللہ نے علم عط کو دنیا کے بدے فرو جمت نہ کیا نوایسے اہل علم کے لئے سمندر کی مجھلیاں، خشک کے جانور اور آسانی فضا کے پر ندے تک استغفار کرتے میں اور ایسے اہل علم خدا کے سامنے سردار اور شریف بنا کر پیش کے جانس کے اور انہیں کو اللہ مرسلین کا رفیق بنائے گا۔

اور دوسری قسم ان علماء کی ہے جنہیں اللہ نے علم دیا، اللہ کے ہندوں کو علم دیا، اللہ کے ہندوں کو علم دیے میں کنجوس کی، اس پر الل کچ کی اور دنیا کے معاوضے میں علم فروخت کر دیا۔ ایسے اشخاص کو جنم کی لگامیں لگائی جائیں گی اور ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ وہ بیں جنہیں اللہ نے بندگان خدا کے لئے علم دیا تھا، انہوں نے کئل کیا، لا کچ کرتے رہے، رقم کے بدلے اپنے علم کو پچا کرتے تھے۔ ایسے اہلِ علم حساب سے فارغ ہوتے تک اس حالت میں رہیں گے۔

لی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علم دو طرح کا ہے ایک علم در طرح کا ہے ایک علم دلی ہوتا ہے، ایک علم زبان پر ہوتا ہے اور سے علم ائن آدم کے خلاف اللہ کی ججت ہوتا ہے۔

(۸۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت کے لئے نہ تو مومن کا ایمان اس کو مومن کا ایمان اس کو مومن سے ڈرتا ہوں کیونکہ مومن کا ایمان اس کو گراہی سے چالے گا اور مشرک کو اس کا شرک تاہ کردے گا۔ البتہ میں اپنی امت کے سلیلے میں اس منافق سے ڈرتا ہوں جس کی زبان علم کا مظہر نظر آئے جو بات تو نیکل کی کرتا ہے۔ کی کرتا ہے۔

- (۸۴) خبر دار! بدترین اوگ علماء سوء میں اور بہترین خلق علم نے خیر میں۔
- (۸۵) عضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دو حدیثیں پڑھے جن سے اوگ نفع جن سے لوگ نفع جن سے اوگ نفع حاصل کریں، ان کے لئے ساٹھ سال کی عمادت سے بہتر ہے۔
- (۸۶) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ علم و ہدایت جس پر خداہ نہ عالم نے مجھے مبعوث کیا ہے بارش کی طرح ہے کہ مختلف زمینوں پر برستا ہے۔ کوئی زمین اس پانی کی وجہ سے کشر گھاس پیدا کرتی ہے اور ضمنا پانی جذب بھی کرتی ہے اور زمین اس پانی کی وجہ سے کشر گھاس پیدا کرتی ہے داوند عالم لوگوں کو خوراک اور زری صول میں ذخیرہ کرتی ہے۔ اس وسلے سے خداوند عالم لوگوں کو خوراک اور زراعت کا نفع پہنچاتا ہے۔ ایک زمین بیابانی ہوتی ہے کہ اس سے نہ کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ وہ پانی کو ذخیرہ کر سکتی ہے۔ لوگ بھی اسی طرح ہیں کہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو نہ عمل کرتے ہیں اور اسے پھیلاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو نہ عمل کرتے ہیں۔
- (۸۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سوائے دو افراد کے کسی سے رشک نہیں کرنا چاہنے۔ ایک وہ جے خدا نے مال دیا ہے اور وہ اسے حق کی راہ میں خرج کرتا ہے۔ دوسرے وہ جے خدا نے حکمت عطاکی ہے اس سے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اور آدمیوں کو تعلیم دیتا ہے۔
- (۸۸) مضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی سیدھے رائے کی طرف دعوت دیتا ہے اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کا اجر بھی پائے گا اور پیروی کرنے والے کے اجر بیں کوئی کی نمیں جوگی۔ اور جو کوئی گمراہی کی دعوت دے تو اس کی پیروی کرنے والے کے مذاب کے بقدر اسے عذاب کیا جائے گا طالا تکہ پیروی کرنے والے کے عذاب بیں کوئی کی ضیں ہوگی۔

- (۸۹) حضور اکرم صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عالم اور طالب علم دونوں اجر رکھتے ہیں دیگر انسانوں میں کوئی اور خیر نہیں ہے۔
- (۹۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص علم میں ترقی کرے اور زید و تقویٰ میں ترقی کرے اور زید و تقویٰ میں ترقی نہ کرے توالیا شخص خدا سے دوری کا مستحق ہے۔

اور ربدہ طوی بن بری بہ حرف ہوائیا ہی طدائے دورن ہو ہی ہے۔

(91) سل من سعد میان کرتے ہیں کہ حضور اکرم کی خدمت میں ایک شخص آیا

اور عرض کی: یارسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے اللہ مجھ سے محبت

کرے اور اوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔

آپؓ نے فرمایا: دنیا میں زہد اختیار کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤگے اور لوگوں کے اموال سے اعراض کرو، لوگوں کے محبوب بن جاؤگے۔

(۹۲) بیان کیا گیا کہ حضور اکرمؓ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی :یار سول اللہؓ! میں ماہ رمضان کے علاوہ اور روزے نہیں رکھتا، نماز پنجگانہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا اور میرے ذمے نہ تو صدقہ ہے نہ جج ہے اور نہ خیرات ہیں ا۔ یہ فرمائیں کہ میں مرنے کے بعد کمال حاوٰل گا؟

آپ نے فرمایا: اگر ان باتوں پر عمل کرلو تو میرے ساتھ جنت میں جاؤگے، اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے محفوظ رکھو، دل کو خیانت اور کینہ سے محفوظ رکھو اور نظر کو محربات کا کے دیکھنے سے محفوظ رکھو، کسی مسلمان کو اذبیت نہ دو تو میرے ساتھ جنت میں جاؤگے۔

(۹۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میری امت کے گردہ کو اللہ تعالیٰ پُر لگا دے گا، وہ اپنی قبر ہے نکلتے ہی اڑ کر جنت میں چلے جائیں

ا مقصدیه تفاکه صد قات اور نج کی استطاعت شیں ہے۔

الله المنتمن چيزوال كو و نکيفنا حرام قرار ويا كيا ہے۔

گے۔ ومال نعمات جنت سے اطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ فرشتے ان سے ہو چھیں گے: کیا تم نے حباب دیکھاہے ؟ وہ کہیں گے: نہیں۔ پھر فرشتے ان سے بوچیں گے : کیاتم بل صراط ہے گزرے ہو ؟ وہ کہیں گے : نہیں! ہم نے نہ تو حیاب ویکھا ے اور نہ ہی میل صراط دیکھی ہے۔ پھر فرشتے ان سے یو چیس کے: کیا تم نے جہنم ریکھی ہے؟ وہ کہیں گے : ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو اس وقت فرشتے ان ہے یو چیس گے: تم کس نبی کی امت ہو لاوہ جواب دیں گے: ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ فرشتے ان سے یو چیس گے: خدا کے واسطے جمیں یہ بتاؤتم نے دنیا میں کونسا الیا عمل کیا تھا جس کی وجہ ہے محشر کی ہولناکی ہے چ گئے ہو؟ وہ جواب وس گے : ہمارے اندر دو خصاتیں ایسی تھیں جس کی وجہ ہے اللہ نے کرم کرتے ہوئے جمیں اس منزلت یر فائز کیا ہے۔ پھر فرشتے ان سے یو چیس کے: وہ دو خصاتیں کونسی ہیں؟ وہ جواب دیں گے : ا۔ جب ہم خلوت میں ہوتے تھے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی تھی۔ ۲۔ اپنے مقدر کی کی بیشی پر راضی ریتے تھے۔ اس وقت ملائکہ کہیں گے کہ واقعی پھریہ تمہارا حق ہے۔

## چوتھی فصل :

## شیعہ علماء سے مروی امام علیٰ کی احادیث

(۹۴) امیرالمومنین امام ملی علیہ السلام نے فرمایا: میرے بارے میں دو شخص بلاک ہوگئے، حالانکہ اس میں میراکوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک غالی محتب له، دوسرا مجھ

ا۔ عالی وہ مخص ہے جو ان زوات مقدسہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت دے جس کی انہوں نے اپنی طرف نسبت دے جس کی انہوں نے اپنی

ہے و شمنی رکھنے والا اور میرے حق میں کی کرنے والا۔

یشخ صدوق نے امالی میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا: یہ بات اس عذر کے تحت فرمائی: یہ بات اس عذر کے تحت فرمائی تاکہ غلو کرنے والے اور بڑھانے والے جان لیس کہ آنجناب ان عقائد سے بیزار بیں۔ اپنی جان کی قشم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ بھی فصار ٹی کی یاوہ گوئی پر خاموش رہتے تو خدا ان پر عذاب کرتا۔

(۹۵) امیرالمومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: صبر دو طرح کا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرنا "صبر جمیل" ہے اور اس سے بہتر صبر یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے آدمی ان سے رک جائے۔ اورائی طرح سے ذکر دو طرح کا ہے۔ اللہ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا۔ ۲۔ افضل ترین ذکر یہ ہے کہ حرام کی خواہش کے وقت باد خدااس کے لئے سدراہ بن جائے۔

(۹۲) امام علی علیہ السلام سے بوچھا گیا کہ حضور! خیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: خیر ہی کہ تمہارا علم زیادہ ہو، تمہاری خیر سے کہ تمہارا علم زیادہ ہو، تمہاری عقل کامل ہو، تمہارا رب تمہاری عبادت پر فخر کرے۔ اگر تم اچھائی کرو تو اس پر اللہ کی حمد کرو، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر توبہ واستغفار کرو۔

دنیا میں خیر و خونی ہے تو دو افراد کے لئے ہے۔ پہلا وہ شخص جو اپنے گناہوں کا تدارک توبہ سے کرے اور دوسرا وہ شخص جو نیکیوں میں سبقت کرے۔ تقویٰ کی موجودگی میں کوئی عمل قلیل نہیں ہے۔ وہ عمل قلیل ہو ہی نہیں سکتا جو مقبول ہوا۔

(94) امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اگرچہ اس کا نسب دور کا ہی ہو اور محمد

ا بساره ب آیت إنَّما يَنفَبَّلُ اللَّهُ مِن المُنْقِينَ كَي طرف ليني الله متقين كابي عمل قبول كرتا ب

- مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کا دشمن وه ہے جو الله کی نافرمانی کرے چاہے وہ حضور کا قرابتدار ہی کیوں نہ ہو۔
- (۹۸) حضرت امیر المومنین علیه السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیه السلام سے فرمایا: بیٹا! خدا کا خوف اس حد تک رکھو کہ اگر تم اہل زمین کی نیکیال لے کر جاؤ تو بھی وہ منظور نہ کرے اور امید اس حد تک رکھو کہ اگر تم اہل زمین کے گناہ لے کر خدا کے سامنے جاؤ تو وہ کریم سب گناہ معاف کردے۔
- (99) حضرت امیرالمومنین علیه السلام نے فرمایا: ونیا گزرگاہ ہے اور آخرت سکونت کا مقام ہے۔ اوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جس نے اپنی جان کو دنیا کے لئے وقف کردیا ہے، یہ شخص ہلاک ہوگیا۔ دوسراوہ ہے جس نے دنیاوی آلا کثات سے اپنے کو دور رکھااس نے نجات حاصل کی۔ دنیا و آخرت ایک دوسرے کے دغمن ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف راستے ہیں۔ جس نے دنیا سے الفت کی اس نے آخرت سے دشمنی کی۔ دنیا اور آخرت مشرق و مغرب کی مائند ہیں اور چلنے والا شخص جتنا ایک سے دور ہوگا۔
- (۱۰۰) حضرت امیر المومنین علیه السلام نے فرمایا: قناعت اور اطاعت، تونگری اور عزت کی موجب ہیں۔ عزت کی موجب ہیں۔
- (۱۰۱) حضرت امیرالمومنین علیه السلام نے اپنے فرزند حضرت حسن علیه السلام سے فرمایا: بیٹا! خاندانی انسان کی عزت کرو، انقلاب زمانه کی وجہ سے اس کی بوسیدہ حالی کی پرواہ نه کرو کیونکه زمانه اپنے توڑے ہوئے کی تلافی کرتا ہے اور اپنے بورا کئے ہوئے کو توڑتا رہتا ہے۔ بیٹا! جان لو نعمت زائل ہونے والی چیز ہے، جب تمہیں حاجت نقیر بنادے اور تنگ دستی تمہیں گھیر لے تو اس عالم میں اس کی طرف رجوئ کرنا جو سیری کے بعد بھوکا ہوا ہو کیونکہ اس کے شکم میں خیر ہوتا ہے۔ خدا میں کرنا جو سیری کے بعد بھوکا ہوا ہو کیونکہ اس کے شکم میں خیر ہوتا ہے۔ خدا میں

ا ازد ہے کے منہ میں باتھ ڈالنے پر آبادہ ہوں لیکن اس کی طرف باتھ برمھانے کے لئے تیار نہیں ہوں جو پہلے بھوکا رہا ہو اور اب سیر ہو چکا ہو۔ اس لئے کہ کریم شخص کسی کو کوئی عطیہ دے یا مال دے تو اپنے عطیہ اور مال کو حقیر سمجھتا ہے، کریم شخص سورج کی طرح ہے جس کا اہر کی موجود گی میں بھی نفع پہنچتا ہے اور کمینہ خصلت انسان الیوے کی طرح ہے ایلوا جتنا خوبھورت نظر آئے گا آتا ہی کڑوا ہوگا۔

(۱۰۲) امام المتقین علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اپنے اہل و عیال کو اپنی مصروفیات کا زیادہ محور نہ بناؤ اس لئے کہ اگر تمہارے اہل و عیال خدا کے بیارے مول گئے تو اللہ اپنے بیاروں کو تباہ نہیں ہونے دے گا۔ اگر بالفرض وہ اللہ کے دشمن موں تو خدا کے دشمن

(۱۰۳) آپ نے حضرت حسن مجتبی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اپنے پیچے مال دنیا چھوڑ کر نہ جاؤ کے دو قتم کے انسان ہوں دنیا چھوڑ کر نہ جاؤ کیو نکہ تم جن کے لئے مال چھوڑ کر جاؤگے دو قتم کے انسان ہوں گے ، ایسے ہوں گے کہ تمہارے مال کو اطاعت خدا میں صرف کریں گے تو تمہارے مال کو اطاعت خدا میں صرف کریں گے تو تمہارے مال کی جس سے تم محروم رہے ہویا پھر اس مال کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کریں گے اس نافرمانی میں تم ان کے مددگار ہوگے۔ اس عرفدا کی نافرمانی میں تم ان کے مددگار ہوگے۔ اس سے کی بہتر ہے کہ وہی مال خود اطاعت خدا میں صرف کر کے جاؤ۔

(۱۰۴) امام علی علیہ السلام نے دنیا کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا: میں اس گھر کا کیا وصف بیان کرول جس کی ابتداء رنج اور انتا فنا ہے۔ جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ جو یمال غنی بنا فتنہ میں پڑا، جو مخاج ہوا مغموم ہوا، جو اس کے پیچھے دوڑا یہ اس کے آگے ہماگی، جو اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا یہ اس کے پیچھے آئی، جس نے اس کے ذریعے بھیرت کی کوشش کی اس کو بھیرت ملی اور جس نے اس کی فرف دیکھا اے اندھا بنا دیا۔

(باو قارتهی دستوں کے بارے میں) حضرت امیر المومنین علی علیہ الملام نے فرمایا: غافل ان کو بہت باعزت ہونے کی بنا پر دولت مند گردانتا ہے تم ان کو پیشانیوں سے بھیان لو گے۔ یہ لوگوں سے سوال کرتے ہوئے اصرار نہیں کرتے۔

### چھٹی فصل :

#### شیعہ علماء سے مروی احادیث

(۱۱۳) این باہویہ رحمتہ اللہ علیہ نے خصال میں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین علیم السلام سے روایت کی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کھا: اے امیر المومنین! آپ نے اپنے رب کو کیسے بچپانا؟ تو آپ نے فرمایا: ارادول کے بدلنے اور ہمت کے ٹوٹ جانے سے جب میں نے کسی چیز کی کوشش کی تو میری مطلوبہ چیز اور میرے در میان کوئی شے حائل ہوگئی اور جب میں نے کسی چیز کا عزم مصمم کیا، قضانے میرے عزم کی مخالفت کی، تو اس سے میں سمجھ گیا کہ مدیر میرے علاوہ کوئی اور ہے۔

پھر سائل نے پوچھا: آپ نے نعمات اللی کا شکر کس وجہ سے کیا؟ تو آپ نے فرمایا: میں نے کسی تکلیف کو دیکھا جو خدا نے مجھ سے پھیر کر کسی اور کو اس میں مبتلا کردیا (میں نعمتیں رکھتا ہوں اور دوسرے ان سے محروم ہیں) تو میں نے جان لیا کہ اس نے مجھ پر نعمت کی لئے تو میں نے اس کا شکر ادا کیا۔

پھر سائل نے بوچھا: آپ نے لقاء رب (رجوع الی الله) کو کیول پہند کیا؟ آپ نے فرمایا: جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے میرے لئے اپنے ملا ککہ، انبیاء اور رسل کا دین پہند کیا تو میں نے جان لیا کہ جس نے مجھے اتنی عزت دی ہے وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا، ای لئے میں نے اس کی ملاقات کو پند کیا۔ (۱۱۵) حضرت امیرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا: عذاب اللی سے پچنے کے لئے لوگول میں دو امانیں تھیں۔ پہلی امان حضرت رسول مقبول کی ذات مبارکہ تھی اور دوسری امان استغفار ہے۔ رسول اللہ کی ذات مبارکہ تو لوگوں کے در میان سے اٹھالی

گی اور اب صرف ایک امان یعنی استغفار رہ گئی ہے۔

(۱۱۲) حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ابدالطفیل عامر بن واثلہ کنانی سے فرمایا: علم دو طرح کے ہیں، ایک وہ علم ہے جس میں لوگوں کا غور و فکر لازی ہے اور وہ ہے جاگیر اسلام۔ دوسرا علم وہ ہے جس میں لوگوں کی غور و فکر لازی نہیں ہے وہ ہے اللہ کی قدرت (اور خصوصات) کا علم۔

(۱۱۷) حفرت امیرالمومنین عایہ السلام نے فرمایا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دو طرح کی ہے، ایک ہے فرائض اللی میں آپ کا طریقہ۔ اس پر عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے اور چھوڑ نے سے گراہی ملتی ہے۔ دوسری سنت وہ ہے وفریضہ کے علاوہ ہے۔ اس پر عمل کرنا فضیلت ہے اور اس کا چھوڑنا خطا نہیں ہے۔ فریضہ کے علاوہ ہے۔ اس پر عمل کرنا فضیلت ہے اور اس کا چھوڑنا خطا نہیں ہے۔ امیرالمومنین کی خدمت میں گوڑ ہے ہو کر بھائیوں کے متعلق آپ سے دریافت کیا تو امیرالمومنین کی خدمت میں گوڑ ہو کر بھائیوں کے متعلق آپ سے دریافت کیا تو اس پر آپ نے فرمایا: بھائیوں کی دو قسمیں ہیں، قابل وثوق بھائی اور ہنمی میں شریک ہونے والے بھائی۔ بہر نوع جو قابل وثوق بھائی ہیں تو وہ انسان کے لئے ہشیلی، بازو، اہل و مال کی حثیت رکھتے ہیں۔ جب شہیں ایسا بھائی ملے تو اس کے لئے ابنا جان و مال خرج کرو، اس کے دوستوں سے دوستوں سے دوستوں سے دوستوں سے دوستوں سے دوستوں سے دوستوں کے دوستوں سے دوستوں کی فوجوں کا اظہار کرد۔ لیکن یہ بھی حان لو کہ الیے دار اس کے عیوب چھیاؤ۔ اس کی خوجوں کا اظہار کرد۔ لیکن یہ بھی حان لو کہ الیے دار اور اس کے عیوب چھیاؤ۔ اس کی خوجوں کا اظہار کرد۔ لیکن یہ بھی حان لو کہ الیے دار اور اس کے عیوب چھیاؤ۔ اس کی خوجوں کا اظہار کرد۔ لیکن یہ بھی حان لو کہ الیے دار اس کے عیوب چھیاؤ۔ اس کی خوجوں کا اظہار کرد۔ لیکن یہ بھی حان لو کہ الیے دار اس کے عیوب چھیاؤ۔ اس کی خوجوں کا اظہار کرد۔ لیکن یہ بھی حان لو کہ الیے

ا۔ خدا کے حضور حاضر ہونے کو ملاقات سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بنانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا ہے کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں و خل دواہش مند ہوا تھا، یا ہے کہ اللہ نے تو دخل دینے کا حق ہواور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا ہے کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا اور اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور اداکرنے میں کو تاہی نہیں کی تھی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان کیا ہے۔

یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تسدیق کرتی ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ اللہ کا بیہ ارشاد ہے: ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیہ اختلافا کشیرا۔ (سورہ نہاء آیت ۸۲) اُئریہ قرآن اللہ کے علاوہ کی اور کا بھیجا ہوا ہو تا تو وہ اس میں کانی اختلاف پاتے اور یہ کہ اس کا ظاہر خوش نما اور باطن گہرا ہے نہ اس کی جائبات مٹنے والے اور نہ اس کے نطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت (جمالت) کا بردہ اس سے جاک کیا جاتا ہے۔

(۱۰۹) حضرت امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: دو شخصول نے میری کمر تو روزدی۔ پرد کا حیا کو بھاڑنے والا ، عالم اور عبادت گزار جابل۔ وہ تو اپنی بے حیائی کی وجہ سے لوگوں کو دھوکا وجہ سے لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے۔

قدر و قیمت میں سب سے کمتر وہ ہے جو علم میں کم تر ہے کیونکہ ہر محف ک قدر و قیمت اس کی خوبیال ہوتی ہیں۔ علم کی عظمت کے لئے کی بات کافی ہے کہ وہ مخض بھی علم کا دعوی کرتا ہے جو اسے بخوبی نہیں جانتا اور جب اس شخص کی نسبت علم کی طرف کی جائے تو خوش ہوتا ہے، اور جمالت کی لیستی کی ہی دلیل کافی ہے کہ جو مخض جمالت میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی جمالت سے بیزار نظر آتا ہے اور اگر اسے جابل کما جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ لوگ یا تو عالم ہیں یا متعلم ہیں اور ان کے علاوہ لوگ کھی مجھمر کی طرح ہیں جن میں کوئی اجھائی نہیں۔

(۱۱۰) حضرت امیرالمومنین علیه السلام نے فرمایا: عقل دو طرح کی ہے۔ فطری عقل اور تجرباتی عقل اور یہ دونول قسم کی عقلیں صاحبان عقل و دین کی منفعت کا سبب ہیں اور جس مخض کی عقل اور مردائگی ختم ہو جائے تو اس کا اصل زر معصیت بن جاتا ہے۔

- (۱۱۱) ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور ہر انسان کا دشمن اس کا جہل ہے۔
- (۱۱۲) عاقلِ وہ نمیں جو خیرو شرکی پہچان رکھتا ہو بلعہ عقل مند وہ ہے جب اس کے سامنے دو شر آجائیں تو کم درجہ ضرر رسال شرکی پہچان کر سکے۔ عقلاء کی ہم نشینی انسان کی عظمت کو ہوھاتی ہے۔ کامل عقل، سرکش طبیعت کو مہار دیتی ہے۔ عظمند وہ ہوتا ہے جو اپنے دینی، فکری، اخلاقی اور ادلی عیوب کو ایک ایک کر کے لکھتا ہے اور پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
- (۱۱۳) حفزت امير المومنين عليه السلام في فرمايا: انساني خواهشات دو قتم كي هيں۔
  ايک قتم تو وہ ہے جو مجھ سے دور ہے وہ نہ تو مجھے ماضي ميں ملي اور نہ ہي مستقبل ميں اس کے ملنے كا امكان ہے اور دوسري قتم وہ ہے جو اپنے وقت سے پہلے مجھے نہيں مل سكتی، اگر چه اس کے حصول کے لئے تمام اہل سا و ارض كي كوششيں صرف ہجى كي جائيں۔ تو جو چيز مل كے رہنی تھي اس کے حصول پر خوشي كا كونسا مقام ہے اور جو ملنی جائيں۔ تو جو چيز مل كے رہنی تھي اس کے حصول پر خوشي كا كونسا مقام ہے اور جو ملنی منيں تھي اس کے نہ ملنے پر غم كيوں كيا جائے؟ اگر آنكھ كھولى جائے تو جان لوگے كي نہيں تھي اس كے نہ ملنے پر غم كيوں كيا جائے؟ اگر آنكھ كھولى جائے تو جان لوگے كہ تدبير خدا كے ہاتھ ميں ہے۔ چنانچہ جو پچھ اس نے ديا ہے اس پر قناعت كرواور جو نہيں ديا ہے اس كے لئے ہاتھ نہ برطھاؤ تاكہ تمارا دل رئج مشكلات ميں گر فقار نہ ہو۔ ميں نے اپنی عمر ان ہى دو حالتوں ميں گزاردى۔ جو پچھ تم ہے ہو سكے گو تھوڑا ہو، اسے كروليكن اپنے فقر كو چھپائے ركھو۔ باطن فقير اور ظاہر توانگر ركھو۔ خداوند عالم اسے بندوں كو نيك ادب سكھا تا ہے۔

ازدے کے منہ میں باتھ ڈالنے پر آمادہ ہوں لیکن اس کی طرف باتھ بڑھانے کے لئے تیار نہیں ہوں جو پہلے بھوکا رہا ہو اور اب سیر ہو چکا ہو۔ اس لئے کہ کریم شخص کسی کو کوئی عطیہ دے یا مال دے تو اپنے عطیہ اور مال کو حقیر سمجھتا ہے، کریم شخص سورج کی طرح ہے جس کا اہر کی موجودگی میں بھی نفع پہنچتا ہے اور کمینہ خصلت انسان المیورے کی طرح ہے ایلوا جتنا خوبھورت نظر آئے گا آتا ہی کڑوا ہوگا۔

(۱۰۲) امام المتقین علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحافی سے کہا کہ اپنے اہل و عیال کو اپنی مصروفیات کا زیادہ محور نہ بناؤ اس لئے کہ اگر تمہارے اہل و عیال خدا کے پیارے موں گے تو اللہ اپنے پیاروں کو تباہ نہیں ہونے دے گا۔ اگر بالفرض وہ اللہ کے دشمن ہوں تو خدا کے دشمن ہوں تو خدا کے دشمن

(۱۰۳) آپ نے حضرت حسن مجتبی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اپنے پیچھے مال دنیا چھوڑ کر نہ جاؤ کیو نکہ تم جن کے لئے مال چھوڑ کر جاؤگے دو قتم کے انسان ہول گے، ایسے ہول گے کہ تمہارے مال کو اطاعت خدا میں صرف کریں گے تو تمہارے مال کو اطاعت خدا میں صرف کریں گے تو تمہارے مال کا فرانی مال کے ذریعے انہوں نے سعادت حاصل کی جس سے تم محروم رہے ہویا پھر اس مال کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کریں گے اس نافرمانی میں تم ان کے مددگار ہو گے۔ اس سے میں بہتر ہے کہ وہی مال خود اطاعت خدا میں صرف کر کے جاؤ۔

(۱۰۴) امام علی علیہ السلام نے دنیا کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا: میں اس گھر کا کیا وصف بیان کروں جس کی ابتداء رنج اور انتا فنا ہے۔ جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ جو یمال غنی بنا فتنہ میں پڑا، جو مختاج ہوا مغموم ہوا، جو اس کے چھچے دوڑا یہ اس کے آگے ہماگی، جو اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا یہ اس کے چھچے آئی، جس نے اس کے ذریعے بھیرت کی کوشش کی اس کو بھیرت ملی اور جس نے اس کی طرف دیکھا اے اندھا بنا دیا۔

- (۱۰۵) حضرت امیر المومنین امام علی عبیه السلام نے فرمایا: جب متمال زیدہ دوتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔
- (104) حضرت امير المومنين عليه السلام في فرمايا، عقل دو طرح ك ب فطرى عقل او رخ ت ك ب فطرى عقل اور خى سائى باتول والى عقل اور خى سائى باتول والى عقل اور خى سائى باتول والى عقل كوكى فائده خقل كوكى فائده ختل كوكى فائده نبيل دے سورج كى روشنى اند شے كوكوئى فائده نبيل بہنجاتى۔

(104) حضرت امیرالمومنین علی ملیه السلام نے فرمایا: خاموش رہنے کے وقت کیمانہ گفتگو ہے۔ کیمانہ گفتگو سے کوئی فائد دنیں جیسا کہ حاملانہ گفتگو ہے۔

### يانچويں فصل:

## شیعہ و سنی علماء سے منقول امیرالمونین کا کلام

(10 ) قاوی میں علاء کے مخلف الآراء ہونے کی ندمت میں فرمایا: جب ان میں ہے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلہ کے لئے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے کسی ایک کے سامنے پیش :و تا ہے تو وہ اپنی رائے ہے اس کا حکم لگا دیتا ہے۔ پھر وہی مسئلہ بعید کسی دوسرے کے سامنے پیش :و تا ہے تو وہ پہنے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے۔ پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی ،بار کھا ہے تو وہ سب کی رایوں کو تعجم قرار ویتا ہے طالا نکہ ان کا اللہ ایک ، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ (انہیں غور تو کرنا چاہے) کیا اللہ نے ان کو اختلاف کر کے اس کا حکم جالاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدان کی تافرمانی کرنا چاہے اس نے تو حقیقاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدان کی تافرمانی کرنا چاہے جاتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے سحیل کے لئے ہاتھ

بھائی کیٹریٹ احمر سے زیادہ نایاب ہیں۔

بہر حال دوسرے بھائی جو ہنی میں شریک ہونے والے ہیں تم ان سے لذت حاصل کر سکتے ہو۔ اس لئے ان سے قطع تعلق نہ کرو اور اس سے زیادہ ان کے ضمیر سے آبیہ اور طلب نہ کرو۔ تمہیں دکھ کر ان کا چرہ جتنا کھل اٹھے اور ان کی زبان کی مٹھاس کے بعد تم بھی ان سے اس طرح پیش آؤ۔

(۱۱۹) حضرت امیرالمومنین علیه السلام نے فرمایا: دو چیزوں نے لوگوں کو ہلاک کردیا ہے۔ ایک غریبی کا خوف اور ایک فخر کی طلب۔

(۱۲۰) حضرت امیرالمومنین علیه السلام نے فرمایا: دنیا میں دو آدمیوں نے میری کمر کو توڑ کر رکھ دیا۔ زبان کی حد تک علم رکھنے والے فاسق نے اور جاہل القلب علبہ نے۔ یہ شخص فت و فجور کر کے اپنی زبان سے نکلنے والی نیک باتوں پر کسی کو عمل خبیں کرنے دیتا۔ اور اس عابد کی جمالت اس کی عبادت کو موثر نہیں ہونے دیتی۔ لہذا فاسق عالم اور جاہل عابد سے چو کیونکہ یہ لوگ ہر فتنہ ببند کے لئے فتنہ ہیں۔

میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سا ہے کہ آپ نے فرمایا: اے علی ! میری امت کی ہلاکت زبان کی حد تک علم رکھنے والے منافق کے ہاتھوں سے ہوگی۔

(۱۲۱) مولائے مقیان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا : لوگوں کو دغمن بنانے سے پر بیز کرو۔ کیونکہ جن لوگوں کو اپنا دغمن بناؤگے وہ دو طرح کے بول گے یا تو عقل مند بول گے جو تمارے خلاف سازش کریں گے ، یا پھر جاہل بول گے جو فوراً بھر کا اٹھیں گے اور جو اب بھرک اٹھیں گے اور جو اب بھرک اٹھیں گے اور جو اب کا مذہب کے اور جو بھر کے تو اس کا لازماً ایک بتیجہ بھی ہر آمد ہوگا۔ پھر آپ نے جو شعر بڑھے ان کا مفہوم کچھ یول تھا :

عزت ای کی سلامت رہے گی جو جواب سے پر بیز کرے جو لوگوں سے مدارات سے پیش آیا اس نے صحیح کیا جو لوگوں کو ڈرائے گا لوگ بھی اسے ڈرائیں گے اور جو لوگوں کو حقیر سمجھے گا اس سے کوئی نہیں ڈرے گا

(۱۲۲) بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ حجاج بن یوسف ملعون نے حسن بھری، عمرو بن عبید، واصل بن عطا اور عامر شعبی کو لکھا کہ قضا و قدر کے بارے میں جو وہ جانے بیں اسے لکھیں۔ (یہ مسئلہ جر و اختیار ہے۔ ان دنوں اس مسئلہ پر جنگ و نزاع عام بیں اسے لکھیں۔ (یہ مسئلہ جر و اختیار ہے۔ ان دنوں اس مسئلہ پر جنگ و نزاع عام تھے کچھ لوگ اس کے معتقد تھے کہ انسان خود مخار نہیں ہے اور جو کام بھی گناہ یا تواب والا انجام دے تو گویا وہ تیشہ کی طرح ہے جو بردھئی کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا ارادہ ہے کہ اسے اس طرف بااس طرف کردے)۔

حسن بھری نے اس کو لکھا: قضاو قدر کے متعلق جو بہترین جملہ ہے وہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سناتھا آپ نے فرمایا: کیا تو سمجھتا ہے جس نے تجھے روکا ہے اس نے ہی تجھے گناہ میں دھکیلا ہے؟ گناہوں کی دلدل میں تجھے تیرے پیٹ اور شرمگاہ نے دھکیلا ہے اور اللہ اس سے بری ہے۔

عمروئن عبید نے اپنے خط میں حجاج کو لکھا کہ قضاو قدر کے متعلق فیصلہ کن قول امام علی علیہ السلام کا ہے آپ نے فرمایا: اگر گناہ کو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہوتا تو گناہگار قصاص میں مظلوم قراریاتا۔

واصل بن عطائے اپنے خط میں لکھا کہ قضا و قدر کے متعلق امام علی علیہ السلام کے قول سے بہتر اور کوئی قول نہیں ہے، آپ نے فرمایا: کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تجھے سیدھا راستہ بھی دکھائے اور اس راستے پر چلنے سے تجھے روک دے؟ یہ بات قرین عقل نہیں ہے۔

شعبی نے جاج کو لکھا کہ اس کے لئے امام علی علیہ السلام کا فرمان حرف آخر ہے، آپ نے فرمایا: جس کام پر استغفار کی ضرورت محسوس ہو وہ فعل تیرا ہے اور جس فعل پر اللہ کی حمد کی جائے وہ کام اللہ کی طرف سے ہے۔

حجاج کے پاس جب چاروں علاء کے جواب موصول ہوئے اور وہ ال کے مضامین سے واقف ہوا تو دشمن علی ہونے کے باوجود بے ساختہ کہا کہ واقعاً الن لوگوں نے یہ بات ایک صاف چشمے سے حاصل کی ہے۔

#### ساتویں فصل :

#### شیعہ علماء سے مروی احادیث

(۱۲۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کے واسطے سے حفرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: دو کمز ورول کے لئے اللہ سے ڈرو۔ یعنی بیٹیم اور عور تول کے بارے میں اللہ کا خوف کرو۔

(۱۲۴) امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: جس نے دو بیٹیوں یا دو کھو پھیوں یا دو خالاؤں کی برورش کی وہ اسے دوزخ سے بچانے کا سبب بن جائیں گی۔

(۱۲۵) امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ مال کی کثرت پر خوش نہ ہوتا اور میرا ذکر کسی حال میں ترک نہ کرنا۔ اس لئے کہ کثرت مال، گناہوں کو فراموش کرادیتی ہے اور میرے ذکر کے ترک کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔

الله الم جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: جعه کے دن ناخن کا کا ثنا اور مونچيوں کا ترشوانا آئندہ جعه تک جذام سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۱۲۷) امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا : حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه خوف خدا میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ لوگوں نے حضرت ابوذر ؓ ہے کہا کہ آپ اینے اللہ ہے دعا کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کو درست کردے۔ تو ابوزر ّ نے فرمایا: میرا مقصود اس سے ہوا ہے کہ جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ یوچھا گیا: آپ کا بمقصود و مطلوب کیا ہے؟ اس پر آپؓ نے فرمایا؛ وہ دو عظیم امر ہیں بہشت اور دوزخ۔ (۱۲۸) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوذر گعبہ کے ماس کھڑے ہوئے اور بآواز بلند فرمایا: اے لوگو! میں جندب بن جنادہ ہوں۔ لوگوں نے انہیں جاروں طرف ہے گھیر لیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا: لوگو! جب تم میں ے کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اینے لئے زاد راہ اکٹھا کرتا ہے جو اس کے سفر میں اس کے کام آسکے، لوگو! تہیں قیامت کے دن کا سفر در پیش ہے تو کیا اس کے لئے زاد راہ جمع نہیں کروگے ؟ ایک شخص نے کہا ابدؤر آپ ہاری راہنمائی فرمائیں۔ الوزر الله الله المحت كرم دن ميں روز حشر كے لئے روزہ ركھو اور آخرت كى تحتيوں ہے بیخے کے لئے حج کرواور رات کی تاریکی میں قبر کی وحشت دور کرنے کے لئے نماز یر هو، نیکی کی بات کرنا اور بری گفتگو سے بچنا بھی صدقہ ہے اسے حقدار کو دو، اگر تم نے ایسا کیا تو آخرت کے دن نجات یاؤ گے۔

مال دنیا کے دو حصے مالو ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو اور ایک آخرت کے لئے آگے بھیجو۔ تیسرا حصہ تہمیں فائدہ کی بجائے نقصان دے گا، لہذا اس کی خواہش نہ کرو۔ دنیا کو دو ہاتوں میں تقیم کرلو ایک بات طلب حلال کے لئے ہو اور دوسری بات آخرت کے لئے ہو، تیسری بات فائدہ کی بجائے نقصان دے گی، لہذا تیسری بات کے طلبگار نہ ہو۔ پھر فرمایا: مجھے اس دن کی پریشانی نے مار ڈالا ہے جس دن کو میں نہیں پاؤل گا۔ اس کے بعد کہا: انسان ہمیشہ روزی کی فکر میں رہتا ہے اور

موت اسے اس روز یٰ تک 'پینچنے نہیں دیتی۔

(۱۲۹) موسیٰ بن عقبل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تک انسان اپنے کپڑے کے نئے اور پرانے ہونے کی فکر اور ذرائع رزق ہے بے نیاز نہ ہو جائے اس وقت تک وہ فقیر نہیں بن سکتا۔

(۱۳۰) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: دنیا میں اچھائی ہے تو دو اشخاص کے لئے ہے، ایک وہ جس کی نیکیول میں روزانہ اضافیہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنے گناہوں کی تلافی توبہ سے کرتاہے۔

یاد رکھو! توبہ منظور نہیں ہوسکتی۔ قیم خدا اگر کوئی شخص سجدے میں سر بھی کادے تو بھی توبہ قبول نہیں ہوگ جب تک اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہوگ۔ (۱۳۱) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرضت کوزمین پر بھیجا اور وہ ایک طویل عرصے تک زمین پر رہا ، پھر اسے آسان پر بلایا ، پھر اس سے پوچھا گیا کہ تو نے زمین پر کیا دیکھا؟ تو اس نے کما: میں نے زمین پر بہت ہی عجیب چزیں دیکھیں اور سب سے عجیب ترین چیز یہ دیکھی کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو مسلسل تیری نعمتوں میں لوٹ رہا ہے ، تیرارزق کھا تا ہے اور پھر بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں نے اس کی جسارت سے تعجب کیا اور ادھر تیرے حلم ہونے کیا۔

اللہ نے فرمایا: تونے میرے حلم سے تعجب کیا۔ فرشتے نے کہا: بی ہاں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا: میں نے اسے جار سو سال کی مزید مملت دی ہے اس دوران اسے بھی سر درد بھی نہیں ہوگا، جس چیز کی وہ خواہش کرے گا اسے دول گااس کا کھانا اور پانی بھی اس کے لئے بھی خراب نہیں ہوگا۔

(۱۳۲) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اچھے سودے پر لوگ دو دعائیں

کرتے ہیں اور برے سودے پر دو بدد مائیں دیتے ہیں۔ اچھے سودے کولے کر کہتے ہیں کہ خدا تھے میں بھی برکت ہو۔ خراب میں کہ خدا تھے میں بھی برکت دے اور تیرے بیخے والے میں سودالے کر کہتے میں، خدا کرے تھے میں بھی برکت نہ ہو اور تیرے بیخے والے میں بھی برکت نہ ہو۔ ہو۔ بھی برکت نہ ہو۔

(۱۳۳) معاویہ بن وہب نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جو شخص اللہ کے لئے اخلاص عمل پیدا کرے گا اپنا حق بھی حاصل کرے اور اپنا فرض بھی ادا کرے تو اللہ اسے دو خصاتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی جانب سے رزق ملے گا جس پر وہ قناعت کرے گا۔ دوسرے خداکی رضا حاصل ہوگی جو اس کی نجات کا باعث بے گی۔

(۱۳۴) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: معروف، ذکوۃ کے علاوہ ایک اور چیز ہے۔ لہذا نیکی اور صلہ رحم کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یعنی معروف یہ دو چیزیں ہیں۔

(۱۳۵) جب حفرت نوخ علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو شیطان وہاں پنچا اور کہا:
آپ سے زیادہ اس زمین پر کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا۔ ایک بد دعا ہے مجھے تمام
فاسق و فاجر لوگوں کی فکر ہے آزاد کر دیا۔ اس کے صلے میں میں آپ کو دو تصیحتیں کرنا
چاہتا ہوں ا۔ حسد سے پر بیز کریں کہ میں نے جو کیا تھا وہ حسد تھا۔ ۲۔ حرص اور
لالج سے بچیں کہ جو بچھ پسر آدم نے کیا لالج کی بنا پر کیا۔

(۱۳۶) مفضل من بزید بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق نے فرمایا: میں کچھے دو خصلتوں سے روکتا ہوں اور انہیں خصائل کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور دین باطل کو نہ اپنانا ۲۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس کا فتویٰ نہ دینا۔

. (۱۳۷) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: دو بھوکے ایسے میں جو بھی سیر نہیں ہوں گے۔ ابہ طالب علم ۲۔ طالب مال۔

(۱۳۸) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ایمان کی حقیقت سے کہ ہر وقت حق کو اپناؤ اگر کسی وقت باطل تمہارے لئے مفر ہو تو بھی حق کو اپناؤ۔ اور اینے علم سے زیادہ بات نہ کرو۔

(۱۳۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: برتن کو صاف رکھنا اور اپنے گھر کے صحن کو صاف رکھنا رزق کی زیادتی کا موجب ہے۔

(۱۴۰) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد تم سے نیکی کرو، تمہاری عور تیں اولاد تم سے نیکی کرے گی۔ لوگوں کی عور توں کے پیچھے نہ پڑو، تمہاری عور تیں یا کدامن رہیں گی۔

### آڻھويں فصل :

# شیعه و سنی علماء سے منقول حکماء و زاہدین و عابدین کا کلام

(۱۴۱) ایک عابد سے پوچھا گیا کہ تم نے کس حال میں صبح کی اس نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے اس چال میں صبح کی ہے کہ رزق وافر ہے اور گناہ لوگوں کی نگاہوں سے او جمل ہیں۔ (۱۴۲) کسی دانا نے کہا ہے کہ عاقل کو چاہنے کہ اسکے پاس دو آئینے ہوں۔ ایک آئینے میں اپنے نفس کی خامیاں و کمچہ کر نفس کی تحقیر کرے اور بقدر استطاعت اسکی اصلاح کرے اور دوسرے آئینے میں لوگوں کی خوبیاں و کمچہ کر اسمیں اپنانے کی کوشش کرے۔ کرے اور دوسرے آئینے میں لوگوں کی خوبیاں و کمچہ کر اسمیں اپنانے کی کوشش کرے۔ (۱۳۳) کسی دانا نے کہا: دو چیزیں ایس جین کہ ان کی موجودگی میں ان کی قدرو

- قیت کا اندازہ شیں ہو تا ان کی قیت کا صحیح علم تب ہو تا ہے جب یہ چلی جائیں۔ وہ ہیں سلامتی اور جوانی۔
- (۱۴۴) کسی تحکیم سے پوچھا گیا: وہ نعت کونس ہے جو صاحب نعت کے لئے تکبر کا باعث نہیں اور وہ مصیبت کونس ہے جس کا گر فتار کسی کام کا نہیں رہتا؟ اس نے جواب دیا: وہ نعت تواضع اور وہ مصیبت تکبر ہے۔
- (۱۳۵) کسی شخص نے حفرت عبداللہ ن جعفر طیار کو ایک درہم بڑی احتیاط سے رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے سخی ہیں، سخاوت میں خزانے لٹا دیتے ہیں، لیکن ایک درہم کو اتنی احتیاط سے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: میں اس طرح درہم احتیاط سے جمع نہ کرتا تو پھر سخاوت کیسے کرتا۔
- (۱۴۷) ایک زاہد ہے پوچھا گیا کہ راضی (بہ تقدیر خدا) کون ہے؟ تو اس نے کہا:' وہ ہے جو حرام کو ترک کرے اور حلال کو حاصل کرے۔
- (۱۴۷) دوسرے دانا سے پوچھا گیا کہ زاہد کون ہے؟ تو اس نے کہا: زاہد وہ ہے جو آخرت کا راغب ہو، حرام کا تارک ہو، حلال کا طالب ہو۔
- (۱۴۸) ایک دانا سے پوچھا گیا عاقل کون ہے؟ تو اس نے کہا: جو نیکی کی حرص کرے اور نیک عمل کی کوشش کرنے۔
- (۱۳۹) لهام زین العلدین سے پوچھا گیا زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا: زاہد وہ ہے جو اپنی خوراک سے بھی کم پر قناعت کرے اور اپنی موت کے دن کی تیاری کرے۔
- (۱۵۰) امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: نیکو کاری اور خوش خوئی شہروں کو آباد کرتی ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتی ہیں۔
- (۱۵۱) کیلی من معاذیے کہا: تواضع ہے پیش آنا احمیمی عادت ہے لیکن امراہ کے لئے بہت ہی بری بات ہے۔ لئے بہت ہی بری بات ہے۔

- (۱۵۲) شافعی ہے نقل کیا گیا ہے کہ تنجوی باعث عداوت و دشنی ہے۔
- (۱۵۳) حدیث قدی میں خدا کا فرمان ہے: مجھے روزے اور خاموشی ہے بوھ کر کوئی عبادت بہند نہیں ہے۔ جس نے روزہ رکھالیکن زبان کی حفاظت نہ کی تو وہ الیہا ہی ہے نبیعے کی نے نماز قائم کی لیکن اس میں کچھ نہ پڑھا۔ ایسے شخص کو قیام کا اجر تو ملے گالیکن عمادت کا اجر نہیں ملے گا۔
- (۱۵۴) ایک اور حدیث قدی میں خداوند کریم نے فرمایا: بجھے اپنی عزت و جلال کی فتم! روزہ اور خاموثی اختیار کرنی چاہئے گئے۔ کھر فرمایا: تنہیں خاموثی اختیار کرنی چاہئے کیونکہ میں صالحین اور خاموش رہنے والے لوگوں کی مجلس کو بلند کرتا ہوں اور لا یعنی گفتگو کرنے والے لوگوں کی مجلس کو بلند کرتا ہوں۔
- (۱۵۵) پھر فرمایا: جو شخص بھوک میں اپنی زبان کی حفاظت کرے گا میں اسے حکمت کی تعلیم دول گا۔
- (۱۵۲) انن الی فرماتے ہیں کہ داؤد پسر ہند نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر چالیس سال تک روزے رکھانا گھر سے لے حال تقالین راستے میں فقیروں میں تقلیم کردیتا تھا اور رات کو جب واپس آتا تھا تو این اللہ وعیال کے ساتھ افطار کرتا تھا۔
- ( ) بخر ابن حارث نے کہا: یہ ایک تقیمت ہے۔ پچھ لوگ ہم سے پچھر گئے ہیں دل میں ان کی یاد تازہ ہے۔ اس طرح پچھ لوگ زندہ ہیں جن کو دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس نے اس کو اشعار کے ذریعے اوا کیا: خدا کی قتم کھجور کی سختی کا آٹا کھانا اور گرے کو نیس کا نمکین پانی بیٹا انسان کی عزت کا باعث بنتا ہے، بہ نسبت لالجے اور ان بحرے ہوئے چرول والول سے مانگنے کے۔ خدا پر توکل کرو کہ یہ حقیقی بیازی ہے اور لالجے رسوائی بیازی ہے اور لالجے رسوائی

- اور ذلت کا باعث ہے۔
- (۱۵۸) نیز بشر نے کہا: قرآن پڑھنے والول کو دوبراکیوں نے ہلاک کیا ایک غیبت، دوسرے خود پیندی۔
- (۱۵۹) افلاطون نے کہا : بھوک، علم اور حلم کا بادل ہے۔ اور (زیادہ) کھانا بینا حماقت
- ہے۔ نادان خود اپنا دشمن ہوتا ہے تو کیسے دوسروں کا دوست بن سکتا ہے۔ ہمت اس کا بیٹ ہے اور اس کی قیمت اس کی احتیاج کو پورا کرنا ہے۔
- (۱۲۰) د یوژن سے پوچھا گیا: کونسی صفت سب سے بہتر ہوتی ہے؟ جواب دیا: خدا پر ایمان اور والدین سے نیکی کرنا۔
- (۱۲۱) بقراط نے کہا: بیت انسان دو چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک یہودہ باتیں کرنا۔ دوسرے بغیر یو چھے جواب دینا۔
- (۱۹۲) حکماء نے کہا ہے: بے فائدہ باتوں سے پر ہیز کرو کیونکہ اس سے راز آشکارا ہوتے ہیں اور چھیا دشمن میدار ہوجاتا ہے۔
- (۱۹۳) جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے اور جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔
  - (۱۲۴) عقلمندی کی علامت کم یولنااور اسکی دلیل فضیلت جلم اور بلند حوصلگی ہے۔
    - (۱۲۵) کلتہ سنج کہتے ہیں، تخی احسان کو روکتا ہے نہ کہ گندم کو۔
- (۱۲۱) حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا: میں نے دنیا کو الٹاکر اس کی پشت پر سواری کی ہے کیونکہ میری کوئی اوااد شیں ہے جس کی موت مجھے مغموم کرے اور کوئی گھر نہیں ہے جس کی ویرانی مجھے پریشان کرے۔
- (١٦٧) حضرت ابوذرؓ نے فرمایا: دو گروہوں سے پیچھے مت رہو، ایک وہ جو حلال رزق کماتے ہیں۔ دوسرے وہ جو آخرت کے لئے غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کے

در میان تیسرے گروہ کے ساتھ نہ چلو کہ اس میں کوئی فائدہ نمیں ہے۔ اپنی گفتگو کو وہ حصول میں تقسیم کرو آدھا آخرت کے امور کے لئے اور آدھا رزقِ حلال کی تلاش میں۔ ان کے علاوہ جو بھی بات ہے وہ نقصان کا باعث ہے۔ مال کو دو حصول میں تقسیم کرو۔ آدھا اپنی زندگی میں خرچ کرو، آدھا آخرت کے راستے پر۔ دوسرے خرج سوائے خسارے کے اور پچھ نمیں۔ دنیا ایسی گفتی ہے جو گزشتہ اور آئیدہ کے در میان ہے۔ خسارے کے اور پچھ نمیں۔ دنیا ایسی گفتی ہے جو گزشتہ اور آئیدہ کے در میان ہے۔ (گزشتہ یعنی جو ہاتھ نمیں آیا) حال حاضر میں گناہول سے پر ہیز کرو۔ اس کے علاوہ پچھ اور کروگے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ گفتگو کے آخر میں فرمایا: آنے والے دن کے غم نے جو میں نمیں چاہتا کہ آئے مجھے کاٹ دیا ہے۔ فرمایا: آنے والے دن کے غم نے جو میں نمیں چاہتا کہ آئے مجھے کاٹ دیا ہے۔ فرمایا: آنے والے دن کے اضافہ کر الیں اور گناہ سے توبہ کرکے اسے معاف کر الیں۔ نمیت کا شکراداکر کے اضافہ کر الیں اور گناہ سے توبہ کرکے اسے معاف کر الیں۔

ے پُر ہولیکن غرور میں مبتلانہ ہو کہ عمل چھوڑ دو۔ (۱۷۰) حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: سونے اور چاندی کی آزمائش آگ میں ڈال کر کی جاتی ہے اور مومن کی آزمائش تکالیف کے

میں دو دل رکھو۔ ایک خدا کے خوف ہے بھر ا ہو کہ کوئی گناہ نہ کریاؤ۔ اور دوسر ا امید

(۱۷۱) حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: اے بنبی اسرائیل! اینے شکم میں پاکیزہ غذا داخل کرو تو تمہاری زبان سے پاکیزہ باتیں نکلیں گی۔

زر<u> بع</u>ے ہوتی ہے۔

(۱۷۲) امام رضا ہے روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا: حیا اور دین عقل کے ساتھی ہیں، جمال عقل ہوگی وہاں دین اور حیا بھی ساتھ ہوگا۔

(۱۷۳) اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں ہر موقع

پر دو خصلتوں کی وصیت فرماتے تھے: تمہیں کچ یو لنا چاہنے اور ہر نیک اور بد کو اس کی امانت والیس کرنی چاہئے۔ یمی دو چیزیں رزق کی چابی ہیں۔

(۱۷۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے سفیان توری سے فرمایا: سفیان! دو خصاتیں الی بیں جو انہیں پائے گا جنت میں داخل ہوگا۔ سفیان نے پوچھا: فرزند رسول ! وہ دو خصاتیں کونسی بین ؟ آپ نے فرمایا: پہلی ہے ہے کہ جو کام اللہ کو پہند ہو چاہے تہیں بہند ہو تو بھی اسے بجالاؤ۔ دوسری ہے ہے کہ جو کام اللہ کو ناپند ہو چاہے تہیں بہند ہوتو بھی اسے بجالاؤ۔ دوسری ہے ہے کہ جو کام اللہ کو ناپند ہو چاہے تہیں بہند ہوتو بھی اس سے برہیز کرو۔ ان دوخصلتوں میں میں بھی تیرا شریک ہوں۔

(۱۷۵) ایک شخص نے ایک امام سے عرض کی کہ اے فرزند رسول ! مجھے نفیحت کریں۔ تو انہوں نے فرمایا: دو چیزوں کی تمنانہ کرول دوسری میے کہ لمبی عمر کی تمنانہ کرو۔

(۱۷۲) امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا : دنیا اونگھ ہے اور آخرت میداری ہے اور دونوں کے درمیان خواب پریشان ہیں۔

(۱۷۷) امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بڑے کی عزت نہ کرے اور چھوٹے پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(۱۷۸) الم باقر " نے فرمایا: جب دو مومن یوفت ملاقات گرم جوشی ہے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں توان دونوں ہاتھوں کے درمیان خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ اس ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے جس میں زیادہ گرم جوشی ہوتی ہے۔ ( یعنی اس کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے)۔

(۱۷۹) حسن بھری نے کہا: یہ دو پھر (سونا اور چاندی) پچھلے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور تہمیں بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان سے ہوشیار رہو۔

اس لئے کہ بعض دفعہ فقر کفر بن جاتا ہے اور لمبی عمر مصیب بن جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

- (۱۸۰) مزید کہا: دنیا کو آخرت کے بدلے فروخت کردو تاکہ دو فائدے اٹھاؤ نہ کہ آخرت کو دنیا کے مدلے فروخت کرو کہ دو نقصان اٹھانے پڑیں۔
- (۱۸۱) حازم بن خزیمہ نے اپنے خطبے میں کہا: وہ دن کہ جو یوڑھوں کو (شدت اور تختی) کی بناء پر مست کردے گا اور پچول کو یوڑھا کردے گا ایساد شوار گزار ہے کہ اس کی پریشانی ہر ایک کو کھیر لے گی۔
- (۱۸۲) ایک داناکا قول ہے کہ طمع، دل میں پوستہ ایک ری ہے اور حرص پاؤں کی زنجیر خود خود زنجیر ہے۔ جس نے اپنے دل سے ری کو نکال پھینکا اس کے پاؤں کی زنجیر خود خود ٹوٹ جائے گا۔
  - (۱۸۳) ایک اور داناکا قول ہے : سچ یو لناعزت (کاسبب) ہے اور جھوٹ یو لنا ذلت ِ
- (۱۸۴) صاحبانِ شرافت نرم خو ہوتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں۔ بد فطرت سنگدل ہوتے ہیں اور پچھ قبول نہیں کرتے۔
- (۱۸۵) امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: دو کام ہر صاحب ایمان پر فرض ہیں۔ علم کی طلب اور معاش کی طلب اور معاش دنیا کی طلب اور معاش کی طلب کرے اور معاش دنیا کی اصلاح کے لئے طلب کرے اور معاش نہ کی اصلاح کے لئے طلب کرے۔ جس نے علم طلب کیا لیکن معاش کا ذریعہ تلاش نہ کیا تو وہ ہر وز قیامت خدا کے سامنے مفلس ہو کر پیش ہوگا۔

وضاحت: یہ اس صورت میں ہے جب علم کی طلب کے ساتھ کب کا کوئی طریقہ سکھ سکتا ہولیکن پھر بھی لوگوں پر بوجھ بننے کے لئے کوئی ہنر نہیں سکھا بلحہ علم کو معاش کا ذریعہ بنایا اور علم کے ذریعے دنیا کو طلب کیا اور یہ بات واضح ہے اسلام تر خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر تحصیل علم کے دوران کوئی ہنر سکھنا ممکن نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۸۶) حضرت این عباسٌ نے بے نیازی کی تعریف اور فقر کی ملامت کرتے ہوئے

فرمایا: اوگ جو دولت مند کے چیچے چلتے ہیں ایسے ہیں جیسے آفاب کے چیچے نور بلعہ اس سے بھی شدید تر۔ غنی ان کی نظروں میں پانی سے زیادہ خوش مزہ، آسان سے زیادہ بلند، شد سے زیادہ میشھا، پھول سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس کا شبہ درست ہوتا ہے اور اس کی گفتگو قبول کرنے کے لائق، اس کی محفل بلند ہوتی ہے اور اس کی باتیں دلشین، جبکہ ان کی نظروں میں مسکین بے نوا، لرزتے ہوئے سراب سے زیادہ جھوٹا اور جب اور سیسے سے زیادہ شخت ہوتا ہے۔ جب آتا ہے اسے سلام شیں کیا جاتا اور جب غائب ہوتا ہے تو اس کی سامنے ندمت، اس کی خطگ کو کوئی اہمیت شیں دی جاتی، اس پر ہاتھ لگناوضو کو ماطل کر دیتا ہے اور اس کا حمد اور سورہ پڑھنا (اس کی) نماز کو۔

رب روريا به روس ما مدر روس ما يد روس روس با بدر روس با با و روس با با رسال الم بعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: و نیاکی اچھائی دو چیزیں ہیں، رضائے اللی اور جنت۔ معیشت اور حسن خلق۔ اور آخرت کی اچھائی دو چیزیں ہیں، رضائے اللی اور جنت۔ (نیکی کیلئے قرآن میں کما گیا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة) (نیکی کیلئے قرآن میں کما گیا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة) مام حسن مجتبی علیه السلام نے فرمایا: "حسنه" و نیامیں علم و عبادت ہے اور آخرت میں بہشت۔

(۱۸۹) امام علی علیہ السلام نے فرمایا: دنیاوی خوشی نیک عورت ہے اور اخروی خوشی جنت کا حصول ہے۔ امام علی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کو اس لئے دنیا کہتے ہیں کہ یہ (دنی) قریب ہے اور آخرت کو آخرت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ تاخیر ہے آئے گی۔

(۱۹۰) جو دنیامیں ضرورت کے مطابق قناعت کر تا ہے سادہ ترین زندگی گزار تا ہے اور جو زیادہ کی طلب کر تا ہے تو پوری دنیااس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔

(١٩١) بے چارہ آدم زاد ایا بیٹ رکھتا ہے جو اس سے کہتا ہے مجھے کھر ورنہ مجھے

- ر سوا کر دوں گا، جب ہمر ویتا ہے تو کہتا ہے خالی کر ورنہ تیری آبر و برباد کر دوں گا۔ بے چارہ انہی دو خطروں کے در میان زندگی گزار تا ہے۔
- (۱۹۲) ابوحازم سے پوچھا گیا: مال کیا ہے؟ انہوں نے کہا: دو چزیں ہیں۔ خدا کی رضا اور لوگوں سے بے نیازی۔
- (۱۹۳) ابو حازم نے کہا: دو چیزیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں۔ پوچھا گیا: کونی؟ انہوں نے کہا: ایبا کام کرنا جو خود کو ناپند ہو لیکن اللہ کو پند ہو اور ایبا کام نہ کرنا جو خود کو بیند ہولیکن اللہ کو ناپند ہو۔
- (۱۹۴) دیکھو! آج اسے دوست ہاؤجو آخرت میں تمہارے ہمراہ رہے اور جس کے لئے تم ایبا نہیں چاہتے اسے آج ہی چھوڑ دو۔
- (۱۹۵) جو دنیا کو پہچانتا ہے وہ نہ اس کی فراخی اور پھیلاؤ پر خوش ہو تا ہے اور نہ اس کی بریشانی اور کپڑ برغمکین۔
  - (۱۹۲) ونیامیں کوئی خوشی ایسی نہیں جس کا کوئی پہلو غم نه رکھتا ہو۔
    - (١٩٤) برے اعمال سے زیادہ کارہائے نیک کو چھیاؤ۔
- (۱۹۸) مومن کی سب سے اچھی صفت ہیہ ہے کہ دوسروں کواچھااور خود کوبر استمجھے۔
- (199) ایک دانا نے کہا: جو دنیا سے فائدہ نہیں اٹھاتا آخرت سے فائدہ اٹھائے گا۔
- (۲۰۰) ایک اور دانا نے کہا: پارسا وہ ہے کہ جب تک جو بچھے اس کے پاس ہے فتم :
  - نمیں ہو جاتا تو جو بچھ اس کے پاس نمیں ہے اس کے چیچے نمیں جاتا۔
- (۲۰۱) امام جعفرصادق نے فرمایا بعض دفعہ مومن اپنی اخروی منزلت کودو
- خصلتوں کی وجہ سے باتا ہے۔ یا تومال کے ختم ہونے سے یا جسمانی تکلیف کی وجہ ہے۔
- (۲۰۲) حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس دو اشخاص کا ذکر کیا گیا اور بتلایا گیا که ان میں ایک نماز فریضه پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو بھلائی کی

- تعلیم دیتا ہے۔ اور دوسراون کو روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے۔
- تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پہلا شخص دوسرے سے اتنا افضل ہے جتنا میں تمہارے اونی شخص ہے افضل ہوں۔
- (٢٠٣) نيز آپُ نے فرمایا: وہ علم جس سے فائدہ حاصل نہ کیاجائے اس فزانے کی طرح ہے جسے فرج نہ کیا جائے۔
- (۲۰۴) حضور اگرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: علم دو قتم کا ہے۔ ایک زبانی
  که اسے جامعہ عمل نہیں پہنایا جاسکتا اور یہ اپنے رکھنے والے کے لئے ججت ہے (که
  جو جانتا تھا اسے انجام نه دیا)۔ دوسرے قلبی اور یہی فائدہ بخش علم ہے کہ اس کے بعد
  عمل کا مرحلہ ہے۔
- (۲۰۵) ایک عارف نے کہا ہے کہ مصیبت ایک ہے۔ اگر مصیبت زدہ شخص جزع فرع شروع کردے تو دو ہو جاتی ہیں لیعنی ایک خود مصیبت اور دوسری مصیبت اجر کا ضائع ہونا۔
- (٢٠٦) حضور آكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: مجھے سیاہ اور گورے کی طرف مبعوث كیا گیا ہے۔ یعنی عرب و عجم کی طرف۔ كيونكه عربوں كا رنگ عام طور پر سیاہ اور گندم گول ہوتا ہے۔ اور عام طور پر عجمیوں كارنگ سفید اور گورا ہوتا ہے۔
  - واضح رہے کہ مجم سے مراد تمام غیر عرب ہیں۔
- (۲۰۷) حضور آکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: دو خصلتوں سے بہتر کوئی خصلت نہیں ہے اور وہ جی اللہ پر ایمان لانا ۲۰ مسلمانوں کو فائدہ پنچانا۔ اور دو خصاتیں ہیں کہ جن سے بدتر کوئی نہیں، ایک شرک اور دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔
- . (۲۰۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جیسے جنت کے طالب سوئے ہیں، میں نے کسی محبوب چیز کے طلبگاروں کو ایسا سویا ہوا نہیں دیکھا اور جیسے جنم سے

- : ﴿ هَا كُنَّهِ وَالَّهِ سُوعٌ مِينٍ ، كَنَّى خُو فَمَاكَ چِيزِينَ بِهِا كُنَّهِ وَالولِ كُو ايبا سويا بهوا نهين ويجهار
- ( ۲۰۹) بعض عار فین نے کہا کہ آسان سے آنے والی سب سے جلیل چیز توفیق ہے
  - و اور زمین ہے آسان کو ہلند ہونے والی جلیل چیز اخلاص ہے۔
- ا (۲۱۰) ایک اور عارف نے کہا ہے کہ اللہ اس ونیا کو رسوا کرے کیونکہ جب یہ کسی
- . پر راضی ہو جائے تو دوسروں کی خوبیاں بھی ای کو دے دیتی ہے اور جب کسی ہے
  - ( ناراض ہو تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی اس سے چیین لیتی ہے۔
- غ (۲۱۱) افلاطون نے کہا کہ آئینہ میں اپنی شکل دیکھو۔ اگر تمہاری شکل احیجی ہے تو
- ۔ عمل بھی اچھے کر کے دو خوصور تیوں کو جمع کر سکتے ہو۔ اور اگر تمہاری شکل خراب ہے
  - ( تو خراب عمل کر کے دو خرابیاں اکٹھی نہ کرو۔
- ک (۲۱۲) ایک دانا سے بو چھا گیا کہ حال اور مال کے لحاظ سے بدترین کھخص کون ہے؟
- تو اس نے کما: وہ شخص جو اپنے سوئے ظن کی وجہ سے کسی پر تھر وسہ نہ کرے اور
  - : اس کی بدعملی کی وجہ ہے کوئی بھی اس پر بھر وسہ نہ کرے۔
- ا : (۲۱۳) حضرت نوح عليه السلام نے فرمایا: میں نے دنیا کو ایبا گھر بایا جس کے دو
  - ( وروازے ہیں۔ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔
- مِ ﴿ ٢١٣) لَعْلِبِي نِے تَغْسِرِ کَي كَتَابِ مِينِ نَقَلِ كَيَا ہِے كَه حُت يَثُوعُ نَصِراني، مارون
- رشید کا معالج اور طبیب خاص تھا۔ ایک روز ہارون رشید کی خدمت میں واقد ی کے
- ساتھ حاضر تھا۔ واقدی نے اس سے کہا: تم کھتے ہو کہ قرآن میں طب نہیں ہے
- جب کہ علم دو طرح کا ہے، علم دین اور علم الابدان۔ پھر واقدی نے کہا : خداوند عالم ا
- نے تمام طب کو نصف آیہ قرآن میں خلاصہ کردیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: کلوا
- واشوبوا ولا تسوفوا. "كھاؤ اور پوليكن زيادتى نه كرود" طبيب نے كما: تممارے
- پغیبر سے طب کے بارے میں کوئی حدیث شیں ہے۔ واقدی نے جواب دیا: کیسے؟

حضرت امیرالمومنین نے پوچھا: دنیات بعنی گفتیا بین کیا ہے ؟ عرض کیا: یہ قیت شے کا روک دینا اور تم مال میں مخل کرنا۔ حضرت امیر المومنین نے یو جھا: کمینگی کیا ہے؟ عرض کیا: اپنے کو سب کچھ شمجھنا اور عدی کو بے قدر جانیا۔ حضرت امیرالمومنین نے یو چھا: مخاوت کیا ہے؟ عرض کیا: آسانی اور شکی میں خرچ کرنا۔ حفزت امیرالمومنین نے یو جھا: مخل کیا ہے؟ عرض کیا: جو ہاتھ میں ہے اے شرف سمجھنا اور جو خرج کیا اس کو تلف سمجھنا۔ حضرت امیر المومنین نے یو جھا: أخوت كيا بي ؟ عرض كيا: تنكى اور فراخي مين مساوات برتاله حضرت امير المومنين نے یو چھا: خیر کیا ہے؟ عرض کیا: دوست کو نصیحت کرنا اور دشمن کی جالول ہے بچنا۔ حضرت امیرالمومنین نے یو چھا: ننیمت کیا ہے؟ عرض کیا: تقوی میں رغبت اور و نیا سے اعراض، عظیم غنیمت ہے۔ حضرت امیر المومنین نے یو چھا: جلم کیا ہے؟ عرض کیا: دشمن کو معاف کرنا اور اسے دوست بنا لینا۔ حضرت امیر المومنین نے یو جھا: تو محری اور بے نیازی کیا ہے؟ عرض کیا: اللہ کی تقسیم پر تھوڑی ہو یا زیادہ راضی رہنا، اصل تو گری تو دل کی تو گری ہے، تو گری یہ دل است نہ یہ مال۔ حضرت امیرالمومنین نے یوچھا: فقر کیا ہے؟ عرض کیا: ہر چیز میں زیادہ حرص کرنا۔ حضر ت امیر المومنین نے یو چھا: دلیری کیا ہے؟ عرض کیا: خت ببادری اور طاقت ہے لوگوں سے جنگ کرنا۔ حضرت امیر المومنین نے یوچھا: ذلت کیا ہے؟ عرض کیا: شدت کے وقت گھبرا جانا۔ حضرت امیرالمومنین نے یو چھا: گفتگو میں کمزوری کیا ہے ؟ عرض كيا: ہر وقت اپني ڈاڑھي ہے چھيٹر جھاڑ اور بات كرتے وقت تھو كتے رہنا۔ حفرت امیر المومنین نے پوچھا: جرائت کیا ہے؟ عرض کیا: اینے ہم پلہ لوگوں سے مقابله كرنا- حضرت امير المومنين نے يوچھا: تكلف كيا ہے؟ عرض كيا: بے فائدہ گفتگو کرنا۔ حضرت امیرالمومنین نے یو چھا : مجد و بزرگ کیا ہے ؟ عرض کیا : مقروض

کی مدد اور دوسروں کے جرم کو معاف کرنا۔ حضرت امیرالمومنین نے یو حیھا: عقل کیا ہے؟ عرض كيا: ول كو اپنى جمله معلومات كا خزينه قرار دينا۔ حضرت امير المومنين نے یو جھا: جہالت و حماقت کیا ہے؟ عرض کیا: اپنے امام ہے دشنی رکھنا اور اس کی آوازے اپنی آواز برابر یا بلعد کرنا۔ حضرت امیر المومنین نے یوچھا: بلعدی کیا ہے؟ عرض کیا: اچھے کام کرنا اور ہری باتوں کو چھوڑنا۔ حضرت امیرالمومنین نے یوجھا: حزم اور احتیاط کیا ہے ؟ عرض کیا : جلد بازی نه کرنا اور حکام سے نرم روبیر رکھنا۔ حضرت امیر المومنین نے یو چھا: بے و قوفی کیا ہے؟ عرض کیا: کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی ہم نشینی۔ حضرت امیرالمومنین نے پوچھا: غفلت کیا ہے؟ عرض کیا: مجد و بزرگی کو ترک کرنا اور فساد یول کی اطاعت کرنا۔ حضرت امیر المومنین ی یو چھا: محرومی کیا ہے؟ عرض کیا: آئے ہوئے رزق کو چھوڑ دینا۔ حضرت امیر المومنین نے یوچھا: سر دار کون ہے؟ عرض کیا: جو اینے مال کے خرچ کرنے سے نہ گھبرائے، گالی من کر بھی جواب نہ دے، اینے خاندان کی اصلاح کے لئے ہر وقت کمر بستہ رہے وہ سر دار ہے۔

(۲۲۳) حسن بھری نے کہا: مومن گو نیکیوں کا عامل ہوتا ہے لیکن صبح و شام خوف زدہ رہتا ہے۔ سابقہ گناہوں کا خوف کہ نہ جانے اللہ ان کی پاداش میں کیا سلوک کرے اور آئیندہ کا خوف کہ نہ خطرات پیش آنے والے ہیں۔

(۲۲۳) حسن نے مزید کہا: اللہ تعالی نے عیسیٰ کو وحی کی کہ بنی اسر اکیل ہے کہو میری اس نفیحت کو اپنے دل میں جگہ ویں، دنیا پر کم قناعت کریں تاکہ ان کا دین سالم رہے جب کہ اہل دنیا کم دین پر قناعت کرتے ہیں تاکہ ان کی دنیا محفوظ رہے۔اے عیسیٰ آدمیوں کو کردار کے ذریعے نفیحت کیا کرونہ کہ گفتار کے ذریعے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت اور ضرورت کے تحت مختاج بنا دیا ہے بھر بھی سرکشی کرتا ہے نیک کام قلب کو روشن اور جسم کو توانا بناتا ہے جب کہ گناہ دل کو تاریک اور بدن کو نا توان بناتا ہے۔

(۲۲۵) امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا: اے فرزند! سستی اور رنجیدگی سے پچو کیونکہ یہ دونوں ہر شرکی بنیاد ہیں۔ اگر سستی کروگے تو کبھی کوئی فرض ادا سیں کر سکو گے۔ اگر رنجیدگی کی عادت اپناؤ گے تو کسی بھی حق پر صبر سیس کر سکو گے۔

(۲۲۲) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: اگر مومن کو عقوب اللی کا علم ہو جائے تو کبھی جنت کی طلب ہی نه کرے۔ اگر کافر کو الله کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو جنت سے بھی بھی مایوس نه ہو۔

(۲۲۷) نیز فرمایا: جو شخص دنیا میں دو چرے رکھتا ہوگا وہ روز قیامت آگ کی دو نانوں کے ساتھ محشور ہوگا۔

(۲۲۸) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو شخص لِقاء اِلٰهی کو پیند کرے الله بھی اس کی کرے الله اس کی لِقَاء کو پیند کرتا ہے اور جو لِقَاءِ اِلٰهی کو تاپیند کرے الله بھی اس کی لِقَاء کو تاپیند کرتا ہے اور

بظاہر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مومن حقیقی موت سے کراہت نمیں رکھتا بلعہ اس سے رغبت رکھتا ہے جیسا کہ امام علی فرمایا کرتے تھے کہ ابوطالب کا بیٹا موت سے اتنا ہی مانوس ہوتا ہے اور ابن ملجم کی ضربت لگنے کے وقت فرمایا: کعبہ کے خداکی قتم! میں کامیاب ہوگیا۔

(٢٢٩) اس حديث كو علمائ المست نے بھي درج كيا ہے كه حضور اكرم نے فرمايا:

ا .. لِقَاء اللهي سے مراد رُجُوع الِّي الله سے ـ

جو لِقَاءُ اللّٰه کو پند کرتا ہے اللہ اس کی لِقَاء کو پند کرتا ہے اور جو لِقَاءُ اللّٰه کو ناپند کرتا ہے اللہ بھی اس کی حاضری کو ناپند کرتا ہے۔ اس پر حضور اکرم کی خدمت میں عرض کیا گیا: یارسول اللہ ابنم تو موت کو ناپند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بات یہ نئیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اسے رضوان اللی اور بلندی درجات کی بھارت ویتا ہے۔ اس وقت مومن کو عالم آخرت سے زیادہ کوئی چیز محبوب نئیں ہوتی، لہذا وہ لِقَاءِ اللهی کا مشاق ہوتا ہے اور اللہ اس کی حاضری کا مشاق ہوتا ہے اور اللہ اس کی بھارت دیتا ہے۔ قات اسے ملک الموت عذاب اللی کی بھارت دیتا ہے تو اس وجہ ہے کافر کو آخرت سے نیادہ مبغوض کوئی چیز نئیں ہوتی، لہذا وہ لِقَاءِ اللهی کی ناپند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی حاضری کو ناپند کرتا ہے۔

(۲۳۰) ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی : ہارسول اللہؓ! میرا مال ختم ہو گیا اور میرے جسم میں یساری داخل ہو چکی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا مال ضائع نہ ہو اور اس کا جسم پیمار نہ ہو تو اللہ کو اس کی بھلائی مطلوب ہی نہیں ہوتی، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف دے کر آزماتا ہے اور پھر اسے صبر عطاکر تاہے۔

(۲۳۱) امام علی علیہ السلام نے رسالتمآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور اکرمؓ نے فرمایا: اللہ انسان سے کتا ہے اے این آدم! تو مجھ سے انساف نہیں کررہا، میں نعت دے کر تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تو نافرمانی کر کے مجھ سے بخض رکھتا ہے۔ میری طرف سے تجھ پر خیر کا نزول ہوتا ہے اور تیری طرف سے برے اعمال آسان پر آتے ہیں۔

#### د سویں فصل :

# احاديث رسول ميں فضائل اميرالمونين ً

(۲۳۲) حفرت امیر المومنین علیه السلام نے فرمایا: میر بشیعوں کو دو خصلتوں کے آزماؤ، اگر یہ دو خصلتیں ان میں موجود ہیں تو وہ میر بھیعہ ہیں۔ ایک تو او قات نماز کی محافظت (که اول وقت سے تاخیر نه کریں) اور دوسر بے اپنے مال سے مومن بھائیوں کی جمدردی و غم گساری۔ اگر یہ صفات نه پائی جائیں تو وہ مجھ سے دور ہیں اور ان سے میں دور ہوں۔

(۲۳۳) سیدالمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: یاعلیٰ ! بجھ سے محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، اور ججھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔

(۲۳۴) حفرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حضرت جرئیل میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حضرت جرئیل میں کے میرے باس آئے اور کہا، محد اللہ درود و سلام کے محت کو تحف کے بعد کہ رہا ہے کہ اپنے بھائی علیٰ کو خوشخری پنچادو کہ میں اس کے محت کو عذاب نہیں دول گا اور اس کے دشمن پر رحم نہیں کروں گا۔

(۲۳۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی میری جان ہے اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔

(۲۳۷) خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علیؓ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے اور علیؓ سے صلح اللہ سے صلح ہے۔

( ٢٣٧) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: علی كا دوست الله كا دوست الله كا دوست الله كا دوست بها ور علی كا دشمن الله كا دشمن ہے۔

- (۲۳۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی اللہ کی جبت ہے اور اللہ کے بعدوں برخلیفة اللہ ہے۔
- (۲۳۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علیٰ کی محبت ایمان ہے اور علیٰ کا بغض کفر ہے۔
- (۲۳۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : علیٰ کا لشکر اللہ کا لشکر ہے اور اس کے دشمن کا نشکر شیطان کا لشکر ہے۔
- (۲۴۷) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: ملی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہو گئے۔ حق علی کے ساتھ ہے۔ دونول حوض کو ٹر پر وارد ہونے سے پہلے جدانہیں ہو گئے۔ (۲۴۲) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔
- (۲۴۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو علیٰ ہے جدا ہواوہ مجھ ہے حدا ہوا اور جو مجھ سے حدا ہواوہ اللہ سے جدا ہوا۔
- (۲۳۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے حذیفہ ایمرے بعد علی ابن ابی طالب تم پر جمت خدا ہے۔ علی کا افکار اللہ کا افکار ہے۔ علی کی ولایت میں غیر کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ علی میں شک اللہ میں شک ہے۔ علی سے غدول کرنا اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ علی پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا اللہ کی وہ رسول اللہ کا بھائی ہے اور رسول کا وصی ہے۔ امت کا امام اور مولا ہے۔ وہ اللہ کی وہ مضوط رسی ہے جو ٹوٹے والی نہیں ہے۔ علی کے متعلق دو قتم کے لوگ بلاک بو جائیں گے حالا تکہ اس میں علیٰ کا کوئی قصور نہیں ہوگا، ایک نو غالی محت اور دوسرا مقصر وشمن۔

اے حذیفہ! علیٰ سے جدانہ ہونا ورنہ مجھ سے جدا ہو جاؤگے۔ علیٰ کی

مخالفت نہ کرنا ورنہ میرے مخالف بن جاؤے۔ بالتحقیق علی مجھ سے ہے اور میں علیٰ سے بول سے باور میں علیٰ کو راضی کیا سے بول۔ جس نے علیٰ کو راضی کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے علیٰ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا

(۲۳۵) حضور اکرم صلی الله ملیه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے علی سے محبت رکھی اور اس کی ولایت کو تشلیم کیا الله اسے عزت دیگا اور اسے مقرب بنائے گا۔ جو علی سے بغض رکھے گا اور اسے رسوا کرے گا۔

(۲۴۷) حضوراً رم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے علیٰ سے محبت رکھی وہ حلال زادہ ہے اور جس نے علیٰ سے بغض رکھا ہروز قیامت پشیمان ہوگا۔

(۲۴۷) جس نے علیٰ سے محبت رکھی اس نے ہدایت پائی اور جس نے علیٰ سے عداوت رکھی اس نے زیادتی کی۔

(۲۴۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یاعلیٰ! جس نے تجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اس نے فدا سے بغض اور جس نے خدا سے بغض رکھا اور جس نے خدا سے بغض رکھا تو اس کے اوپر اللہ اور ملا ککہ اور تمام انسانوں کو لعنت ہے۔

(۲۳۹) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ امام علی علیہ السلام میں الیی صفات جمع کی گئی ہیں جو کس میں نہیں ہیں۔

الم على ميں علم اور عمل دونوں بدرجہ كمال جمع ہوئے ہيں۔ بہت كم عالم عامل ہوتا ہے۔

امام علی میں نقر اور سخاوت بحدِ کمال جمع ہوئے ہیں حالانکہ عموماً صاحب فقر بخی نہیں ہوتا۔

امام على مين شجاعت اور رفت قلب محدِ كمال موجود مين، حالا نكه شجاع عموماً

زم دل نهیں ہو تا۔

امام علیٰ میں زمد اور حسن خلق بحدِ کمال موجود ہیں حالانکہ بہت کم زاہد حسن خلق کے مالک ہوتے ہیں۔

امام علیٰ میں عظمت و تواضع بیک وقت حدیر کمال موجود ہیں حالائکہ بہت کم صاحب عظمت تواضع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔

(۲۵۰) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام علی علیہ السلام کے متعلق اللہ تمارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں ایسے انسان کے متعلق کیا کہ سکتا ہوں جس کے فضائل کو دوستوں نے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھیایا پھر بھی اس کے فضائل مشرق ومغرب میں پھیل گئے لہ۔

(۲۵۱) حضرت لقمال نے اپنے بیٹے کو نفیحت کی کہ دنیا کو آخرت کے لئے فروخت کردو کہ دو کا کہ دو فائدے حاصل ہوں۔ آخرت کو دنیا کے لئے فروخت نہ کرو کہ دو نقصان اٹھاؤ۔

ال

عَلِی حُبُّهُ جُنَّه قَسِیمُ النَّادِ وَ الْجنَّه وَصِی مُصطَفی حَقَّ الِمَامُ النِّسِ وَ الْجنَّه وَصِی مُصطَفی حَقَّ المِمامُ النِّنسِ وَ الْجنَّة لِعِی علی کی محبت جنم سے بچنے نے لئے وُھال ہے۔ علی جنت اور جنم کے تقیم کرنے والے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حق وصی اور جن وانس کے امام ہیں۔ (امام شافعی)

### تیسرا باب (تین کے مدد پر شیمیں)

## ىپاقصل :

#### ارشادات خدائے تعالی

(۱) الله تبارك و تعالى نے حضرت موسىٰ عليه السلام كو وحى فرمائى: اے موسیٰ! میں نے تمہارے لئے تین كام كئے اور تم بھى تین كام كرو\_

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی: رب العالمین! وہ تین کام کون ہے ہیں؟

الله تعالیٰ نے فرمایا: پہلا کام یہ ہے کہ میں نے تم پر اپنی نعمیّں نازل کر کے ان کا تم پر احسان نمیں جتابیا، اس طرح سے جب میر بی مخلوق کو تم کچھ عطا کرو تو احسان نہ جتابا۔

دوسرا کام یہ ہے کہ اگر تم بہت ہی خلطیاں بھی کرو اور میرے پاس حاضر ہونے سے قبل معذرت کرلو تو میں تمہاری معذرت قبول کرلونگا، ای طرح اگر کوئی شخص تم پر جفا کر کے تم سے معذرت طلب کرے تو اس کی معذرت قبول کرو۔

تیسرا کام یہ کہ میں نے تم سے کل کے عمل کا نقاضا نہیں کیا، تم بھی مجھ سے کل کارزق طلب نہ کرو۔

(۲) صدیث قدی میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا: جو شخص خواہش کے باوجود

اپنے مند کو حرام کے لقم سے بچائے، میں اس کے بدلے میں تمین تعمیں دنیا میں دول گا اور تمین عقبی میں دول گا۔ دنیاوی تعمیں سے ہول گا: اس کی عمر میں برکت دول گا، اس کا رزق وسیع کرول گا اور اس کی قبر روشن کرول گا۔ آخرت میں : اس کے چرے کو سفید بناؤل گا، اس کے ساتھ جھڑنے والے ججوم کو اس سے دور رکھول گا اور اپنے کریم چرے کی زیارت سے اسے مشرف کرول گاہ۔ (یعنی ان گئت تعمیں اس کے لئے ارزال کردول گا)۔

(۳) خداوند کریم نے حضرت موئ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ! کبھی کوئی عمل خالصتاً میرے لئے کہاہے ؟

حفرت موی علیہ السلام نے عرض کی: رب العالمین جی ہاں! میں نے تیرے لئے شہیج و تملیل کی۔ تیرے لئے شہیج و تملیل کی۔

الله تعالى نے فرمایا: اے موسی الله عمراط سے تمہارے گزرنے كا فرریع ہوئا ہے، روزہ تمہیں آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ اور تسبیح و تملیل تمہارے جنت كى درجات كا سبب ہے۔ يہ سب كام تو تمہارے اپنے لئے ہیں بتاؤ بھی كوئى كام خالصتاً ميرے لئے كيا ہے؟

حضرت موی علیہ السلام رونے لگے اور پوچھا: رب العالمین! تیرے لئے خالصتاً عمل کونسا ہے؟

الله تعالیٰ نے فرمایا: کیا مظلوم کی مدد کی، کیا ننگے کو لباس پہنایا، کیا پیاہے کو پانی بلایا، کیا کسی عالم کا احترام کیا؟ اے موسیٰ یادر کھو! یہ عمل خالفتاً میرے لئے ہیں۔ (۴) خداوند عالم نے فرمایا: تین اشخاص ایسے ہیں کہ بروز قیامت میں ان سے

ا۔ ضداوند تعالی چونکہ مجسم نہیں ہے لہذا اس مقام پر چرے سے مراد انبیاء اور حجیج ہیں۔ جن کے چرے کو اللہ تعالی نے اپنی خوشی اور ناراضی کا معیار قرار دیا ہے۔

جھڑا کروں گا۔ پہلاوہ شخص جو کسی قوم یا فرد ہے مجھے گواہ بنا کر معاہدہ کرے اور پھر اس معاہدے ہے منحرف ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص جو آزاد انسان کو فروخت کردے اور اس رقم کو کھا جائے۔ تیسراوہ شخص جو مزدور سے پوراکام لے لیکن اسے پوری اجرت نہ دے۔

(۵) خداوند کریم نے حفرت عزیر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب کوئی چھوٹاسا گناہ کرو تو گناہ کے چھوٹے بن کو نہ دیکھو بلعہ یہ دیکھو کہ نافرمانی کس کی ہوتی ہے؟ جب تہیں چھوٹی سی بھلائی نصیب ہو تو اس بھلائی کے چھوٹے بن کو نہ دیکھو بلعہ یہ دیکھو کہ کس کریم نے یہ بھلائی عطاکی ہے۔ جب تہیں کوئی تکلیف آئے تو میری مخلوق سے اس کا ذکر نہ کرو جیسے میں بعدول کے گناہوں کا تذکرہ اپنے ملائکہ سے نہیں کرتا۔

(۲) خداوند کریم نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ جوبدہ مجھ سے محبت کرتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہوگا میں اے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ جو میرا خوف لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میں اے اپنی آگ سے نجات دوں گا۔ اور جو میری حیا کرتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو میں اس کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ فراموش کرادوں گا۔

(2) قرآن کریم کی آیت ہے: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما O

ترجمہ: "نہیں! تیرے رب کی قشم جب تک وہ اپنے تمام اختلافات کا تھے۔
عظم نہ بالیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر تیرے فیطے سے دلوں میں تنگی محسوس نہ
کریں اور تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔" اس آیت میں اللہ نے تمین
مقامات کی طرف اثارہ فرمایا ہے: او توکل کے رضا سے تسلیم۔

#### د وسری فصل

## نبی کریم صالفه قالیا کے درخشال فر مودات

- (۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت کی خوشبو پانٹی سو سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جائے گی۔ لیکن تین اشخاص کے مشام تک وہ خوشبو نمیں بہنچے گی۔ پہلا احسان جتلانے والا شخوس۔ دوسرا شراب نوش کرنے والا۔ تیسرا عاق والدین (جس نے والدین پر ستم کیا ہو)۔
- (9) تین اشخاص کے لئے آسان ، زمین اور ملائکہ ون رات استغفار کرتے ہیں : وہ ہیں علماء ، معلمین اور سخاوت مند۔
  - (١٠) تين اشخاص ايسے ميں جن کی دعا نامنظور نہيں ہوتی : مخی، يهمار اور تائب۔
- (۱۱) تین اشخاص کو جنم کی آگ مس نہیں کرے گی: شوہر کی فرمانیردار
  - عورت، شوہر کی تنگدستی پر صبر کرنے والی عورت اور والدین سے نیکی کرنے والا۔
- (۱۲) تین اشخاص ابلیس کے شر ہے محفوظ ہیں : دن رات اللہ کا ذکر کرنے والا، یوقت سحر استغفار کرنے والا اور خوف خدامیں رونے والا۔
- یوفٹ سر استعماد کرنے وہاں ہور کوٹ صدید میں درہے یہ علاقہ اللہ کی قضا پر راضی (۱۳) سے تین اشخاص کو بروز آخرت عذاب ضیں دیا جائے گا : اللہ کی قضا پر راضی
  - رہنے والا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والااور نیکی کی رہبری کرنے والا۔
- (۱۴) تین اشخاص ایسے ہیں جو قیامت کے دن مشک (کستوری) کے ٹیلے پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہ ہوگا اور نہ ہی ان سے حساب لیا جائے گا: وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنوری کے حصول کے لئے قرآن پڑھا، وہ شخص جس نے ناللہ کی اور مقتدی اس سے راضی ہوں اور وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنوری کے لئے محد میں اذان وی۔

- (10) تمین افتخاص بغیر حساب کے جنت میں جائمیں گے : وہ شخص جس نے اپنی محمل نے اپنی محمل نے اپنی محمل کو دھویا اور اسکے پاس دوسری قمیض نہ ہو، وہ شخص جس نے باور چی خانے میں دو قسم کے گھانے نہ پکائے اور وہ شخص جسکے پاس آج کی روزی :واور کل کی پرواہ نہ :و۔ قسم کے گھانے نہ پکائے اور وہ شخص جسلے پاس آج کی روزی : وہ شخص جس کے سر (۱۲) تمین اشخاص بغیر حساب کے دوز ٹ میں جائمیں گے : وہ شخص جس کے سر کے ساجہ بالول میں سفید بال آ کیا ہوں اور وہ زہ کرے ، وہ شخص جو والدین کا عاق ہو اور وہ شخص جو شراب بیتا ہو۔
- (12) حضور اکرم صلّی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا: الله کو جس بعدے کی محلائی مطلوب ہوتی ہے اسے دنیا سے اور اس مطلوب ہوتی ہے اسے دنیا سے بے رغبتی دلاتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور اس کے عیوب سے اس کو واقف کرا دیتا ہے۔ جس شخص کو یہ تین باتیں عاصل ہو جائیں تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی نصیب ہوئی۔
- (۱۸) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے دل کو دنیا سے لگایا تو اس نے اپنے دل کو دنیا سے لگایا تو اس نے اپنے دل کو تین چیزوں سے معلق کیا۔ نہ ختم ہونے والی پریشانی، نہ حاصل ہونے والی امتگیں۔
- (19) تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں: ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں: شدید حرص، خواہشات کی اتباع اور خود پندی۔ نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں: ظاہر و باطن میں خوف خدا کا ہونا، امارت اور غربت میں اعتدال کو مد نظر رکھنا اور غضب اور رضا میں عدل کرنا۔ (کہ نہ غضب اس کو بے راہ کر سکے اور نہ خوثی)۔
- (۲۰) نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین حرفتیں یعنی صنعتیں بہترین میں۔ اوفقر۔ ۲۔ علم۔ ۳۔ زہد۔ (ظاہر امرادیہ ہے کہ اگر کسی سے ہوسکے تو فقر اختیار کرے یا عالم نے یا زہد اختیار کرے تو ہر پیشہ والے سے زیادہ اسکی روح قانع اور آرام میں ہوگی)۔

(٢١) حضور ائرمَ ت بو چها گيا كه يار مول الله ! فقر كيا هه ؟ تو آخض ت في فرمايا : خدا كي فرمايا : فدا كي فرمايا : فقر وه چيز هم في موتب يو چها گيا تو آپ نے فرمايا : فقر وه چيز هم في الله ، نبي مرسل يا اپند بر گزيره مومن ت مايوه كي كوشيس دينا اور مزير فرمايا فقر ، قتل سے بحق شخت ہے۔

حضور ائرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی کہ اے ابراہیم ! میں نے مخبے ختل کیا اور نار نمرود سے تیراامتحان لیا۔ اگر میں اس کی جائے فقر سے تیراامتحان لیتا اور جمھ سے صبر بھی بٹالیتا تو کیا کرتے ؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم میں نے زمین و آسان میں فقر سے سخت کوئی چیز سمیں بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوجھا: اے پالنے والے! جو شخص کسی بھو کے کو روٹی کھلائے اس کی جزا کیا ہے ؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اگر چہ اس کے گناہ زمین و آسان کو بھر دیں پھر بھی میں اس کو بخش دوں گا۔

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میری امت کے فقراء کے ساتھ میرے رب کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو فقر کفر بن جاتا۔

اں وقت حضرت او ہریرہ نے کھڑے ہو کر عرض کی : یار سول اللّٰہ ! فقیر مومن کی جواپیز فقر پر صبر کرے جزا کیا ہے ؟

آپ نے فرمایا: جنت میں سرخ یا توت کا ایک محل ہے۔ اہل جنت اس محل کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اس میں طرح سے اہل زمین ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں نمیں داخل ہوں گے مگر نقیر نبی یا فقیر مومن یا فقیر شہید۔

(۲۲) ایک مرتبه فقراء نے جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

خدمت میں مرض کی : مارسول المدّا دولت مند لوک تو جنت نے گئے۔ اس لئے کہ وہ جج و عمرہ کرتے ہیں، صد قات دیتے ہیں اور جم اس چیز کی قدرت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا: تم میں ہے جو صبر کرے اور اینا محاسبہ کرے تو تہیں وہ تین چیزیں مطا دول ٹن جو انتہاء کو خمیں ملیں ٹی۔ کہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت میں سرخ یا قوت کا مظیم الثان محل ہے جھے اہل جنت اس طرح سے ویکھیں گے جیسا کہ تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اس میں رہائش پذیر نہیں ہوں گے ، مگر فقیر نی یا فقیر مومن یا فقیر شہید۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فقراء دولت مندول سے یانچ سوبرس پہلے جنب میں جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ (خداوند عالم فقیر کے ثواب عیادے کو زیادہ کرتا ہے)۔ مثلًا جب دولت مند سبحان اللّٰه والحمدللّٰه و لا اله الا الله کے اوریمی جملہ فقیر بھی کے، تو دولت مند جاہے اس جملے کے ساتھ وس ہزار درہم بھی صدقہ کرے تو بھی فقیر کے اجر کو نہیں یا سکے گا۔ نیکی کے دیگر دوسرے اعمال بھی اسی طرح ہے ہیں۔ اس وقت فقراء نے کہا : پارسول اللّٰہ؟ اب ہم خوش ہیں۔ (٢٣) ايك عابد في حضرت امام سے يوجها كه بتائي كه حضور اكرم كا فرمان ہے الفقو فحوى لینی فقر میرا فخر ہے اور حضور اکرم کا دوسرا فرمان ہے الفقو سواد الدارین لینی فقر دونوال جمانول کی ساجی سے اور حضور اکرم کا تیسرا فرمان سے سحاد الفقر ان یکون کفرا لیمن بہت قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے۔ ان تیوں احادیث میں کیا فرق ہے؟

حضرت امام نے فرمایا: جان او کہ فقر احتیاج کو کہتے ہیں اور احتیاج کی تین متمیں ہیں۔ فقط اللہ سے احتیاج، فقط مخلوق سے احتیاج اور دونوں سے احتیاج۔ کہا شارہ پہلے معنی کی طرف ہے اور دوسری حدیث کا اشارہ دوسرے معنی کی طرف ہے اور دوسری حدیث کا اشارہ کیسری حدیث کا اشارہ تیسرے معنی کی طرف۔

- (۲۴) حضور اکر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ اے محکم آبا جب کہ ایک بدے سے محبت کرتا ہوں تو اسے تین چیزیں دیتا ہوں قلب حزیں، یسار جسم اور اس کے باتھ کو دنیاوی مال سے خالی کردیتا ہوں۔ اور جب میں کسی بندے کو دوست ضیں رکھتا ہوں تو بھی تین چیزیں دیتا ہوں۔ قلب مسرور، صحت مند بدن اور اس کے ہاتھ کو مال دنیا ہے بھر دیتا ہوں۔
- (۲۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی قیامت میں پنیمبروں کی طرح شفاعت کریں گے۔ عالم، خدمت گزار (عالم کا خادم مراد ہے)، اور صابر فقیر۔
- (۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: باپ تین بیں۔ تیرا اصلی باپ، تیری ہوی کاباب اور تیرا وہ باب جس نے تجھے تعلیم دی۔
- (۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا کی زینت تین چیزیں ہیں، مال، اولاد اور عورت۔ آخرت کی زینت تین چیزیں ہیں: علم، تقویٰ اور صدقہ۔ بدن کا صدقہ تین چیزیں ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ دل کی زینت تین چیزیں ہیں: صبر، خاموثی اور شکر۔
- (۲۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو شخص دن میں ایک مرتبہ کھانا کھائے وہ بھوکا اور جو تین کھانا کھائے وہ بھو کا نہیں رہے گا، جو دو مرتبہ کھانا کھائے وہ عابد نہیں ہوگا اور جو تین مرتبہ کھانا کھائے اس کو جانوروں کے ساتھ باندھ دو۔
- (۲۹) حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: خدا نے مجھے تمین چیزیں عطا کی ہیں، جن میں علیٰ میراشر یک ہے اور نمین چیزیں علیٰ کو عطا فرمائی ہیں جن میں، میں شریک نمیں ہوں۔
- آپؑ ہے یو چھا گیا: یارسول اللّٰہ وہ کو نسی عین چیزیں ہیں جن میں علیٰ آپؑ کے شریک ہے۔

آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے لواء الحمد دیا ہے اس کو اٹھانے وال ماق ہے۔ مجھے، کو شرعطا کی ہے اس کا ساقی من ہے اور مجھے جنت و جنم کا مالک سایا گیا ہے ان کا تقسیم کرنے والا ملی ہے۔

سنوا وہ تین چیزیں جو علی کو عط ہو کیں اور تھے شیس ملیں وہ سے میں اسے مجھ جیسا سر ملا، لیکن مجھے مجھ جیسا سر شیس ملا۔ اسے فاطمہ جیسی دوی ملی، مجھے فاطمہ جیسی کوئی دوی نمیں علی۔ اور است حسنین جیسے میٹے عطا فرمائ، مجھے ان جیسے بیٹے نمیں ملے۔

(۳۰) حضور اگرم صلی الله علیه وآله و سلم نے فرمایا : عقل کے تین اجزاء ہیں جس شخص میں بیہ موجود ہوں وہ عاقل ہے اور جس میں نه ہوں اس میں عقل نسیں ہے۔ معرفت اللّٰی کی خوبی، اطاعت الٰکی کی خوبی اور اللّٰہ ہے حسن ظن رکھنا۔

(۳۱) - نین چیزیں حافظہ کو بڑھاتی ہیں : مسواک، روزہ اور قر آن مجید کا پڑھنا۔

 مجھے اس ذات کی قشم جس کے قبضہ ، اختیار میں میری جان ہے! تم میں اگر کوئی شخص ایک ری اور کلماڑی لے کر اس وادی میں جاکر لکڑی کائنے کے بعد اسے فروخت کر کے ایک مد تحجوریں لے کر ایک تمائی اپنے پاس رکھے اور دو تمائیاں خیرات کردے ، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مائگا پھرے اور لوگوں کی مرضی ہے جائے اس کو کچھ دیں یا محروم کردیں۔

(۳۵) حضور اَرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قرآن کے پڑھنے والے تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جس نے قرآن کو ذریعہ تجارت بناکر حکام و سلاطین سے عطیات جمع کئے۔ دوسر اوہ ہے جس نے قرآن کے حروف کو یاد رکھالیکن اپنی بے عملی کی وجہ سے اس کے حدود کو ضائع کیا۔ اور تیسر اوہ ہے جس نے قرآن پڑھا، قرآن کی وجہ سے اس کے حدود کو ضائع کیا۔ اور تیسر اوہ ہے جس نے قرآن پڑھا، قرآن کی دواسے اپنے دل کی بیماری کا علاج کیا، اس کی وجہ سے رات کو جاگا رہا اور دن کو بھوکا رہا، مسجد میں قیام کرتا رہا اور اپنے پہلو سے استر کو دور رکھا۔ ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ بلاؤل کو دور کرتا ہے اور انہیں کے ذریعے سے اللہ وشمنول سے انتظام لیتا ہے اور انہیں کی وجہ سے آسان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ ایسے حفاظ قرآن لوگوں میں کہویت احمو سے بھی زیادہ ناب ہیں ہے۔

(٣٦) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو توبہ کئے بغیر مرتا ہے جہنم اسکے سامنے تین دفعہ چنگھاڑتی ہے۔ پہلی چنگھاڑ کے وقت اس کے اندر جننے بھی آنسو ہول گے آنکھول سے نکل پڑیں گے۔ دوسری چنگھاڑ کے وقت اس کے اندر جننا خون ہول گے انحول سے نکل پڑیا اور تیسری چنگھاڑ پر تمام پیپ اسکے منہ سے نکل پڑیا اور تیسری چنگھاڑ پر تمام پیپ اسکے منہ سے نکلے گی۔ اللہ اس پر رحم کرے جو مرنے سے پہلے توبہ کرے اور جن کے حقوق میں کوئی کو تاہی ہوئی ہے ان کو راضی کر کے مرے ، تو اسکی جنت کا میں ضامن ہول۔

ار کبویت احمو میمنی سرخ گندهک ادر یه نایاب دو تی ہے۔

(ے ٣) حضور آئر م سلی ابقد علیہ وآلہ و سلم نے فرمایہ: تہمارے مال واہل اور عمل کی مثال ایک بی ہے جیسے کہ ایک شخص کے تین بھائی ہول۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے بھائی سے کما جو اس کا مال ہے کہ میر کی مشکل دکیے رہا ہے؟ تو اس مشکل عیں میر ک کیا مدد کر سکت ہے؟ تو اس بھائی نے جواب دیا، میں تیر ک کوئی مدد نہیں کر سکت، جب تک تو زندہ ہے تو جتنا چاہے مجھے لے لے تیر ہے بعد میں دوسرول کے ہاتھ میں چلا جاؤال گا اور وہ لوگ مجھے لے جائیں گے جو تجھے اپند نہ ہول گے۔

حضور اکرم نے اپنے اسحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: بتاؤ! تم ایسے ہمائی کو کیا سمجھو گے ؟

صحابۃ نے عرض کی : یار سول اللہ ! یہ انتائی بے فیض بھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا : یہ مال ہے۔

پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اس نے اس بھائی سے کما جو اس کا اہل ہے کہ میں مر رہا ہوں بتاؤ اس سخت موقع پر تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو اس بھائی نے کہا، میں تو صرف یمی مدد کر سکتا ہوں کہ تیے ی تیار داری کروں اور جب تو مر جائے تو تخجیے عنسل و کفن دے کر لوگوں کے ساتھ تجھے قبر ستان تک پہنچاؤں۔

حضور اکرم نے صحابہ ہے فرمایا : لوگو! ایسے بھائی کو کیا کہو گے ؟

صحابہؓ نے عرض کی: یار سول اللہ ! ہیہ بھی بے فیض بھائی ہے۔ تو آپؑ نے فرمایا: بیاس کا خاندان ہے۔

پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا: مرنے والے نے تیسرے بھائی سے کہا کہ وکھو میں مرربا ہوں اس وقت تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس بھائی نے جواب دیا، میں تیری وحشت میں تیرا مونس بول گا، تیرے غمول کو دور کرول گا، قبر میں تیری وکالت کرول گا، این پوری کوشش کر کے مجھے نجات دلاؤل گا۔

پھر حضور اکر مؓ نے محابہؓ سے فرمایا : اس بھائی کو کیسا سمجھو گے ؟ صحابہؓ نے عرض کی : یار سول اللّٰہ ایہ بہترین بھائی ہے۔ تو آپؓ نے فرمایا : یہ اس کا عمل ہے۔ معاملہ اسی طرح سے ہے۔

وہ حکم جو معاف تہیں کیا جائے گا وہ اللہ کا شریک بنانا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے : ان اللّٰہ لا یغفر ان یشو ك به۔ لین اللّٰہ شرک کو معاف نہیں كرتا۔

اور وہ ظلم جو نہیں چھوڑا جائے گا وہ بندول کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔

وہ ظلم جو قابل معافی ہے وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے کہ جس کا نقصان خود اس کو پہنچتا ہے۔

(۳۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ شیطان سونے والے کے سر کے پچھلے جصے میں تین گا تھیں دیتا ہے اور ہر گا نٹھ دیتے وقت کہتا ہے ابھی ہوئی کمیں رات بڑی ہے سو جاؤ۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کو یاد کرے تو ایک گا نٹھ کھل جاتی ہے۔ وضو کرے تو دوسری گا نٹھ کھل جاتی ہے۔ وضو کرے تو دوسری گا نٹھ کھل جاتی ہے۔ نماز پڑھے تو تیسری گا نٹھ کھل جاتی ہے۔ تو انسان صبح کے وقت تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے ورنہ ست ہو کر کھڑ اہو تا ہے۔ بو انسان صبح کے وقت تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے ورنہ ست ہو کر کھڑ اہو تا ہے۔ (۳۹) حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سیاہ جوتے کے تین وصف ہیں، نظر کو کمز ور کرتا ہے، قوت باہ کو کم کرتا ہے، غصہ زیادہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ متنگبروں کا لباس ہے۔ (اس زمانے میں ان کے لئے مخصوص تھا)۔

(۴۰) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: زرد جوتے کے تین فوائد بیں، نظر کوطاقت ملتی ہے، قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس

- کے ساتھ ساتھ یہ انبیاء کا پندیدہ ہے۔
- (٣١) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: مداوا تین چیزوں میں ہے۔ فاسد خون كا نكالنا۔ شمد كھانا اور داغ لگانا۔ ليكن ميں نے اپني امت كو داغ لگانے سے منع كيا ہے۔
- (٣٢) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: مين تين آدميول كي لئے تين چيزول كا ضامن ہول۔ او خود كو دنيا پر ڈال دينے والا۔ ۲۔ لا لچى۔ ۳۔ تنجوس۔ اور مين ضانت ديتا ہول كه انہيں ايبا فقر نصيب ہوگا جو انہيں بے نياز نميں كرے گا، ايسے مشغلے ميں مصروف ہول گے جس سے فراغت نہيں ملے گی اور ايسے رنج ميں ہوگا۔ بتلا ہول گے جس كی كوئی عد نہيں ہوگا۔
- (۳۳) حضرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت ابوذر غفاریؓ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے ابوذرؓ! جو شخص بروز قیامت تین چیزیں نہ پیش کر سکے تو وہ خیارہ اٹھائے گا۔

انہوں نے عرض کی : یارسول اللہ اوہ تین چیزیں کو نسی ہیں؟

آپٹ نے فرمایا: تقویٰ جو اسے محرمات سے بچا سکے، حکم جس کی وجہ سے احمق لوگوں کی جمالت کا توڑ کر سکے، حسن خلق جس کے ذریعے لوگوں سے مدارات سے پیش آسکے۔

اے الدزر ! اگر سب لوگوں سے زیادہ طاقتور بنا چاہتے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ اگر سب سے زیادہ باعزت بنا چاہتے ہو تو پر ہیزگار ہو۔ اگر سب اوگوں سے زیادہ غنی بنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ میں جو مال ہے اس سے زیادہ خدا کے خزانے پر محمر وسہ رکھو۔

(۳۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: محبت کی سجائی تین چیزوں

کے ذریعے معلوم :وتی ہے۔ محبّ اپنے معبوب کے کانام کو غیر کے کانام سے اچھا جانتا ہے، محبّ اپنے محبوب کی رضا کو غیر کی رضا پر مقدم سمجھتا ہے اور محبّ اپنے محبوب کی ہم نشینی کو غیر کی ہم نشینی برتر جمح دیتا ہے۔

(۳۵) حضور اکرم سلی ابتد ملیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انسان ہر وقت میرا مال، میرا مال کی رٹ لگائے رہتا ہے۔ مگر مال میں ہے اس کا حصہ ہی کیا ہے؟ جسے تو نے خیرات کیااہے باقی رکھا۔ جسے کھایا ہے فنا کیااور جسے پیمنا ہے یوسیدہ کیا۔

(۴۶) ۔ هضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : روزہ دار کو تین چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ حجامت ا۔ ہمام اور حسین عورت کی ہم نشینی۔

(۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین آکلیفیں ہیں اور تین ان کا مداوا ہیں۔ (گندا) خون آکلیف ہے اور حجامت (خون نکالنا) اس کا مداوا ہے۔ صفرا (یاسودا) آکلیف ہے اور مسل اس کا مداوا ہے۔ بلخم آکلیف ہے اور حمام اسکا مداوا ہے۔ (۴۸) عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور اکرم جمیں جن او قات میں نماز پڑھنے اور مردول کی تدفین ہے روکتے تھے وہ یہ ہیں: سورج کے طلوع ہونے کے وقت یمال مردول کی تدفین ہے روکتے تھے وہ یہ ہیں: سورج کے وقت یمال تک کہ سورج وُسل کی دو بہر کے وقت یمال تک کہ سورج وُسل جائے اور جب سورج غروب ہونے والا جو یمال تک کہ وقت یمان تین جائے۔ (ان تین جائے اور جب سورج غروب ہونے والا جو یمان تک کہ وقت یمان تک کہ اورج ہوئے۔ (ان تین جائے اور جب سورج کو قائل کی کا مکروہ ہے)۔

( ٣٩) حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن سے الله کارم نه کرے گا اور الن کے لئے در دناک عذاب ہے۔ یوڑھا زانی، جھوٹا امام اور متکبر فقیر۔ اور ایک حدیث میں جھوٹا امام کے جائے جموٹا بادشاہ بتایا گیا ہے۔

ا۔ جامت ہے مراد فاسد خون کا نکلوانا ہے۔

#### تىسرى فصل :

#### سنی علماء سے مروی احادیث

(۵۰) حضوراً رم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں دل کو سخت کر دیتی بین، طرب انگینر ماتیں سننا، شکار کارسا ہونا اور سلاطین کے دروازل کی جانبر کی دینا۔

(۵۱) حضوراً رم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر تین سطریں کھی ہوئی دیکھیں، پہلی سطریہ تھی: بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن اللہ لا الله الا الله الا انا سبقت رحمتی غضبی۔ ترجمہ: میں اللہ بول، میرے سواکوئی عبادت کے لائل نہیں، میری رحمت میرے فضب سے بڑھ گئی۔

دوسری سطر سے تھی: بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الصدقة بعشرة والقرض بشمانية عشر و صلة الرحم بثلاثين ترجمه: ایک صدقه کے بدلے دس، قرض کے بدلے اٹھارہ، صلد رحم کے بدلے تمیں نکیال ہیں۔

تیسری سطری تھی: من عرف قدری و ربوبیتی فلایتھمنی فی الوزق۔ ترجمہ: جو میری قدرو منزلت اور ربوبیت سے واقف ہے وہ رزق کے لئے مجھ پر اتہام نیس لگائے گا۔

(۵۴) نبی اکرم صلی الله علیه وآله و سلم نے امام علیٰ کووصیت میں فرمایا:

یا ملی ! تو مجھ سے ایسے بی ہے جیسے موسیٰ سے ہارون ۔ مگر میر سے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یا ملی ! میں مجھے ایسی وصیت کرتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو باکرامت زندگی پائے گا اور شہادت کی موت حاصل کرے گا اور خدا تجھے بروز قیامت فقید عالم بنا کر مبعوث فرمائے گا۔

یاعلیّ! جان لو که مومن کی تین علامات بین : روزه ، نماز اور صدقه \_

یا علی ! منافق کی تین علامات میں : جب بات کرے تو جسوت و لے گا، وعدہ کرے گا تو اس میں خیانت کرے گا اور اسے کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گا۔

یا ملی ! ریاکار کی تین نشانیال ہیں : رکوع و جود پورا نہیں کرے گا، لوگول کے سامنے کمبی نماز پڑھے گا، اگر کوئی نہیں تو عبادت نہیں کرے گا، جلوت میں بخر ت ذکر خدا کرے گااور خلوت میں خدا کو بھلا دے گا۔

یا علی ! ظالم کی تین نشانیاں ہیں : اپنے سے کمتر پر جبر و قمر کریگا، رزق حرام کے حصول سے خوش ہوگا اور اسے یہ پرواہ شیں ہوگی کہ وہ کمال سے کھارہا ہے۔

یا علی ! حاسد کی تین نشانیاں ہیں : موجودگی میں خوشامد کرے گا، پس پشت نشیت کرے گاور غلط گوائی دے گا۔

یا علی ! ست کی تین نشانیاں ہیں: اطاعت اللی میں سستی کرے گا، اپنی آئی گی وجہ سے عبادت کو ضائع کرے گا اور نماز میں اتنی تاخیر کرے گا کہ اس کا وقت بی ختم ہوجائے گا۔

یاعلی ! تائب کی تین نشانیاں ہیں: گناہ سے بچنا، طلب علم میں حرص، جس طرح سے دودھ واپس تھنوں میں نہیں جاتا اسی طرح سے وہ بھی دوبارہ گناہ نہیں کر تا۔ یاعلی ! ساقل کی تین نشانیاں ہیں: ونیا کو حقیر سمجھنا، جفاؤں کو ہر داشت کر ٹا اور شدائد پر صبر کرنا۔

یا علیؓ! حلیم کی تنین نشانیال ہیں: قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی کرتا ہے، محروم رکھنے والے کو عطا کرتا ہے اور ظالم کو بھی بدد عانہیں دیتا۔

یاعلیؓ! احمق کی تین نشانیاں ہیں: فرائض الہٰیہ میں سستی، اللہ کے ہندوں سے نداق اور ذکر اللہ کے علاوہ بحثر ت گفتگو۔ یا علی ! لائق اور شائستہ مشخص کی تین نشانیاں ہیں : اللہ اور اپنے و رمیان اصلاح عمل صالح سے کرتا ہے۔ اپنے دین کی اصلاح علم سے کرتا ہے اور لوگوں کے لئے وی پیند کرتا ہے جو خود اسے بیند ہو۔

یا علی ! متلی کی تین نشانیال میں ایرے ہم نشین اور جھوٹے دوستوں سے پہنا ہے۔ کسی کی فیبت نہیں کر تا۔ حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے کچھ علال بھی چھوڑ دیتا ہے۔

یاعلیٰ! سنگ دل کی تین نشانیاں میں : کمزور پر رحم نہیں کرتا، تھوڑی چیز پر قناعت نہیں کرتااور اسے تصیحت فائدہ نہیں دیتی۔

یاعلیؓ! صدیق (جس کی گفتار اور کردار میں مطابقت ہو) کی تین نشانیاں میں : صدقہ کا چھپانا، مصیبت کا چھپانا اور عبادت کا چھپانا۔

یاعلیٰ! فاسق (بے دین) کی تین نشانیال ہیں: فساد سے محبت ، انسانوں کی ضرر رسانی اور راہِ راست سے اجتناب۔

یاعلیٰ! کم حیثیت کی تین نشانیاں میں : خدا کا نافر مان ہوتا ہے۔ ہمسامیہ کو آزار پنچاتا ہے۔ سرکشی کو پیند کرتا ہے۔

یاعلی ! عابد کی تین نشانیال ہیں : ذات اللی کی وجہ سے اپنے نفس کو قسور وار مصرانا (کہ جو اعمال جالایا ان کے انجام سے ناواقف ہے)۔ رضائے اللی کے لئے خواہشات کو نالیند کرنا اور خدا کے حضور کمی عیادت کرنا۔

یاعلیّ! مخلص کی تنین نشانیال میں : بغض مال ، بغض د نیا اور بغض معصیت\_ ...

یاعلی ! عالم کی تین نشانیال ہیں : صدقِ کلام، اجتناب حرام، خلق سے تواضع سے پیش آنا۔

ياعلى إسخى كى تين نشانيال مين : قدرت ركھتے ہوئے معاف كرنا، زكوة كى

ادانیگی کرنااور حب صدقه به

یا علی ! اچھے دوست کی تین نشانیاں ہیں : اپنے مال کو تمہارے مال سے حقیر معجمے ، اپنے عظمت و احترام کو تمہاری عزت و عظمت سے کم سمجھے اور اپنی جان کو تمہاری وان اور تمہارے راز کو محفوظ رکھتے ہوئے کم سمجھے۔

یا علی ! فاجر کی تین نشانیاں ہیں : قشمیں کھا کر بدکاری کرتا ہے، عور توں کے ذریعے و هوکا کھاتا ہے اور بے گناہوں پر بہتان تراشی کرتا ہے۔

یاعلیؓ ! کا فرکی تین نشانیاں ہیں : اللہ کے دین میں شک کرنا، اللہ کے بندوں سے دشتنی رکھنا اور اطاعت اللی میں غفلت کرنا۔

یاعلی ! بدکار کی تین نشانیال میں : عذاب اللی سے بے خوف ہوتا، اللہ کی رحت سے مابوس ہونا اور رسول اللہ کی مخالفت کرنا۔

(۵۳) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرمؓ سے سنا: جو مردیا عورت نماز میں سستی کرے، اللہ اسے اٹھارہ قتم کی سزائیں دے گا۔ چھ دنیا میں، تین موت کے وقت، تین قبر میں، تین محشر میں اور تین بل صراط پر۔

ونیا میں یہ سزائیں ملیں گی: اس کے رزق سے برکت اٹھالی جائے گی۔ اس کی زندگی سے برکت اٹھالی جائے گا۔ اسلام کی زندگی سے برکت ختم کیا جائے گا۔ اسلام میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں وہ شریک نہیں ہوگا۔ اس کی دعا منظور نہیں ہوگا۔

موت کے وقت اسے یہ سزائیں ملیں گی: ذلیل ہو کر مرے گا۔ مرتے وقت اس کی جان پر بہاڑ جتنابوجھ ہوگا۔ بیاسا مرے گا، اس وقت اگرچہ دنیا کا تمام پانی اس بلیا جائے تو بھی اس کی بیاس نہیں بھے گی، بھوکا مرے گا، اس وقت اگرچہ تمام دنیا کا کھانا بھی اسے کھلایا ببائے تو بھی وہ سیر نہیں ہوگا۔

قبر میں اسے یہ سزائیں ملیں گی: اسے شدید غم کا سامنا کرنا ہوگا اور قبر تاریک ہوگی۔ اس کی قبر تنگ کردی جائے گی جس میں روز قیامت تک عذاب میں رے گا۔ ملا نکہ اسے خوشخری نہیں سائیں گے۔ جو محشر میں سزائیں مقرر ہیں وہ یہ ہیں: قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھاما جائگا۔ نامہ اعمال اسکے ہائیں ہاتھ میں بکڑایا جائگا۔ اور اسکا حساب لمبا ہوگا۔ اور جو سزائیں بل صراط پر جھیلیٰ ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اے (گناہ ہے) پاک کرے گا۔ اس ہے کسی قشم کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ میں صراط پر ایک بزار سال تک اس کا حیاب کرنے کے بعد اسے جنم بھیج دے گا۔ اس کا ثبوت سورۃ مدثر کی آیت ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين \_ \_ الل جثم سے الل جنت يو چيس گے کہ تمہیں کس چزنے سقر میں ڈالا تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ (۵۴) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: تنین افراد كو خداوند عالم عرش کے سائے میں پناہ نہیں دے گا۔ وہ جو اپنے لباس کو تکبر سے او نچا کرے تاکہ اس کا پیر کھل جائے (یہ اس زمانے میں متکبروں کی عادت تھی)۔ دوسرے وہ جو غیبت کرنے والے کے سامنے بنیے (کہ اس کی ہمت افزائی ہو)۔ تیسرے وہ شخص جو کوئی

شے دھوکہ دے کر خرید نے والے کو فروخت کرے۔

(۵۵) سیج مسلم میں حضرت ابد ذر غفاریؓ ہے روایت ہے کہ تین اشخاص سے خدا کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں (گناہوں کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ شفقت فرمائے گا اور نہ انہیں (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ پہلا شخص جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا سودا پچے۔ دوسر اوہ شخص جو جب بھی کسی سے نیکی کرے تو اس پر اپنا احسان جبلائے اور تیسر اوہ شخص جو ازراہ تکبر اپنی چادر زمین پر تھییٹ کر کے

(۵۱) تین اشخاس نبی اگرم کی ازواج مطهرات کے پاس گئے اور ان سے حضور کی عبادت کے متعلق عبادت کے متعلق عبادت کے متعلق بازواج مطهرات نے انہیں حضور کی عبادت کے متعلق بتایا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو گویا کم شمجمالہ پھر کھنے لگے : ہم کمال اور پیغیم اکرم کمال، ان کے تو گزشتہ اور آئدہ گناہ معاف ہو چکے ہیں (چنانچہ آئر کم عبادت کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے)۔

ایک صحافی نے کہا: میں آج سے تمام رات عبادت کروں گا اور کبھی نمیں سوؤں گا۔ دوسرے صحافی نے کہا: میں آئندہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی دن کو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اور تیسرے صحافی نے کہا: میں جوئ سے الگ رجوں گا کبھی اس سے مقارمت نہیں کروں گا۔

حضور اکرم ان مینوں صحابول کے پاس گئے اور فرمایا: کیا تم لوگوں نے اس قسم کے الفاظ کے بیں ؟ خدا میں تم سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہوں۔ پھر بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور دن کو کھاتا بھی کھاتا ہوں۔ نماز بھی پڑھتا ہوں شب کو نیند بھی کرتا ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کی بیں، میری بیویاں بھی بیں۔ خبردار جس نے میری سنت سے منہ موڑاوہ مجھ سے نہیں ہے۔

- (۵۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوے سے تین چیزیں سیصور چھپ کر مقارب کرنا اور اپنی حفاظت کے لئے ہر وقت مخاط رہنا۔
- (۵۸) نبی اکرمؓ نے فرمایا: مومن کی تین نشانیاں ہیں۔ روزے کی الفت کی وجہ سے کم کھانا۔ ذکر المی کی وجہ سے کم بولنا۔ اور نماز کی وجہ سے کم سونا۔
- (۵۹) حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا: قبر کا عذاب تین وجوہات کی بنا پر ہو تا ہے۔ غیبت، چغلی اور پیشاب کی آلودگی کا خیال نه رکھنے سے۔

- (10) سخنور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: موت کے وقت جس شخص کے ساتھ تکبر، قرض، اور خیانت نہ ہول گے، اہل بہشت سے ہے۔
- (۱۱) ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے اپنے بعد امت سے تمین چیزوں کا خوف ہے۔ مغفرت کے بعد گر اہی، شکم اور فرج کے فتنوں میں گر فتاری۔
- (17) حضور اَرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے دین میں تقویٰ اختیار سیں کرے گا اللہ اسے تین میں سے ایک خصلت میں ضرور مبتلا کرے گا یا تو اسے جوانی میں موت دے گا یا چھر کسی سلطان کی چاکری میں لگادے گا یا اسے دساتی ہنادے گا۔
- (۱۳) حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا: تین افراد ایسے ہیں جن کے لئے زمین، آسان اور ان میں رہنے والی مخلوق شب و روز استغفار کرتے ہیں اور وہ افراد بہ ہیں، علماء، معلمین، اور عمل کرنے والے۔
- (۱۴) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین چیزیں الی ہیں جن میں مومن کا دل بھی خیات کی خیر خواہی مومن کا دل بھی خیات ضیں کرتا۔ الله کیلئے اخلاص عمل، ائمه مسلمین کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی جماعت سے وابستی کیونکہ اس کے گرد دعائے خیر کا احاطہ ہے۔
- (13) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر ٹین چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا، صدقہ جاریہ، وہ علم جے وہ سکھا گیا اور اس کے بعد لوگ اس سے نفع حاصل کریں، نیک بیٹا جو اس کے لئے دعا کریں۔
- (۱۲) حضور اکرم صلی الله علیه وآله و سلم نے فرمایا: بروز قیامت جب کوئی سامیہ نه ، وگا تو اس وقت الله تعالیٰ تین اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگه دے گا۔ دریافت کیا گیا: وہ کون ہول گے ؟ فرمایا: وہ جو کسی مسلمان کے دل ہے غم کو

مثائے، ما میر کی سنت کو زندہ کرے ، یا مجھے پر بخش ت درود کھے۔

(٦٤) حضور الرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص پر مذاب کا فیصلہ ہوگا۔ ایک شمید پیش ہوگا، اللہ نے اس پر جو نعمات کی شمیں است یادہ یا نے اور اسلم سرے دائے ہیں اللہ تعان فرمائے کا کہ بتاؤالن نعمات کی شمیں است یادہ یا نیا ہوا دہ مرش کرے دائے ہیں اللہ تعان فرمائے کا کہ بتاؤالن معمول کے بدلے تم نے لیا ہوا مرش کرد کی رب العالمین! میں نے تیم کی راہ میں جہاد ہو جات قربات کردی۔ اللہ فرمائے کا تو جموت ہواتا ہے، تو میں اپنی جان قربان مردی۔ اللہ فرمائے کا تو جموت ہواتا ہے، تو نے اس سے جنگ کی تھی کے والے کیس یہ برد جنبو ہے اور شخیم یہ مقصد مل چکا ہے۔ فرشتوں کو تنام دونا کہ است جنم بھی دیاجائے۔

دوسرا شخنس جو تاری قرآن ہوگا خدا کے حضور چیش کیا جائے گا، اللہ است اپنی نعمیں یاد دلائے کا وہ اشیں سلیم کرے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا بتا تو نے ان انعمتوں کا شکر کس طرح کیا ہا تو نے ان انعمتوں کا شکر کس طرح کیا ہا وہ مرش کرے گا رب العالمین! میں نے علم پڑھا اور پڑھایا، قرآن کا قاری بنا۔ اللہ فرہ نے کا تو جھوٹ کہتا ہے تو نے قرآن میری رضا کے لئے نہیں پڑھا تھا بلعہ اس لئے پڑھا تھا کہ اوگ تجھے عالم اور قاری کہیں اور تجھے یہ مقصد مل دکا ہے۔ پھر فرشتوں کو تھم ہوگا اے جہنم بھیج ویا جائے۔

اس کے بعد ایک دولت مند شخص کو پیش کیا جائے گا۔ اند تعالی اے اپنے نظمات یا دولت اند تعالی اے اپنے نظمات یا دولت کا دولت مند شخص کو بیٹھ گا بتاؤ ان نعمات کا شکر تو نے کیے اوا بیان دولتندی کو نیکی کی راہوں بین اور یا اند فرمان کر سے کا رب العالمین بیل نے او نے دولت کو میری رضا راہوں بین اور فی کیے۔ تو اللہ فرمان کا تو بھوٹ وال نے تو نے دولت کو میری رضا کے لئے اور فی کمیں یا تی تو نے اس لئے دولت کو فرق کیا کہ اوک کمیں کہ بردا تنی ہے اور تیم اند مجمعہ میں کہ بردا تنی ہے اور تیم اند مجمعہ تنی دیا تنی دیا تنا ہے اور تیم اند کی ہے کہ آپ نے کہ اور نیم دولتا کی سے کہ آپ نے کہ نے کہ آپ نے کہ نے کہ آپ نے کہ ان نے کہ نے کہ آپ نے کہ نے کی نے کہ نے کی نے کہ نے کے کہ نے کہ

فرمایا تین افراد میری امت کے افعال افراد میں طالب علم اللہ کا حبیب ہے۔ غازی اللہ کا ول ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔

(19) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تین قتم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ انبیاء ، علماء ، شمداء۔ دیکھو علماء کا درجہ نبوت کے بعد اور شمادت سے ملد ہے۔

(20) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ جسے اللہ اور رسول سب چیز سے زیادہ محبوب ہوں، جو کس سے محبت کرے تو صرف اللہ کی وجہ سے کرے، جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپند کرتا ہے ایمان کے بعد کفر کو بھی ویسے ہی ناپند کرے۔

البلد ربا ہے ایک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بنی امر اکیل میں تین شخص شے۔ ایک مبروص تھا۔ دوسر اگنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا تو وہ سب سے پہلے مبروص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تھے سب چیزوں سے زیادہ کیا چیز پند ہے؟ اس نے کہا خوصورت رنگ اور خوصورت جلد۔ چیزوں سے زیادہ کیا چیز پند ہے؟ اس نے کہا خوصورت رنگ اور خوصورت جلد میرے برص کے وجہ دور ہو گئے، اچھی جلد مل گئ میرے برص کے وجہ اس کے دور ہو گئے، اچھی جلد مل گئ اور خوصورت رنگ مل بین ہے اس کے بعد پوچھا تھے کونیا مال پند ہے اس نے کہا اور خوصورت رنگ مل گیا۔ اس کے بعد پوچھا تھے کونیا مال پند ہے اس نے کہا اور خوصورت رنگ مل گیا۔ اس کے جوالے کی اور کہا خدااس میں برکت ڈالے گا۔ اس کے بعد وہی فرشتہ شیخ کے پاس گیا اور اس کی سب سے بوی خواہش اس کے بعد وہی فرشتہ شیخ کے پاس گیا اور اس کی سب سے بوی خواہش اس کے دریافت کی۔ اس نے کہا میری سب سے بوی خواہش میں ہے کہ میرے سر پر بال دریافت کی۔ اس نے کہا میری سب سے بوی خواہش میں ہے کہ میرے سر پر بال اگر آئیں۔ پھر یوچھا تھے کونیا مال پند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ فرشتے نے ایک

گائے اس کے حوالے کر کے کہا یہ لو خدااس میں برکت ڈالے گا۔

بعد ازال وہ فرشہ اندھے کے پاس گیا اس سے بوچھا تیم کی سب سے بوئ خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے آنکھیں مل جائیں تاکہ میں جمان کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا وہ چشم زدن میں بینا ہوگیا۔ پھر اس سے بوچھا تہمیں مال کو نسا بہند ہے؟ اس نے کما بری۔ فرشتے نے ایک بحری اس کے حوالے کر کے کہا یہ بحری لے لو خدا اس میں برکت ڈالے گا۔ اس کے بعد فرشتہ جالا گیا۔ پھر گئی اور اندھے کی بحروس کے اونٹوں سے وادی پھر گئی اور اندھے کی بحروں سے وادی پھر گئی اور اندھے کی بحروں سے وادی پھر گئی۔

پھر وہی فرشۃ اونٹ والے کے پاس مبروس بن کر آیا اور کما کہ میں مکین انسان ہوں، سفر میں میرا اونٹ مرگیا، جس خدا نے کچھے خوصورت جلد اور چرہ عطا کیا ہے اس کے صدقے میں مجھے ایک اونٹ دے دو۔ تو اس شخص نے کما کہ میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں میں تہمیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کما کہ یہ بتاؤ کیا تم پہلے بد ہیئت مبروص نہ تھے ؟ لوگ تم سے نفرت نہ کرتے تھے۔ خدا نے تہمیں صحت دی اور مال دیا۔ اس نے کما ناط ہے یہ مال ترکہ تو میں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کیا ہے۔ فرشتے نے کما اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے تیری سابق حالت میں لوٹا دے۔ وہ شخص فوراً مبروص بن گیا اور سارا مال باہ ہوگیا۔

اس کے بعد وہ فرشتہ دوسر ہے شخص کے پاس گنجا بن کر گیا اور اس سے بھی وہی باتیں کیس جو پہلے ہے کہ حصل اور اس نے بھی فرت و کھائی۔ فرشتے نے اسے دوبارہ گنجا بنا دیا اور اس کا مال تلف ہو گیا۔

اس کے بعد تیسرے شخص کے پاس اندھان کر گیا اور کما کہ میں مسکین اور ممافر آدمی ہوں جس خدا نے مجھے آنکھیں عطا کیس اس کے صدقے میں مجھے ایک بحری دے دو تاکہ میں اس سے اپنی گزر بسر کرسکوں۔ تو اس نے کما: آپ نے بالکل

- تی کہا، میں واقعی اند ما تھا، اللہ نے جمعے بینائی مطاکی، اللہ نے مجھے مال مطائیں. اس رپوڑ سے جنتنا دل جائے بحریال لے جاؤ۔ تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ مجھے مبارک ہو اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ اللہ نے مجھے تمہارے امتحان کے لئے بھیجا تھا، اللہ تم سے راضی سے اور ان دو سے ناراض ہے۔
- (21) حضور آارم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین افراد پر خداوند عالم سب سے زیادہ نارانس ،وگا۔ ایک وہ جو خانہ کعبہ کی جنگ کرے۔ دوسرے وہ جو مسلمانوں میں سنت و روش جابلیت کو فروغ دے۔ تیسرے وہ جو ب گناہ کو سرادے اور اس کا خون بہائے۔
- (۷۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: فساد برپا کرانے والا۔ تنجوس۔ اور احسان جتلانے والا جنت میں نہیں حاکمی گے۔
- (۷۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علم تو بس تین چیزیں ہیں۔ آیت محکمہ (کہ ال کے معنی واضح اور روشن ہوتے ہیں)۔ یا سنت قائمہ (پیغیبر کی خامت شدہ سنت)۔ یا فریضہ عادلہ۔ اس کے ماسوازائد ہے۔
- (20) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تین مقامات پر یول و براز کروگ تو لوگ تم پر اعنت کریں گے، لبذا ان تینوں لعنتوں سے پچو۔ (غیر جاری) پانی میں پانیانہ نہ کرو۔ راستے کے درمیان پاخانہ مت کرو۔ اور سایہ دار درخت کے بینی پاخانہ مت کرو۔ (کہ عام طور پر وہال آرام کے لئے بیٹھا جاتا ہے، اس طرح میوہ دار درخت کے سائے میں)۔
- (21) حضور اَلرم سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین افراد خدا کی کفالت میں ہیں۔ اول وہ شخص جو خدا کے لئے میدان جنگ میں جاتا ہے وہ خدا کی پناہ میں ہے یہال تک که قتل ہو جاتا ہے اور بہشت کی طرف روانہ ہوتا ہے یا مال غنیمت اور

- تواب کے ساتھ وطن واپس آتا ہے۔ دوسرے وہ مختص جو مسجد کی طرف جاتا ہے۔ تیسرے وہ شختس جو بے عیب مسجد میں داخل ہو تا ہے۔
- (22) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز شب کو فراموش نہ کرو اس لئے کہ بیہ نماز امم سابقہ میں صالحین کا طریقہ رہا ہے، رب کا تقرب اور گناہوں کے مثانے کا ذراعیہ ہے، اور گناہوں ہے روکنے والی ہے۔
- (۷۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تین مواقع پر بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز کی صفیں بناتے ہوتا ہے۔ جب بوگ نماز کی صفیں بناتے ہیں۔ ہب دشمن کے سامنے صف آرا ہوتے ہیں۔
- (29) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جھوٹ تین مواقع پر حلال ہے۔ بیوی کو خوش رکھنے کے لئے مر د کا جھوٹ بولنا۔ جنگ میں دسٹمن کو دھو کہ دینے کے لئے جھوٹ بولنا۔
  کے لئے جھوٹ بولنا۔ صلح کرانے کی غرض سے جھوٹ بولنا۔
- (۸۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ بندے سے کیے گا اے فرزند آدم! میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت سیں گی۔ بندہ کے گا رب العالمین! تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں کس طرح سے تیری عیادت کر سکتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا کیا تجھے تیا نہیں کہ میرا فلال بندہ بیمار ہوا تھا، مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی تھی۔ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس موجود باتا۔

اے فرزند آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا گر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ تو ہدہ کیے گا اے اللہ! تو تو رب العالمین ہے میں مجھے کھانا کیے کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا یاد کر فلاں موقع پر میرے فلال ہندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، گر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اگر اس وقت تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس وقت وہاں موجود پاتا۔

پھر فرمائے گا میں نے جھے سے یانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ بلایا۔ بعدہ

- عریس کرے گارب العالمین! میں جھے کو کیے پانی پاسکتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا میرے فلال مندے نے جھے سے پانی مانگا تھا، مگر تو نے پانی نہ پلایا تھا۔ اگر اس وقت تو اسے یانی پلاتا تو وہ احمال میرے اوپر ہوتا۔
- (A1) حضور اکرم صلی اند علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین کام افضل ترین کام ہیں۔ دوات و عزت کے ہوتے ہوئے تواضع اختیار کرنا، قدرت رکھتے ہوئے معاف کردینا، احسان جنلائے بغیر عطیہ دینا۔
- (۸۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین افراد ایسے ہیں جن سے میں روز قیامت دشمنی اختیار کرول گا۔ ایک وہ کہ جس نے میرے نام پر کسی کو امان دی لیکن اس میں خیانت کی۔ دوسرے وہ کہ جس نے کسی آزاد شخص کو غلام بناکر فروخت کردیا اور یول حاصل ہونے والی رقم کھا گیا۔ تیسرے وہ کہ جس نے کسی سے مزدوری لی لیکن اس کا معاوضہ ادانہ کیا۔
- ر ۱۳۸ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سوال کرنا حلال نہیں ہے گر تین افراد کے لئے۔ ایک وہ شخص کہ قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو تو قرض کی مقدار کے برابر کسی شخص سے طلب کر سکتا ہے۔ دوسرے وہ شخص کہ کسی حادثے کی بہا پر اس کا مال اس کے ہاتھ سے جاتا رہا ہو تو وہ اپنے گزارے کے لائق رقم کا سوال کر سکتا ہے۔ تیسرے وہ شخص کہ جو فقر و فاقہ سے دوچار ہوگیا ہو اور اس کی تصدیق اس کی قوم کے دو عاقل افراد کریں تو اس کے لئے بھی جائز ہے جب تک محتاجی ختم نہ ہو۔ لیکن ان حالات کے علاوہ بھیک مانگنا خلاف شرع ہے اور جو کوئی اس سے لڑائی جرام ہے۔
- (۸۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوذرؓ سے فرمایا : اپنے ول کو فکر کے ذریعے سے تنیبہہ کرو، نیند سے اپنے پہلو کو علیحدہ رکھو اور اپنے رب سے ڈرو۔

- (۸۵) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین چیزیں حافظ کو قوی اور بلغم کو ختم کرتی ہیں۔ قرآن پڑھنا۔ شہد اور کندر کھانا۔
- (٨٦) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: عقل کے تین جصے ہیں، جو تینال حصے ہیں، جو تینال حصے میں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ عقل ہے اور وہ بیہ ہیں۔ خداوند عالم کی صحیح شناخت۔ مكمل اطاعت كرنا اور خداوند عالم سے خوش مگمانی ركھنا۔
- ( A 2 ) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا : جو شخص حب دنیا کا شریت پیتا ہے اور دار فانی سے دل لگاتا ہے تین مصیبتوں میں گر فتار ہوتا ہے۔ تکلیف دہ مشغلہ۔ بے حد آرزو کیں اور بے فائدہ لالچے۔
- (۸۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں نجات بخش ہیں اور تین چیزیں نجات بخش ہیں اور تین چیزیں نقصان رسال ہیں۔ نجات بخش یہ ہیں: ظاہری اور باطنی طور پر خداوند عالم سے خوف۔ فقیری اور دولتمندی ہیں میانہ روی۔ اور خصہ اور خوشی ہیں اعتدال۔ نقصان رسال چیزیں یہ ہیں: مخل کہ اس کا مطبع ہو جائے۔ ہوس جس کی پیروی کرنے لگے۔ اور خود پیندی۔
- (۸۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین اشخاص کو بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ قضائے حاجت کے بعد فوراً وضو کرنے والا۔ اندھیرے میں مسجد میں جانے والا۔ اور بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔

### چوتھی فصل :

مومن ہو۔

#### شیعه و سنی علاء سے مروی احادیث

- (90) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عبادت کرنے والوں کی تین فتمیں ہیں۔ وہ عبادت گزار جنہوں نے (جنم کے) خوف کی وجہ سے عبادت کی، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے تواب اور جنت کی شمع میں عبادت کی، یہ مزدوروں کی عبادت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے صرف اللہ کو عبادت کے لاکل شمجھتے ہوئے عبادت کی، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہ افضل ترین عبادت ہے۔
- (۹۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : جو معصیت کی ذلت کو چھوڑ کر اطاعت کی عزت میں آیا،اللہ بغیر مال کے اسے غنی کرے گا، بغیر کسی لشکر کے اس کی نصرت کرے گا،اور بغیر قبیلے کے اللہ اس کو عزت دے گا۔
- (۹۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ سے ملاقات کی اور فرمایا: تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کی: ہم نے حالت ایمان میں اور خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے صبح کی۔ آپ نے فرمایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: ہم آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور فراخی میں شکر کرتے ہیں اور قضائے اللی پر راضی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بلاشبہ رب کعبہ کی قشم! تم صحیح قضائے اللی پر راضی رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بلاشبہ رب کعبہ کی قشم! تم صحیح
- (۹۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: محبت و عشق معرفت کی بنیاد ہے۔ عفت نفس یقین کی بنیاد ہے۔ اور یقین کی انتا تقدیرِ الٰمی پر راضی رہنا ہے۔
- (۹۴) صفور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: معاملات تین طرح کے ہیں، ایک امر وہ ہے جبکی درشگی واضح ہے اسکی اتباع کر۔ دوسراوہ ہے جس کی گمراہی واضح

ہے اس سے پر بیز کر اور تیسر اوہ ہے جس میں اختلاف ہے اسے اللہ کے حوالے کر۔

(۹۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تممارے لئے تین چیزوں کو پہند کرتا ہے۔ جن اشیاء کو پہند کرتا ہے وہ یہ بین: اولا اس کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ ثانیا اس کی ری کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے نہ بنو۔ ثالثاً اللہ جے تممارے امور کا والی بنائے اس کی خیر خوابی کرو۔ اور تین ناپندیدہ باتیں یہ بین: اللہ تممارے لئے قبل و قال (اختلاف) کو ناپند کرتا ہے، کش سوال کو ناپند کرتا ہے۔ مشور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداوند عالم بند ہم پر بیز گار، بے (۹۲) حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداوند عالم بند ہم پر بیز گار، بے

نیاز اور گمنام کو دوست رکھتا ہے۔ (۹۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمان کا فائدہ تین طرح سے پنچتا ہے۔ راہِ خدا میں دوستی۔ خدا کے لئے دشمنی اور (گناہ کے وقت) خدا سے شرم۔ (۹۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کرم، (و بزرگواری) تقویٰ سے ہے۔ شرف، تواضع و انکسار سے ہے۔ اور تشکیم، خدا پریقین سے ہے۔

(٩٩) تصور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في جبر كيل على يوجها: كيا ملائكه كسى جيزير بنتے اور روتے بھى بيں؟

حضرت جمر کیل نے عرض کی : جی ہاں! تین مواقع پر ازراہ تعجب بنتے ہیں اور تین مواقع پر ازراہ تعجب بنتے ہیں اور تین مواقع پر ازراہ شفقت روتے ہیں۔ پہلا موقع جب کوئی شخص ساراون انعویات میں گزار کر نماز عشاء پڑھنے کے بعد پھر انعویات شروع کر تا ہے تو فرشتے ازراہ تعجب بنس کر کہتے ہیں، غافل! سارے دن کی انعویات سے ابھی تو سیر نہیں ہوا کہ اس وقت بھی دوبارہ انعویات شروع کر دیں۔

دوسرا موقع جب کسان پہلی زمین کے بعد دوسری زمین بنانے کے لئے پتحر

ہٹاتا ہے، باڑھ لگاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری آرنی میں اضافہ ہو جائے تو اس وقت فرشتے ازراہ تعجب ہنس کر کہتے ہیں، جب پہلی زمین نے تیرا پیٹ نہیں ہمر ا تو کیا یہ زمین تیرا پیٹ ہمر سکے گی؟

اور تیرا موقع اس وقت جب بے پردہ عورت مرجائے اور اس کے وارث اسے کفن دینے کے بعد اس کو قبر میں داخل کرتے ہیں اور اچھی طرح سے قبر کی اینٹیں بند کرتے ہیں تاکہ اس کا جسم ہر نگاہ سے چھپ جائے تو اس وقت ملائکہ ہنس کر کہتے ہیں، جب تک کوئی اس کی طرف نظر اٹھا سکتا تھا، اس وقت تک اس نے اپنے آپ کو اوگوں کی نگاموں سے نہیں چھپایا اور اب جب کوئی اس کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہے، تم اسے چھپار ہے ہو۔

اور وہ تین مواقع جن پر ملا ککہ رو دیتے ہیں وہ یہ ہیں: پہلا موقع جب کوئی حصول علم کے لئے سفر میں جائے اور اسے سفر میں موت آجائے۔

دوسرا موقع اس وقت جب بوڑھے میاں بیوی بیٹے کی دعا کرتے ہیں اور انہیں بیٹا مل جائے تو خوش ہو کر کہتے ہیں یہ برها پے میں ہماری خدمت کرے گا اور ہمارے جنازوں کو کندھا دے گا بھر ان کی زندگی میں اس پچے کی موت آجائے۔ اس وقت ان دونوں کے رونے سے پہلے ملائکہ روتے ہیں۔

اور تیسرا موقع اس وقت جب یتیم چه نیند سے المصے ہوئے اپنی مال کو بلانے کے لئے رو تا ہے کیونکہ اس وقت اسے اپنی مال کی موت کا خیال نہیں ہوتا، اس کے رونے کی آواز سن کر دایہ جھڑک کر کہتی ہے کہ کیوں رو رہا ہے؟ جب بچہ دایہ کی جھڑک سنتا ہے تو ایوس ہو کر چپ ہو جاتا جھڑکی سنتا ہے تو ایوس ہو کر چپ ہو جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے ازارہ ترحم رو دیتے ہیں۔

(۱۰۰) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: منافق كى تين نشانيال بيں۔

اس کی زبان اور ول جدا ہوتے ہیں۔ اس کی گفتار اور کردار ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے۔

نیز فرمایا : حاسد کی بھی تین نشانیال ہوتی ہیں۔ پیٹھ چیچے برا کہتا ہے۔ سامنے عایلوس کر تا ہے۔ اور مصیبت کے وقت شات کر تا ہے۔

(۱۰۱) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز صبح كے بعد الك سو مرتبه لا إلله إلا الله الملك الحق المبين كے تو الله تعالى اسے تين نعمتيں عطا فرمائے گا۔ دنیا اور آخرت كى سختى كو اس كے لئے آسان بنائے گا۔ شيطان اور سلطان كرمائے گا۔ دنیا اور آخرت كى سختى كو اس كے لئے آسان بنائے گا۔ شيطان ہوگا۔ كى شرسے اسے يناه دے گا۔ كى گناه كى وجہ سے اس كا ايمان زائل نہيں ہوگا۔

نیز فرمایا: جو شخص نماز ظهر کے بعد ایک سو مرتبہ اللهم صل علی محمد وآل محمد کے گا اللہ اسے تین چیزیں عطا فرمائے گا۔ وہ مقروض نہیں ہوگا اس کا جتنا قرض ہوگا اللہ فزانہ غیب سے ادا فرمائے گا۔ اس کے ایمان کو زوال سے محفوظ رکھے گا۔ قیامت کے دن اس سے اللہ این نعمتوں کا حمال نہیں لے گا۔

نیز فرمایا: جو شخص نماز عصر کے بعد ایک سو مرتبہ استغفر اللّٰہ واتوب الیہ کے گا اللّٰہ اسے تین انعام دے گا۔ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس کا رزق کشادہ کرے گا۔ اس کی دعا منظور فرمائے گا۔

نیز فرمایا: جو شخص نماز مغرب کے بعد ایک سو مرتبہ لا اله الا الله محمد رسول الله کے گا اللہ اسے تین نعمتیں عنایت فرمائے گا۔ گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان زائل نہ ہوگا۔ اللہ اس سے خوش ہوگا۔ عذاب قبر سے اسے نجات دے گا۔

نیز فرمایا: جو شخص نماز عشاء کے بعد ایک سو مرتبہ سبحان اللّٰہ والحمدللّٰہ ولا الہ الا اللّٰہ واللّٰہ اکبر ولاحول ولاقوۃ الا باللّٰہ العلی العظیم کے گا اللّٰہ اسے اس پر تین طرح لطف فرمائے گا۔ اس کے نامہء اعمال میں دس ہزار نکیاں لکھے گا، دس ہزار برائیاں مٹائے گا، اور جنت میں اس کے لئے لُو لُو اور زبر جد کے مانچ لاکھ محلات بنائے گا۔

(۱۰۲) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین عور تول سے الله قبر کے عذاب کو دور رکھے گا اور قیامت کے دن انہیں میری بیٹی فاظمہ زبرا کے ساتھ محثور فرمائے گا۔ وہ عور تیں یہ بین: وہ عورت جو شوہر کی شکد سی پر صبر کرے (اور اس سے طلاق کا اس سے جدانہ ہو)۔ وہ عورت جو شوہر کی بد خلق پر صبر کرے (اور اس سے طلاق کا تقاضہ نہ کرے)۔ اور وہ عورت جو (غریب شوہر کو) مہر مخش دے۔

(۱۰۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین صفات جنتیوں کے اخلاق میں سے ہیں جو مرد بزرگ کے علاوہ کسی میں پیدا نہیں ہوتیں۔ جفا کار سے نیکی۔ ظالم کو معاف کردینا۔ اور ایسے کو عطاکرنا جو اس کی توقع اس سے نہ رکھتا ہو۔

(۱۰۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین افراد عرش کے سائے میں ہول گے۔ وہ جس نے رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا ہو۔ وہ عورت جس نے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے چول کی پرورش کی ہو اور دوسری شادی نہ کی ہو۔ وہ کہ جس نے غریب اور اسر کو کھانا کھلایا ہو۔

(۱۰۵) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: احمق کی تین نشانیاں ہیں۔ الله کی نافرمانی۔ ہمسائے کو آکلیف دینا۔ اور وعدہ پر قائم نه رہنا۔

نیز فرمایا: زاہد کی تین نشانیاں ہیں۔ برے ساتھی سے الگ رہنا۔ جموث نہ یولنا۔ اور حرام کامول سے پر بینر کرنا۔

نیز فرمایا: بد بخت کی تین نشانیال ہیں۔ حرام کا لقمہ کھانا۔ علاء کی صحبت سے کنارہ کرنا۔ اور مختاجوں پر رحم نہ کرنا۔

نیز فرمایا: عاقل کی تمین نشانیال میں۔ ترک دنیا۔ لوگوں کی تختیاں بر داشت

آریا۔ اور مصانب میں صبر کرتا۔

(۱۰۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیٰ سے فرمایا: خوش نصیب کی تین نشانیاں ہیں۔ اپنے وطن میں رزق حلال کا میسر ہونا۔ علماء کی ہم نشینی۔ اور امام کے ساتھ پہنجانہ نماز باجماعت۔

نیز فرمایا : بدنصیب کی تین نثانیاں ہیں۔ رزق حرام کھانے والا۔ علاء سے دوری رکھنے والا۔ اور اکیلے نماز پڑھنے والا۔

(۱۰۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دل تین طرح کے ہیں۔ وہ دل جو دنیا میں مشغول ہے۔ وہ دل جو دنیا میں مشغول ہے۔ وہ دل جو دل عقبی میں مشغول ہے۔ جو دل عقبی مشغول ہے۔ جو دل عقبی میں مشغول ہوا اس کے لئے شدت و بلا ہے۔ جو دل عقبی میں مشغول ہوا اس کے لئے شدت و بلا ہے۔ جو دل عقبی کے لئے بلند درجات ہیں۔ جو دل مولا میں مشغول ہوا اس کے لئے دنیا بھی ہے۔ لئے دنیا بھی ہے مولا بھی ہے۔

### يانجوين فصل

(۱۰۸) الله تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم سے فرمایا، الله عبیب! مجھے تین چیزول سے محبت ہے وہ میہ ہیں: قلب شاکر، نسان ذاکر، اور وہ بدن جو آزمائش پر صبر کرے۔

(۱۰۹) ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے میں یہ تمین خصلتیں پنند کرتا ہو تھی و تتی وستی خصلتیں پنند کرتا ہو خرج کرنا، پشیمانی کے وقت رونا، اور فقر و تنی وستی کے وقت صبر کرنا۔

(۱۱۰) ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبر کیل نے فرمایا: میں دنیا میں تین چیزیں پند کرتا ہوں۔ گمراہ کو راستہ د کھانا، مظلوم کی مدد کرنا، اور مساکین سے محبت کرنا۔

- (۱۱۱) ایک اور حدیث میں ہے کہ جبر کیل نے فرمایا: میں تمہاری و نیا ہے تین جزوں کو دوست رکھتا ہوں۔ گمر اہول کی ہدایت۔ غریوں سے الفت اور تنگد ستوں کی مدد۔
- (۱۱۲) صفور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دنیا میں ہے میرے
- لئے تین چیزیں پند کی گئی ہیں۔ خوشبو، عورتیں، اور میری آتھوں کی ٹھنڈک نماز میں کھی گئی
- (۱۱۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے امام ملی سے فرمایا : مجھے تین چیزوں ے محبت ہے۔ ٹر می کا روزہ ، (راہِ خدامیں) تلوار کی جنگ ، اور مہمان کی عزت پہ
- (۱۱۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : مجھے دنیا میں یہ تین کام پیند ہیں۔ مساجد کی طرف جانا، علماء کے پاس بیٹھنا، اور نماز جنازہ۔
- (۱۱۵) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا : دین وہی لو جو صحیح ہو۔ دنیا
- ا تنی یاؤ جس سے کفایت ہو جائے۔ ظلم و جفا کو چھوڑ دو اس لئے کہ عمر کم ہے اور حانسجنے والا باخبر ہے۔
- (۱۱۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : اللہ تعالی عین چیزوں کو پیند
  - كرتا ہے۔ كم كھانا، كم سونا، كم يولنا۔
- (١١٧) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: الله تعالی تین چیزوں كو ناپیند
  - كرتا عد زياده كهانا، زياده سونا، زياده يولنا
- (١١٨) حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: الله تعالی تین كاموں كو دوست رکھتا ہے۔ دینی امور کا انجام دینا، لوگوں کے ساتھ فرو تنی کا اظہار، اور بعد گان خدا کے ساتھ نیلی۔
- (١١٩) حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: تين باتيں انبياءً كي سنت ہیں۔ طہارت و سفائی، نکات، تقویٰ۔

- (۱۲۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں حماقت کی نشانیال ہیں۔ زیادہ نداق، فضول سرگر میاں، غصہ اور تندی۔
- (۱۲۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اہل جہنم کی تین عاد تیں ہیں۔ تکبر ، خود بیندی اور ہدا نلاقی۔
- (۱۴۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین کام رفاقت اور دوستی کو خالص اور بے آلائش کر دیتے ہیں۔ دوست کے منہ پر اس کا عیب بتانا۔ اس کی غیر موجود گی میں اس کی آبرو کی حفاظت اور تختی کے وقت اس کی مدد۔
- (۱۲۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین افراد پر قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا۔ ایمان میں مخلص شخص، احسان کا مدلہ چکانے والا، عادل بادشاہ۔
- (۱۲۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین افراد کی بدخت کے سوا کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ عالم باعمل، عاقلِ خرد مند، اور عادل حاکم۔
- (۱۲۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین اشخاص کی غیبت جائز ہے۔ ظالم حاکم، اعلانیہ فاسق، شراب کا رسیا۔
- '(۱۲۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین اشخاص سے اللہ تعالی بروز قیامت کلام نہیں کرے گا، ان پر نگاہ شفقت نہیں فرمائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، وہ یہ ہیں: اپنے علم کے بدلے متاع و نیا کو طلب کرنے والا، شبہات کے ذریعے حرام کو حلال سمجھنے والا، اپنے ہمائے کی بیوی سے زناکرنے والا۔ (۱۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین اشخاص سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ شہید فی سمبیل اللہ، وہ غلام جو کسی کی غلامی میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت سے غافل نہ ہوا، اور باعفت عیالدار غریب۔
- (۱۲۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین لوگوں کو اللہ ناپیند کرتا ہے۔

- نیکی کر کے جتلانے والا، رزق ہوتے ہوئے تنجو ی کرنے والا، فضول خرچ خریب
- (۱۲۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین لوگ سب سے پہلے
- دوزخ میں جائیں گے۔وہ شخص جو ظلم و جور کے ذریعے امارت حاصل کرے ،ز کوۃ نہ
  - دینے والا صاحب نصاب، ید کار غریب
- (۱۳۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں میں ہے کسی کو
- رعایت نہیں ہے۔ وعدہ وفائی جاہے مسلمان سے ہو یا کافر سے ہو، والدین ہے نیکی
  - والدین جاہے مسلم ہول یا کافر، اور امانت کی ادائیگی خواہ مومن کی ہو یا کافر کی ہو\_
- (۱۳۱) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا : جس میں تین باتیں ہیں اس کا
- ایمان مکمل ہے۔ اللہ کے لئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا، کوئی
- بھی عمل ریاکاری کے جذبے کے تحت نہ کرنا، جب دو معاملات اس کے سامنے پیش
- كئے جائيں، ايك كا تعلق ونيا سے ہو اور دوس سے كا تعلق آخرت سے ہو تو آخرت کے معاملے کو دنیا کے معاملے پرتر جیج دینا۔
- (۱۳۲) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: تين كام افضل اعمال ہيں۔
  - جهاد بالنفس، خواہشات بر غالب آنا، دنیا سے روگروانی۔
- (۱۳۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین کاموں میں تبھی دریہ نہ کرو۔ وقت ہو جائے تو نماز میں دیرینہ کرو، جنازہ آجائے تو تد فین میں دیرینہ کرو، لڑ کی
  - اور لڑ کے کی شادی جیسے ہی کھفو ملے۔
- (۱۳۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین کے حق کو منافق کے
  - علاوه اور کوئی حقیر نهیں سمجھتا۔ مسلمان بوڑھا، عادل حاکم، نیکی کی دعوت وینے والا۔
- (۱۳۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : تین صفتیں ایس بیں کہ جس محض میں ایک صفت بھی یائی جائے تو اللہ حور عین سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ وہ

مخص جس نے خفیہ امانت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ادا کیا، وہ شخص جو اپنے قاتل کو معاف کردے، وہ شخص جو ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص کو دس مرتبہ پڑھے۔ (۱۳۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین اشخاص کی غیبت حرام نمیں ہے۔ جو کھل کر فسق و فجور کرے، جو فیصلہ میں ظلم کرے، اور منافق جس کا قول اس کے فعل کا مخالف ہو۔

( ) سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تنہیں تین چیزیں چیوٹر کر نتین چیزیں اپنانے کی رہنمائی کرے۔ تکبر کی مجائے تواضع، منافقت کی بجائے خیر خواہی، جہل کی مجائے علم۔

(۱۳۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نفس کی ہلاکت تین چیزول میں ہے۔ تکبر، حرص، حسد۔ تکبر میں دین کی تباہی ہے اور اسی کی وجہ سے ابلیس ملعون بنا۔ حرص نفس کا دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائیوں کا رہبر ہے اور اسی کی وجہ سے مابیل کو قابیل نے قتل کیا۔

(۱۳۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہم اللہ سے هُفات، حُفّات، اور نُفّات کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ هُفّات وہ شخص ہے جو محبت و کھائے لیکن ول میں دشمنی رکھے۔ حُفّات وہ شخص ہے جو زیادہ گفتگو کرے لیکن اس کی گفتگو میں کوئی فائدے کی بات نہ ہو۔ نُفّات وہ شخص ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔

(۱۳۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس دعاکی ابتداء بسم الله الموحمن الموحیم ہووہ دعا کھی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس دعاکی ابتداء بسم الله الموحمن الموحیم کہتی ہوئی آئے گی۔ میزان میں ان کی نکیال وزنی ہوئی تو باقی امتیں اپنے انبیاء سے بوچیس گی کہ اس امت کے میزان کو کس چیز نے بھاری کردیا ہے ؟ تو انبیاء فرمائیں گے ان کے کلام کی ابتداء میں الله

کے تین نام ہیں اور بیہ نام اسنے وزنی ہیں کہ اگر میزان کے ایک جانب و نیا کی تمام برائیاں رکھی جائیں اور دوسری جانب بیہ نام ہوں تو بھی ان ناموں کا پلواوزنی رہے گا۔ (۱۳۱) الن عباسؓ سے روایت ہے کہ سیدالانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ کی طرف نگاہ کی تو فرمایا: آفرین تجھ پر تو کتا باعظمت و بااحترام گھر ہے لیکن احترام مون ن خدا کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ خداوند عالم نے تیرااحترام ایک نبست سے واجب کیا ہے لیکن احترام مومن تین نستوں ہے، واجب کیا ہے۔ اس کی جان محترم ہے، اس کا مال محترم ہے، اور اس کے بارے میں گنان ممنوئ ہے۔ مداور اس کے بارے میں گنان ممنوئ ہے۔ مداور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی خداکو بیچانتا ہے اپن منہ کو گفتگو سے اور بیٹ کو غذا سے باز رکھتا ہے اور بدن کو نماز اور روزہ سے تکلیف منہ کو گفتگو سے اور پیٹ کو غذا سے باز رکھتا ہے اور بدن کو نماز اور روزہ سے تکلیف

میں رکھتا ہے۔

ہیں۔ (گانے کی) آواز اور موسیقی پر کان دھر نا، شکار، اور بادشاہوں کے دربار میں جانا۔

ہیں۔ (گانے کی) آواز اور موسیقی پر کان دھر نا، شکار، اور بادشاہوں کے دربار میں جانا۔

(۱۳۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمسائے تین قتم کے ہیں۔

بعض ایک حق رکھتے ہیں، بعض دو اور بھن تین۔ مشرک ہمسایہ کا ایک حق ہیں۔

مسلمان ہمسایہ کے دو حقوق ہیں، اور رشتہ دار مسلمان ہمسائے کے تین حقوق ہیں۔

مسلمان ہمسایہ کے دو حقوق ہیں، اور رشتہ دار مسلمان ہمسائے کے تین حقوق ہیں۔

(۱۳۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس میں تین باتیں ہوں اللہ اس کو پناہ دے گا، اس سے محبت فرمائے گا۔ پوچھا اس کو پناہ دے گا، اس سے محبت فرمائے گا۔ پوچھا گیا یا بہب قدرت ملی تو معاف کردیا، اور جب غصہ آیا تو خاموش ہوگیا۔

کیا، جب قدرت ملی تو معاف کردیا، اور جب غصہ آیا تو خاموش ہوگیا۔

کیا، جب قدرت ملی تو معاف کردیا، اور جب غصہ آیا تو خاموش ہوگیا۔

غلوص دل ہے اللہ کی وحدانیت، اسلام کی حقانیت اور محمر کی پیغیبری کو قبول کر لے۔

(۱۳۷) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین افراد برابر کا اجر رکھتے ہیں۔ صاحب کتاب (مثل یبود و نصاری ) که محد پر ایمان کے آئے، غلام که خدا اور اپنے آقا، ہر دو کا حق ادا کرے، اور وہ شخص که اپنی کنیز سے ہمستری کرے، اسے اچھی تعلیم و تربیت دے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کرلے۔

(۱۴۸) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین افراد وہ ہیں کہ جب سایہ خدا کے سواکوئی سایہ ضیل ہوگا وہ سایہ عرش میں ہول گے۔ پیشوائے عادل، مؤذن جو اذان کو صحیح طرح اداکرے (اور اے ترک نه کرے)، اور وہ شخص که روزانه ہیں آبات قرآنی پڑھتا ہے۔

(۱۴۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تیرے دوست تین ہیں۔ تیرا دوست، تین ہیں۔ تیرا دوست، تیرے دشمن تین ہیں۔ تیرا دشمن، تیرے دشمن تین ہیں۔ تیرادشمن، تیرے دوست کا دشمن، تیرے دشمن کا دوست۔

(۱۵۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صدیق (سیح کہ جن کا ذکر قرآن نے پیمبروں کے ساتھ کیا ہے) تین ہیں۔ حبیب النّجار مومن آل یٰسین ، (کہ انطاکیہ میں فرستادگانِ اللّٰی کے ساتھ اسلام لایا اور اس کا ذکر سور و یٰس میں کیا گیا ہے) جزقیل مومن آل فوعون ، (کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسی پر ایمان لایا) اور علی ابن ابی طالب (کہ سب سے پہلے حضرت محمد پر ایمان لائے) اور یہ ان دونوں سے افضل ہیں۔

اس حدیث کو صاحب کتاب''فردوس'' نے نقل کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حفرت محمدؓ نے فرمایا : اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے جاری کی لیکن میری ذریت کو صلب علیؓ سے جاری فرمایا۔

(۱۵۱) صفور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: میری امت کی تین اصاف

بیں: ایک صنف ملائکہ کے مشابہ ہے، دوسری صنف انبیاء کے مشابہ ہے اور تیسری صنف جو انبیاء کے مشابہ ہے ان کی فکر تنبیج و صنف جو ملائکہ کے مشابہ ہے ان کی فکر تنبیج و تنبیل ہے۔ وہ صنف جو انبیاء کے مشابہ ہے ان کی فکر نماز، روزہ، صدقہ ہے۔ وہ صنف جو جانوروں کے مشابہ ہے ان کی فکر کھانا، پینا، سون ہے۔

(۱۵۲) حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت دنیا میں تین طبقات میں بشی ہوگ۔ ایک وہ جنہوں نے اپنا دل مال و دولت جمع کرنے میں نہیں لگیا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے مگر آتا کہ جس سے بھوک کو منا سکیں، ستر پوشی پر قناعت کرتے ہیں، اس حد تک کفایت شعاری اپناتے ہیں کہ اس سے زندگی گزر جائے، یہ لوگ امان میں ہیں، نہ خوف رکھتے ہیں اور نہ فکر۔

دوسرے وہ کہ جو پاک ترین وسائل اور بہترین طریقوں سے مال کماتے ہیں اور اسے صلہ عرح مسلمانوں پر احسان اور غریبوں پر صرف کرتے ہیں، ان کے بدنوں کا سنگسار ہو جانا ان کے لئے اس سے آسان ہے کہ حرام ذریعے سے ایک درہم ان کے پاس آئے، ان کے حساب میں اگر سخت گیری کی گئی تو انہیں عذاب ہوگا اور اگر معاف کردیا جائے توبری ہو جائیں گے۔

تیسرے وہ کہ مال جس ذریعے سے بھی آئے خواہ حرام ہویا حلال وہ اسے ہتھیا لیتے ہیں، واجب حقوق ادا نہیں کرتے، یا اسراف سے خرچ کرتے ہیں، یا مخل کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، دنیاان کے قلب کی ممار کو پکڑے ہوئے ہے اور ان کا انجام آتش دوزخ ہے۔

(۱۵۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله کا فرمان ہے کہ میں جس بندے کو بیماری دول اور وہ عیادت گزارول سے شکوہ نہ کرے تو اس کو تین چیزیں دول گا۔ اس کے گوشت سے بہتر گوشت دول گا۔ اس جلد سے بہتر جلد دول گا۔ اس

خون ہے بہتر خون دول گا۔ اگر اسے موت دول گا تو میر ی رحمت کا حقدار ہوگا۔ اگر تعجت دول کا تواس کے تمام گناہ معاف کر دول گا۔

(۱۵۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عقل کی تین اقسام ہیں۔ جس کے پاس یہ تینوں ہوں اس کی عقل کامل ہے اور جو کوئی اس میں سے ایک کا بھی حامل نہ ہو وہ بے عقل ہے۔ خدا کی صحیح شناخت، اس کی بہت اطاعت، اور فرائض کی ادائیگی میں بہت مخل۔

(۱۵۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین اعمال باقی اعمال کے سردار میں: اپنی جان کے خلاف بھی لوگوں کو انصاف مہیا کرنا، جس کو خدا کی رضا کے لئے بھائی بنایا ہے اس کی نعمگساری کرنا اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا۔

(۱۵۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین گناہوں کا تبیجہ دنیا میں لعنت کا سبب اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ مال باپ کو دکھ پہنچانا۔ لوگوں پر ظلم کرنا اور نیکی کے جواب میں بدی کرنا۔

(ے 10) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے تین دنوں کو یاد کرو تو مصائب کا جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ موت کا دن، قبر سے نکلنے کا دن، خدا کے حضور پیش ہونے کا دن۔

## چھٹی فصل :

#### شیعہ علماء سے مروی احادیث

(۱۵۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص تین صفات یاان میں سے ایک کا بھی حامل ہوگا تو خدا اس روز کہ جب عرش کے سائے کے سوا اور کوئی

سایہ نمیں ہوگا اے سایہ و عرش میں جگہ دے گا۔ وہ شخص جو لوگوں سے جیسا سلوک کرتا ہے ویسا ہی ان سے اپنے لئے چاہتا ہے۔ رہ رہ کر احسان نمیں جتاتا یمال تک کہ جان لیتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ جب تک اپنے عیب سے چھٹکارا نہ پالے دوسروں پر عیب نمیں لگاتا۔ خواہ کتنا ہی چھوٹا عیب ہو اسے دہراتا نمیں گریہ کہ کوئی دوسرا عیب اس میں ظاہر ہو جائے۔ ہر ایک کے لئے بہت ہے کہ اپنے عیب پر دھیان دے نہ کہ دوسرے کے عیب پر دھیان دے۔

(۱۵۹) حضرت امیر المو منین علیه السلام نے حضور اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ فی فرمایا: میں نے اللہ سے تین سوال کے۔ دو چیزیں تو مجھے ملیں اور ایک چیز نہیں ملی۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ نے میری ملی۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ میری امت کو بھوک سے ہلاک نہ کرنا، اللہ نے میری یہ دعا منظور فرمائی۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ میری امت پر مشرکین کو غلبہ نہ دینا، اللہ نے میری امت باہمی جھڑوں اللہ نے میری امت باہمی جھڑوں سے محووم رکھا۔

(170) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین باتیں ہلاک کرنے والی بیں۔ عہد کو توڑنا، سنت کو چھوڑنا، جماعت سے علیحدہ ہونا۔

نیز فرمایا: تین چیزیں نجات دیتی ہیں۔ اپی زبان کو روکنا، اپنی خطاؤں پر گریہ کرنا، (فتنہ کے وقت)اینے گھر میں میٹھنا۔

(171) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین افراد کی غلطیوں پر صبر و مخل کرو۔ کمینہ، جوی، نوکر۔

(۱۶۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمین اشخاص پر لعنت کی ہے۔ اکیلا کھانے والا، جنگل میں تنا سفر کرنے والا، گھر میں اکیلا سونے والا۔

(١٦٣) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک عظیم درجه

ہے جے کونی حاصل نہیں کرے گا سوائے تنین اشخاص کے۔ عادل حکمران ، صلہ رحمی کرنے والا ، صابر عمال دار۔

(۱۲۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر آنکھ قیامت میں رو رہی ہوگئ ہو۔ وہ جس نے نامحرم ہوگئ ہو۔ وہ جس نے نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ وہ جو راہ خدامیں رات کو نہ سوئی ہو۔

(۱۲۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یاعلی ! بردل سے مشورہ نہ کرنا اس کئے کہ وہ نجات کے مقام کو تنگ کردے گا۔ لا کچی سے مشورہ نہ کرنا اس کئے کہ وہ شدتِ حرص کو مزین کر کے تہمارے سامنے پیش کرے گا۔ خیل سے مشورہ نہ کرنا اس کئے کہ وہ تہمیں اپنی غرض و غایت سے علیحدہ کردے گا۔

نیز فرمایا : یا علی ! بر دلی ، مخل اور حرص اگر چه مختلف عادات ہیں لیکن در حقیقت یہ سب اللہ برسوئے نکن سے نشود نمایاتے ہیں اوراسی کے مختلف مظاہر ہیں۔

یہ حب مدپ رک ملک اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین صفات الی ہیں جن میں (۱۲۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین صفات الی ہیں جن میں سے ہر ایک ایمان کی بلندی پر ہے۔ خوشی کے وقت گناہ اور باطل میں مبتلانہ ہو، غصے کی حالت میں احرام کو نہ چھوڑے، اور غلبہ کے وقت اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے۔ (۱۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین افراد ایسے ہیں جن سے خداوند عالم قیامت کے روز بات نہیں کرے گا، ان کو گناہ سے پاک نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ کہ جو صرف دنیا کے لئے امام کی بیعت کرے اگر مقصد حاصل ہو جائے تو اپنے عمد کی وفاکرے ورنہ بیعت توڑ دے۔ دوسرے وہ جو اجناس کو اند چیرے میں فروخت کرتا ہے اور جھوٹی قتم کھا تا ہے۔ تیسرے وہ کہ جو بیان میں کافی پانی اپنے اختیار میں رکھتا ہے اور مسافروں سے بچاتا ہے۔

(۱۲۸) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو کوئی صورت گری (مجسمه

سازی) کرے اس عذاب دیا جائے گا۔ اس سے کما جائے گا کہ اس میں روح ڈالو جس کی وہ قدرت نہ رکھتا ہوگا۔ جو کوئی جھونا خواب بنائے شکنجہ میں کسا جائے گا اس سے کما جائے گا جو کوئی لوگوں کی خفیہ باتیں جائے گا جو کوئی لوگوں کی خفیہ باتیں سننے کے لئے کان لگائے گا قیامت کے دن اس کے کان میں سیسہ ڈالا جائے گا۔ جو لوئی لوگوں کی خفیہ باتیں سننے کے لئے کان لگائے گا قیامت کے دن اس کے کان میں سیسہ ڈالا جائے گا۔ خلدی (۱۲۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نیکی کا سب سے جلدی تواب بات ہو وہ ہے کس کے ساتھ اچھائی کرنا اور جس برائی کا سب سے جلدی عذاب ملتا ہے وہ ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرنا اور جس برائی کا سب سے جلدی عذاب ملتا ہے وہ ہے ظلم۔ انسان کے لئے کی عیب کافی ہے کہ وہ لوگوں کے ان عیوب پر فظر رکھے جو خود اس میں ہوں اور اپنے لئے چشم پوشی رکھے۔ جس برائی کو خود نمیں چھوڑ سکتا اس کی وجہ سے دوسروں کی عیب جوئی کرے۔ اپنے ہم نشین کو بے فائدہ

(۱۷۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو میرے البیت سے محبت نہیں رکھتا وہ تین میں سے ایک ہے۔ یا منافق ہے یا والدالحرام ہے یا حالت حیض میں اس کے نطفہ نے قرار پکڑا ہے۔

(۱۷۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین امور کے علاوہ رات کی بیداری درست نہیں ہے۔ تلاوت قرآن، طلب علم، عروسی۔

(۱۷۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین اشخاص کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مظلوم کی بددعا (ظالم کے لئے)، مسافر کی دعا، والدگ

(۱۷۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : دنیا کی زینت تین اشیاء ہیں۔ مال، اولاد، عورت۔

آخرت کی زینت بھی تین چیزیں ہیں علم، تقویٰ، صدقہ۔ نیز بدن کی

زینت تمین چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم و انا۔ اور عقل کی زینت بھی تمین چیزیں ہیں۔ صبر ، شکر، خاموشی۔

(۱۷۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اُسر فرزند آدم میں تین چیزیں نہ :و تیں تو اس کے سر کو کوئی چیز شیں جھکا سکتی تھی۔ مرض، فقر، موت۔ ان مینول کی موجود گی میں بھی انسان کتنی سرکشی کرتا ہے۔

(١٧٥) حضور آكرم سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: الله في شب معراج على ك بارك مين تين چيزين فرمائين كه وه اهامُ المعتَّقين ب، سيدُ الوَصيِّين ب اور قائدُ العُو المُحجَّلين ب.

(۱۷۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عالم بن یا متعلم بن یا علماء سے محبت کرنے والا بن۔ چوتھا نہ بن ورنہ الن کے بغض کی وجہ سے بلاک ہو جائے گا۔ (۱۷۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیٰ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: یاعلیٰ! میں تہمیں تین خصلتوں سے روکتا ہوں۔ حسد، حرص، جھوٹ۔

یا علیؓ! تین خصلتیں اعمال کی سر دار ہیں : اپنی جان کے خلاف بھی لوگوں کو انصاف مہیا کرنا، دین بھائی کی غمگساری کرنا اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔

یا علیٰ! مومن کو دنیا میں تین خوشیال نصیب ہوتی ہیں: بھائیوں کی ملاقات کی خوشی، روزہ کے انطار کی خوشی، آخر شب میں نماز تہد کی خوشی۔

یا علی ! جس میں تین چیزیں نہ ہوں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا: تقویٰ جو خدا کی نافرمانی سے روک سکے۔ حسن خلق جس ہے لوگوں سے مدارات سے پیش آسکے۔ حلم جس کے ذریعے سے جاہل کی جہالت کا مقابلہ کر سکے۔

یاعلی ! تین چیزیں ایمان کے حقائق میں سے بیں : غربت کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے لوگول کو انصاف مہیا کرنا، اور طالب علم کے لئے

علم کو خرج کرنا۔

یا علی ! تین چیزوں کا تعلق مکارم اخلاق سے ہے : اسے عطا کرو جس نے مہیں محروم رکھا، جس نے تم سے قطع رحمی کی اس سے صلہ رحمی کرو، اور جس نے

تم پر ظلم کیا ہواہے معاف کرو۔

(۱۷۸) یا علی ! جو شخص تین چیزیں لے کر خدا کے حضور پیش ہوا وہ لوگوں سے افضل ہے : جس نے اپنے فرائض ادا کئے وہ سب سے بڑا عابد ہے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکا وہ سب سے بڑا پر بیزگار ہے، جس نے خدا کے دیئے ہوئے رزق

پر قناعت کی وہ سب سے بڑا قانع ہے۔

یاعلیٰ! یہ امت تین چیزوں کو ہر داشت نہیں کر سکتی: اپنے مال میں ہمائی کو شریک کر کے اس کی عمگساری کرنا، اپی ذات کے خلاف فیصلہ دے کر لوگوں میں انصاف قائم کرنا، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کی یاد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف زبان سے تنبیح کردی جائے بلحہ یاد خدا یہ ہے کہ حرام چیز کے حصول کے وقت خدا کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے۔

یاعلیٰ! تین قتم کے لوگوں کی ہم نشینی دل کو مردہ بنادیت ہے: رذیل لوگوں کی ہم نشینی، دولتمندوں کی ہم نشینی اور عور توں کی ہم نشینی۔

یاعلیٰ! تین چیزیں حافظہ کو قوی اور مرض کو دفع کرتی ہیں: کندر، مسواک، اور تلاوت قرآن مجید۔

یاعلی ! تین چیزیں وسواس کا باعث ہیں : مٹی کا کھانا، دانتوں سے ناخن کا ثنا، اور ڈاڑھی کا چبانا۔

یا ملی ! تمین عادتیں انسان کی ہلاکت کا باعث میں : حسد، حرص، اور تکمبر۔ یا علی ! تمین کام دل کو سخت کردیتے ہیں : گانے اور موسیقی پر کان دھرنا، شکار ، اور باد شاہوں کے دربار میں آمدور فت۔

یاعلیؓ! زندگی کا لطف تین چیزول میں ہے: کشادہ گھر، خوصورت یوی، چھوٹے شکم کا گھوڑا لہ۔

(۱۷۹) حضوراکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جرئیل نے مجھے بتایا کہ ہم فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہال کتا، مجسمہ، اور پییٹاب کرنے کابرتن ہو۔ (۱۸۰) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو کوئی امر بالمعروف کرے، یا نمی عن المحر کرے، یا خیر کی طرف رہنمائی کرے، یا کارِ خیر کی طرف توجہ دلائے، وہ عمل کرنیوالے کے اجرو ثواب میں شریک ہوگا۔

(۱۸۱) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: زمین تین وقت شکایت کرتی ہے۔ جب اس پر ناجائز قتل ہوتا ہے، جب زانی عسل کرتا ہے، جب طلوع مشس سے پہلے کوئی سوتا ہے۔

(۱۸۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں جنت کے باہر، جنت کے در میان، اور جنت کے باہر، جنت کے در میان، اور جنت کے بلند در ہے کا ضامن ہول، اس شخص کے لئے جو اگرچہ حق پر بھی ہو تو بھی جھڑے کو چھوڑ دے، اور جس کا خُلق اجھا ہو۔

(۱۸۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله و شلم نے فرمایا: الله نے تین احترام فرض کئے۔ جو ان کی حرمت کی حفاظت کرے گا، الله اس کے دین و دنیا کی حفاظت کرے گا اور جو انہیں چھوڑ وے گا الله اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ اسلام کا احترام، میری عترت کا احترام،

(١٨٣) امام باقر عليه السلام الي آبائ طاهرين كي سند سے بيان كرتے بين كه :

ال کیونکه وه تیزر فار بوتا مید\_

جنور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہ تھے کہ آپ کے پاس چند سواروں کا الیک قافلہ آیا، آپ نے الن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تممارا ند ہب کیا ہے؟ انبول نے کہا: ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا: تممارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انبول نے کوش کیا: فضائے اللی پر راضی رہنا، امر اللی کے سامنے جمک جانا، اور معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرو کروینا۔

پُر آپُ نے ان سے فرمایا: تم لوگ مالم : و، صاحب حکمت ہو اور حکمت ن وجہ سے منصب نبوت سے قریب ہو۔ اگر تم اس دعوے میں سے ہو تو وہ مکان مت مناؤ جن میں شہیس رہنا نہیں، وہ مال جمع نہ کرو جسے شہیس کھانا نہیں اور اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے شہیس حاضر ہونا ہے۔

(۱۸۵) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین گروہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پیغیبران علیم السلام، علاء، اور شهداء۔

(۱۸۲) حفرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھاکہ اللہ کو سب سے زیادہ کو نسا عمل بیند ہے؟ آپؓ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ پھر بوچھاکہ اس کے بعد کو نسی چیز بیند ہے؟ آپؓ نے فرمایا کہ والدین سے نیک کرنا۔ پھر بوچھاکہ اس کے بعد کو نسی چیز بیند ہے؟ آپؓ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جماد کرنا۔

(۱۸۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں بدترین ہیں جن میں اپنی امت کے لئے ڈرتا ہوں۔ عالم کی غلطی، منافق کا بحث و مجادلہ میں قرآن سے استدلال، اور دنیا پر توجہ جو تمہاری گردنوں کو کوتاہ کردیتی ہے۔ اپس ونیا کو ہری نظر سے دلی نہ لگاؤ)۔

(۱۸۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ اور رسول پر

ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جہاں پر شراب ٹی جاتی :و، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے جمام میں ازار باندھ کر داخل ہو، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اپنی میوی کو جمام جانے کے لئے اجازت نہ دے۔ (مخصوص حماموں کی طرف اشارہ سے جو فساد اخلاق کا سب ہوتے ہیں)۔

(١٨٩) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: میں اپنے بعد اپنی امت كے لئے تین چزوں سے ڈرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ قرآن کی غلط تاویل کریں گے، عالم کی لغزش کو تلاش کریں گے ، یا دولت کی وجہ سے سر کش ہو جائیں گے۔ میں تہمیں ان ے بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ قرآن سے تعلق رکھو، اس کی آبات محکمات (کہ جن کے معنی واضح بیں) ان پر عمل کرو، اور اس کی آیات متشابہات (کہ جن کے معنی واضح نہیں) پر ایمان رکھو، عالم کے صحیح اقدام کی اتباع کرو، اور اس کی لغزش کو مت ڈھونڈو، مال کے لئے نعمت کا شکر ادا کرو اور اس میں سے غرباء کے حقوق ادا کرو۔ (۱۹۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمان تین چیزوں کے مجموعے كا نام ہے۔ معرفت بالقلب، زبان سے اقرار، اور عمل بالار كان۔ (۱۹۱) - حضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا : أنسٌ! انجھي طرح وضو كرو، یل صراط سے بادل کی تیزی کی طرح گزروگے۔ ہر ایک کو سلام کرو، تمہارے گھر کی بر کت زیادہ ہو گا۔ چھپ کر صدقہ زیادہ دو کیونکہ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھھا دیتا ہے۔

(۱۹۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوذر غفاریؓ سے فرمایا: ابوذرؓ! سوال سے پر ہیز کرو کیونکہ وہ کھلی ذلت ہے اور فقر کے کھینچ لانے کا سبب ہے اور اس کی وجہ سے قیامت میں لمبا حساب دینا ہوگا۔ اے ابوذرؓ! تو اکیلے ہسر کرے گا، اکیلا ہو کر مرے گا اور جنت میں اکیلا ہی جائے گا، اہل عراق کا ایک گروہ تیرا عسل و تجمیز و

تنفین کر کے سعادت حاصل کرے گا۔ اے ابو ذراً! ہاتھ پھیلا کر کوئی چیز نہ مانگنا، البتہ سیچھ مل جائے تواہیے قبول کرلینا۔

پھر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابؓ سے فرمایا: کیا میں مہیں بدترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں ؟ اصحابؓ نے عرض کیا، جی ہاں! یارسول اللّہ۔ آپؓ نے فرمایا: چغل خوری کرنے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، بے گناہوں پر تہمت لگانے والے۔

(۱۹۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا: اس کے لئے خوشخری ہے جو اپنے نفس کو حقیر سمجھے، اپنے پچے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرے اور فضول گفتگو سے بر بیز کرے۔

(۱۹۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے بیان فرمایا: پہلی امت کے تین افراد بیان میں کہیں جارہے تھے کہ انہیں بارش نے آلیا۔ بارش کی وجہ سے تینوں ساتھیوں نے آلیا۔ بارش کی وجہ سے خار میں پناہ لی۔ غار میں پناہ لی۔ غار کے دروازے پر اچانک ایک برا پھر آگیا جس کی وجہ سے غار کا دہانہ مکمل طور پر بند ہوگیا۔

ایک شخص نے کہا: پروردگار! تو جانتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو چاولوں کی ایک مقدار پر مزدور رکھا، وہ مزدوری کر کے اجرت لئے بغیر چلا گیا، میں نے اس کے چاولوں کو کاشت کیا، میں نے کاشت کے چاولوں کو کاشت کیا، میں نے کاشت کے فائدے سے گایوں کا گلہ خریدا۔ پچھ دنوں کے بعد وہ شخص اپنی اجرت لینے آیا تو میں نے کہا یہ گایوں کا گلہ تیری اجرت ہے (کہ میری کوشش کے نتیج میں یہاں تک پہنچا ہے) اسے لے جاؤ۔ چنانچہ مزدور

ئے اے لیااور جیا کیا۔

اے پروردگار! اگر میرا یہ عمل تیری خوشنودی کا باعث ہے تو ہمارے سامنے سے آخوراساہٹ آبیا۔ مامنے سے اس پہم کو بنادے۔اس وقت وہ پہم ان کے سامنے سے آخوراساہٹ آبیا، ووسر بہنی سند شخص نے آبا : پرورہ کی از تو جاتی ہے میر ب والدین ہوڑھے ہیں، میں ہر شب انہیں ہر یوں کا دودھ پانیا گرتا ،وں، ایک رات کی والدین او گئی جب میں دودھ الیمر ساری رات کی ارب اور پونکہ مال باپ کو دودھ پانے تھے، میں دودھ الیمر ساری رات کی امالے تھے، بیمار کو دودھ پانے کے بعد میر ب دوی ہے دودھ سے روتی گھاتے تھے، بیمار کرتا مناسب نہ سمجھا اور ساری رات ان کے پاس کھڑ اربا مباداوہ جاگ جائیں اور میدار کرتا مناسب نہ سمجھا اور ساری رات ان کے پاس کھڑ اربا مباداوہ جاگ جائیں اور دودھ طلب کریں۔ یبال تک کہ فجر ہوگئی۔

پروردگار! اگریہ عمل تیرے نزدیک پہندیدہ ہے تو اس چنان کو ہمارے سامنے سے بٹا۔ اس کے بعد وہ پھر کچھ اور سرک گیا اور انہیں آسان نظر آنے لگا۔

تیسرے شخص نے کہا: پروردگار! تو جانتا ہے کہ میری ایک چپازاد تھی، جس سے میں بہت زیادہ محبت رکھتا تھا اور میں ہمیشہ اسے ورغلانے کی کوشش کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر ججھے ایک سو دینار دو تو تمہارا کام بن جائے گا۔ میں نے کوشش بسیار کے بعد ایک سو دینار جمع کر کے اس کے حوالے کئے، اس نے اپنے آپ کو میں میرے موالے کردیا، جب میں اس تا گواں کے در میان تھ گیا تو اس نے کہا انگہ سے فرر اس ممر کو بغیر حق کے نہ توزہ میں بدکاری کئے بغیر کھڑ ا ہو گیا اور اپنی رقم کا بھی اس سے مطالعہ نہیں کیا۔

پروردگار! اگر میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا گیا ہے تو ہماری مشکل کو آسان فرما۔ اس وقت وہ چنان ان کے سامنے سے ہٹ گئی اور تینول ساتھی خیریت

ومال سے آگل آیے۔

ملائے عامہ نے اس حدیث کو ابن عمر سے تعور کے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ انتل کیا ہے، مقصد ایک ہے۔

(۱۹۵) - حضور آئر مصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله کو تین عمل سب ہے۔ زمادہ ایشد ہیں. نماز، احسان کرنا اور حماو۔

#### سانو بن فصل :

# شیعہ علماء سے منقول امیر المومنین کا کلام

(۱۹۲) حضرت امیرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا: لوگوں کی تین قشمیں ہیں۔
عاقل، احمق اور بے دین۔ عاقل کا راستہ اس کا دین ہوتا ہے، حلم اسکی طبیعت ہے اور
تدبیر صائب اسکی عادت ہے، جب اس سے سوال کیا جائے توجواب دیتا ہے، جب گفتگو
کرتا ہے توضیح بات کرتا ہے، بولتا ہے تو بچے ہولتا ہے، وعدہ کرے تو پورا کرتا ہے۔

ہُ مَق کو احمی بات کی طرف نصیحت کی جائے تو غفلت کرتا ہے، کسی نیکی کی جانب بلایا جائے تو فورا قبول کر لیتا ہے، جب بلایا جائے تو فورا قبول کر لیتا ہے، جب بات کرتا، اگر کو شش بھی کی جائے تو بھی دانا نہیں بنتا۔

ہم نشین ہو گے تو خیانت کرے گا، اگر اس کے ہم نشین ہو گے تو تہمیں رسوا کرے گا، اگر اس کے ہم نشین ہو گے تو تہمیں رسوا کرے گا، اگر اس پر بھر وسد کرو گے تو وہ تمہاری خیر خواہی نہیں کرے گا۔

(192) حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: عقل ایک درخت ہے، اس کی جڑ تقویٰ ہے، اس کی شاخ حیا ہے، اس کا ثمر محارم اللی سے پچنا ہے۔ نیز فرمایا: تقویٰ جڑ تقویٰ ہے، اس کی شاخ حیا ہے، اس کا ثمر محارم اللی سے پچنا ہے۔ نیز فرمایا: تقویٰ

تین چیزوال کی د عوت دیتا ہے۔ دین کی سمجھ، دنیا کا زبداور انقطاع المی اللّه، نیز فرمایا: حیاء تین چیزول کی د عوت دیق ہے۔ لیتین، همن خلق، تواضعے۔ نیز فرمایا: محارم اللّٰی سے پر بیز تین چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ صدق اسان، نیک کی جانب جلدی، مشتبہ چیزوں کا چھوزنا۔

(۱۹۸) حضرت امیر المو منین علیہ السلام نے فرمایا: تنین چیزیں بلاک کرنے والی میں۔ بادشہ کے خلاف جسارت، خائن کو امین منانا، تجربہ کے نئے زہر کا پینا۔

(۱۹۹) حسرت امیرالمو منین مدیه اساام نے فرمایا: عورت تین وجوہات میں سے ایک کے ذریعے حال ہو تی ہے۔ ایک کے ذریعے حال ہوتی ہے۔ نکال جس میں میراث ہے، بلا میراث نکاح، ملک میمین کے ذریعے نکاتے لہ۔

(۲۰۰) حضرت امیرالمومنین علیه السلام نے فرمایا: مسلمان کی سکمیل تین اشیاء سے ہوتی ہے۔ دین کی سمجھ، معیشت کی صحیح منصوبہ بندی اور مشکلات پر صبر۔

(٢٠١) حكماء اور فقهاء جب ايك دوسرے كو خط لكھتے تھے تو تين ہى باتيں لكھتے اس ميں چو تھى بات نيس ہوتى تھى : جس كى فكر كا محور آخرت ہو اللہ اسے دنياوى فكرول سے آزاد رکھے گا۔ جو اپنے باطن كى اصلاح كرے گا اللہ اس كے ظاہر كى اصلاح فرمائے گا۔ جو اپنے اور خدا كے در ميان والے معاملات كو صحيح ركھے گا اللہ اس كے اور لوگوں كے در ميان والے معاملات كو صحيح ركھے گا۔

(۲۰۲) تین اشیاء بلاک کرنے والی میں۔ خل، خواہشات، خوہ پہندی۔ ایمان کے تین جصے میں : حیاء، وفاء سخاوت۔

(۲۰۳) حضرت امیرالمومنین علیه السلام نے محمد بن حنیفہ کے وصیت میں فرمایا: خود پہندی ، بداخارتی اور بے صبری سے پھو کہ ان بری صفات کی وجہ سے کوئی

ا . ﴿ وَقَصْدِ بِ عَنْدُ وَا نَكِي . سِتْدُ مِنْعِهِ أُورِ سِي عُورِتِ كَا أَنَيْهِ فِي مِنْ أَمَال

تمہار اووست سیس رہے گا اور ہمیشہ نوگ متم سے کٹ کر رہیں گ۔ اپ اور ہو کو ا کی دوستی کا یہ جھ الد او اور ان کی مدد کے لئے ہمہ تن تار رہو۔ اور دوست سے اپنے جان و مال سے در افخ نہ کرو۔ ساتھ والوں سے خوش روئی اور محبت کا بر تاؤ کرو۔ دشمنی کے بارے میں عدل و انساف سے کام ور دین سے نبیت اور اپنی آمرو دونوں میں مسلس عملی اختیار کرو تاکہ تمہارا وین بھی ساامت رہے اور ونیا بھی۔

(۲۰۴) حضرت عثمان کے تماں بعد جب امیر المومنین تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ کے پاس ایک اعرابی نے آئر عرض کی: امیر المومنین! میں تین مرضول کا مریض ہوں۔ یمار کی فقر، عمار کی فقر، عمار کی جمل۔

امیر المومنین علیه السلام نے فرمایی اے بھائی! یماری جسم کے لئے کسی طبیب سے رجوع کرو اور یماری جمل طبیب سے رجوع کرو اور یماری جمل کے لئے عالم سے رجوع کرو

اعرابی نے کہا: امیرالمومنین! میرے طبیب، میرے کریم اور میرے لئے عالم آپ ہی ہیں۔

امیرالمومنین نے عکم دیا کہ اسے تین بزار درہم بیت المال سے عطا کئے جائیں۔ اس کے ساتھ فرمایا ایک بزار درہم اینے جسم کی یساری پر خرج کرو، ایک بزار درہم اپنی خرب کی یساری پر خرج کرو، اور ایک بزار درہم اپنی جمل کی یساری پر خرج کرو، اور ایک بزار درہم اپنی جمل کی یساری پر خرج کرو۔

(٢٠٥) ایک شخص نے امیر الم منین کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا: تین شرائط پر قبول کرسکتا ہوں۔ اس نے بوجھا: مولا! کونسی شرائط بیں؟ آپ نے فرمایا: ہمارے لئے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں لاؤگے، گھر کا ماحضر ہم سے نہیں چھپاؤگے، اور اینے عیال پر منگی نہ کروگے۔

اس شخص نے کہا: مواہ! مجھے عیوں شرائلا منظور میں۔ تو آپ نے اس کی وع**وت ت**بول کی۔

(٢٠١) حضرت شیخ صدوق رحمته الله علیه نے اللی میں ایک طویل عدیث لا کر فرمائی ہے، اس باب کی مناسبت کے مد نظر وبال ہے ایک حسہ بیش خدمت ہے

حضرت امير المومنين عليه السلام ف فرمانيا: سلونى قبل ان تفقدونى و نيا والوا مير عليه السلام في فرمانيا: سلونى قبل ان تفقدونى و نيا والوا مير علي الله على بين بين عليه الله على الله عل

آپ نے فرمایا: میری بات سنو اور اجھی طرت سے سمجھو، پیراس پر یقین رکھو! ونیا تین قشم کے لوگول کی وجہ سے قائم ہے۔ اس رہنمائی کرنے والے عالم کی وجہ سے جو خود باعمل ہے۔ اس دولت مند کی وجہ سے جو اپنے اہل دین میں دولت فرچ کرتا ہے اور صبر کرنے والے غریب،

جب عالم اپنے عمل کو چھپائے گا اور دولتمند تنجوی اختیار کرے گا اور غریب صبر سے محروم ہو جائے گا تو اس وقت تابی و بربادی ہوگی۔ عارف لوگ اس وقت سمجھ لیس گے کہ دنیاوالیس کفر کی طرف بلیٹ رہی ہے۔

اے سائل! مساجد کی کثرت کو دیکھ کر دھوکانہ کھاٹاوران اوگواں کی بہاعت
دیکھ کر کہ جن کے بدن اکتھے ہیں اور جن کے دل جدا جدا ہیں، دھوکے ہیں نہ آجانا۔
دنیاوانو! اوگ تین قشم کے ہیں: زاہد، راغب، صابر۔ زاہد وہ ہے جو مال دنیا
کے حصول پر خوش نہ ہو اور اس کے جانے پر مغموم نہ ہو۔ راغب وہ ہے جو حال و
حرام کے ذریعے ہے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ صابر وہ ہے جو دل سے
تو دنیا کی تمنا کرے اور جب اسے دنیا مل جانے تو اس کے برے انجام کو مدنظر رکھتے

ہوئے اس سے کنارہ کشی کرے۔

سائل نے کہا 'امیرالمومنین !اس دور میں مومن کی علامت کیا ہوگی ' آپ نے فرمایا : مومن حقوق اللی کو ادا کرے گا اور دین کے مخالفین ہے بیزاری اختیار کرے گا۔

سائل نے کہا: امیرالمومنین ! آپ نے بی کہا ہے۔ ایکے بعد وہ بزرگ ہماری نگاہوں نے خائب ہو گیا۔ہم نے اسے کافی دیر تلاش کیالیکن اس کو نہ پاسکے۔

اس وقت امیرالمومنین نے منبر پر مئلراتے ہوئے کھا: لوگو! وہ بزرگ تہیں نہیں ملے گاوہ میرے بھائی خصر علیہ السلام میں۔

(۲۰۷) حفرت امیرالمومنین نے فرمایا: تین چیزیں نفس کے نقصان کا موجب بیں، تنگ دستی، خوف، اور حزن نیز فرمایا: تین چیزیں نفس کو زندگی دیتی بیں: علماء کا کلام، دوستوں کی ملاقات، کم آزمائش سے زمانے کا گزرنا۔

(۲۰۸) حفرت امیر المومنین نے فرمایا: طالب علموں کی تین قشمیں ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ علیحدہ صفات ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو دین کو ریاکاری اور جھگڑے کے لئے پڑھتا ہے۔ پڑھتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو مال بحورنے اور فریب کاری کے لئے پڑھتا ہے۔ تیسرا گروہ وین علم اور عمل کے لئے پڑھتا ہے۔

پہلا گروہ ایذا دینے والوں اور ریاکاروں کا گروہ ہے یہ عوام کی محفلوں میں بلند پایہ خطیب بنتے میں، مسجع عبارات کو بڑی روانگی سے ادا کرتے میں لیکن تفویٰ سے خال میں، اللہ ایسے افراد کو گمنام رکھے اور علاء کی بزم سے ان کے نام ونشان کو مزادے۔

دوسر اگروہ جو چاپلوس اور فریب کاروں کا ہے وہ خوشامدی اور اپنے اشکالات کے شیدائی اور اپنے جیسے لوگوں کی ہم نشینی کے خوابش مند جوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے لذیذ کھانوں کے رسیا اور اپنے دین کو تباہ کرنے والے ہیں، اے اللہ! ان لوگوں کی ناک کو زمین سے رکز اور ان کی آرزو کمیں بھی پوری نہ قرالہ

تیرا اگروہ جو صاحبان فقہ و ممل پر مشمل ہے وہ خوف الی اور انکسار کرنے والوں کا گروہ ہو صاحبان فقہ و ممل پر مشمل ہے وہ خوف الی ، زیادہ تضرح و زاری کرنے والے ، نیادہ تضرح و زاری کرنے والے ، اپنے دور کے شاسا، اس کے ملاق نے گئے تیار، اپنے انتائی گئی کہم وسد بھا کیوں سے بھی وحشت محسوس کرنے والے ، اپنے لبان زہد میں خشوع کرنے والے ، اپنے لبان زہد میں خشوع کرنے والے اور رات کی تاریکی میں نماز شب ادا کرنے والے نوگوں کا ہے۔ انہیں لوگوں کے ذریعے اللہ ارکان دین کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ انہیں خوف آخرت سے اللہ عنایت فرباتا ہے۔

(٢٠٩) حطرت امير المومنين نے فرمايا: جس شخص كے پاس سنت اللي، سنت المياء اور سنت اولياء نميں ہے، اس كے پاس كچھ نميں ہے۔ آپ سے بوچھا گيا كہ ان تينوں كى كيا كيا سنتيں ميں؟

آپ نے فرمایا: راز کو چھپانا سنت الکی ہے۔ مدارات سے پیش آنا انبیاء کی سنت ہے۔ مصائب بر داشت کرنا اولیاء کی سنت ہے۔

(۲۱۰) حضرت امير المومنين نے فرمايا: ہر قسم كى بھلائى تين چيزوں ميں سميث دى گئي ہے اور وہ تين چيزوں ميں عبرت نه اور کام۔ جس تفکر ميں عبرت نه ہو وہ غلت ہے اور جس كلام ميں اللہ كا ذكر نه ہو وہ غلت ہے اور جس كلام ميں اللہ كا ذكر نه ہو وہ الغوے۔

(۲۱۱) حضرت امیرالمومنین نے فرمایا: تین اشخاص کے پیشوں میں اللہ مجھی ہر کت نہیں ڈالتا، بُر دہ فروش، قصاب، شمر دار در ختوں کا کا شنے والا۔

(۲۱۲) حضرت امیرالمومنین نے فرمایا : جب تک دوست تین حالتوں میں اپنے دوست کا خیال نہ رکھے وہ اس وقت تک دوست کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ غربت

- میں ، فاہرت میں ، مرینے کے بحد ۔
- (۲۱۳) حضرت امیرانمو سنین نے فرمایا: ہم البدیت رسول بین، ہمیں تین کاموں کا تحتم دیا گیا ہے۔ گھانا کھانا، مصائب میں و گول کی مدد کرہ، جب دنیا محو خواب ہو اس وقت نماز پڑسنا۔
- (۲۱۴) عبداللد بن مسعودٌ نے نها: اللہ کے فرائض اوا کر کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ، حرام کروہ اشیاء سے پر بیز کر کے سب سے بڑے زاہد بن جاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہ کر سب سے بڑے دولت مند بن جاؤ۔
- (۲۱۵) حضرت امیرالمو منین نے فر مایا کسی پر احسان کروگ تو اس کے حاکم بن جاؤگ، کسی سے سوال کروگ جاؤگ، اور کسی سے سوال کروگ تو اس جیسے بن جاؤگ، اور کسی سے سوال کروگ تو اس کے قیدی بن جاؤگ۔
- (٢١٦) حضرت اميرالمو منين نے فرمايا: تين چيزيں حافظ کو تيز کرتی ہيں اور بلغم کو دور کرتی ہيں۔ مسواک، روزہ، قرآتِ قرآن مجيد۔
- (۲۱۷) حضرت امیرالمومنین نے فرمایا: دنیا دھوکا دیتی ہے، نقصان دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔
- (۲۱۸) حضرت امیر المو منین نے فرمایا: اے علم کے طلبگار! ہر چیز اپنی علامت کے فرمایا: اے علم کے طلبگار! ہر چیز اپنی علامت کے فرمایان الناء کتب اللی پر ایمان الناء کتب اللی پر ایمان الناء المباغ بر ایمان الناء

علم کی تین علامتیں ہیں : ایڈ کی پہپان ، اس کی پیند ، ناپیند کی پہپان۔ عمل کی تین علامتیں ہیں : نماز ، زکوۃ ، روزہ۔

بیت انسان کی تین علامتیں میں: اپنے سے برترہے جمگزاکرے گا، جن باتوں کاعلم نہ ہووہ ہاتیں کرے گا،ان اشیاء کیلئے اقدام کرے گا جنہیں وہ یانہیں سکتا۔ منافق کی تین علامتیں ہیں : اس کی زبان اس کے دل کی مخالف ہوگی، اس کا فعل قول کے مخالف ہو کا، اس کا ظاہر اس کے باطن کے مخالف ،و کا۔

ظالم کی تین علامتیں ہیں: اپنے سے بالاتر کی نافرہانی کرتا ہے، ماتحت پر خت گیری کرتا ہے، اور ظالموں کی مدد کرتا ہے۔

ریاکار کی تمین علامتیں ہیں: جب اکیلا ہو تو سستی کرے، کوئی موجود ہو تو نیکی کیلئے ہوی جددی کرے، جس کام کے متعلق اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اس کی تعریف ہو سکتی ہے تواسے سرانجام دے۔

مَا قُل كَي تَيْنِ عَلامتين بين : سهو ، لهو ، نسيان ـ

(٢١٩) حضرت امير المومنين نے فرمايا: اللہ كے تين لشكر بيں جو دن رات متحرك رہتے ہيں۔ پہلا لشكر وہ ہے ، دوسرا لشكر وہ ہے جو اصلاب سے ارحام ميں منتقل ہوتا ہے، دوسرا لشكر وہ ہے جو شكم مادر سے نكل كر دھرتى پر قدم ركھ رہا ہے اور تيسرا لشكر دنيا چھوڑ كر آخرت كاسفر كررہا ہے۔

(۲۲۰) حضرت امير المومنين نے فرمايا: دنيا تين روزه بـ کل جو گزر گيا اور کوئی اچھائی نميں چھوڑی۔ آج که اسے نتيمت جانو اور آنے والا کل جس کا علم نميں که کيسا بوگا۔ صاحب حکمت کا کل کا تجربہ آج کے کا مول ميں بہتری کا باعث ہوتا ہـ آج و وست ہے جو جدا ہو رہا ہے اور کل کسی بہتری کی آرزو نميں۔

(۲۲۱) حضرت امیرالمومنین نے فرمایا: تین صفتیں مردول کے لئے بری ہیں لیکن عور تول کے لئے بری ہیں لیکن عور تول کے لئے بری میں عفت کی حفاظت اور شوہر کے مال کی مگرانی کا باعث ہیں اور مردول میں موجب بد بختی اور پہنی ہیں)۔

(۲۲۲) حضرت امیرالمومنین نے عور تول کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا: عور تول کا

وعدہ وفائی سے کوئی واسطہ نمیں ہے، پست عادات سے دور نمیں ہیں، صاخ ہمی در حقیقت غیر صائح ہیں اور بری عورت نؤ ویسے ہی رسوا کنندہ ہے، ماسوائے معصوم عور تول کے، مگر وہ مفقود ہیں، اگر کوئی معاملہ ان کے حوالے کروگے تو معاملہ ضائع ہو جائے گا، چارو ناچار ان کے ساتھ زندگی جو جائے گا، اپنار ازدار بناؤ گے تو راز فاش :و جائے گا، چارو ناچار ان کے ساتھ زندگی گزار نے میں اظہار دوستی کرولیکن دل ان سے نہ لگاؤ، انہیں رفیق سفر سمجھولیکن تمام اختیارات اور بھید ان کے حوالے نہ کرو، اس سے کہ وہ آج تیری دوست ہیں اور کل تیری دشمن ہوں گی۔

(۲۲۳) حضرت امیرالمومنین نے فرمایا: عدل کے قیام کے لئے تین چیزوں سے المانت حاصل کرو۔ رعیت کے لئے حمن نیت، خاتمہ طمع، تقویٰ۔

(۲۲۳) حضرت امیر المومنین فی فرمایا: عنقریب اییا وقت آئے گا جب لوگ کومت کو ظلم اور قتل کے فررایع سے قائم رکھنا چاہیں گے اور امارت کو خل کے ذریعے سے قائم رکھنا چاہیں گے اور دین سے اخراج کے ذریعے سے قائم رکھنا چاہیں گے اور دوستی کو اتباع خواہشات اور دین سے اخراج کے فرریعے سے قائم رکھنا چاہیں گے اور جو شخص اس زمانے کو پائے اور غنبی کے حصول کی قدرت رکھنے کی قدرت رکھنے کی قدرت رکھنے کے باوجود ذلت پر صبر کرے اور لوگوں کا منظور نظر بننے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود والت پر صبر کرے ، تو اللہ اس کو بچاس صدیقوں کا اجر عطا فرمائے کا۔ (صدیق وہ ہو تا ہے جو انبیاءً کے اقوال کی تصدیق کر تا ہے اور اس کا کر دار اس کی گا۔ (صدیق وہ ہو تا ہے جو انبیاءً کے اقوال کی تصدیق کر تا ہے اور اس کا کر دار اس کی گا۔ (صدیق کی طرح سیدھا ہو تا ہے اور بیہ طبقہ پینیمروں کے ساتھ ہوگا)۔

(۲۲۵) حضرت امیر المومنین علیه السلام نے فرمایا: جو شخص کمی عمر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تین باتوں کا خیال رکھے۔ صبح سورے اٹھے، قرض کم لے، عور توں سے ہمستری کم کرے۔

(۲۲۱) حضرت امیر المومنین نے فرمایا: متوقع نعتوں سے زیادہ غیر متوقع نعتوں کی امید رکھو، اس کئے کہ حضرت موی علیه السلام اپنے اہل و عیال کے لئے آگ لینے کی امید رکھو، اس کئے تھے، گر اللہ نے ان سے کلام کیا اور نی بن کر لوٹے۔ ملکہ سبا نداکرات کے گئے تھے، گر اللہ نے اینان لاکر لوٹی اور فرعون کے جادوگر فرعون کے دربار میں کن تھی مومن بن کر لوٹے۔

( ۲۲ ) امام علی علیہ السلام نے حضرت کمیل بن زیادٌ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:
کمیل سے دل بھی ایک طرح کا ظرف ہے اور بہترین دل وہ ہے جو زیادہ محمداشت
کرنے والا ہو۔ میں اس وقت تجھ سے جو کہنے والا ہوں اس کو یاد کر لے۔

لوگول کی تین قسمیں ہیں :عالم ربانی،راہ نجات کا متعلم، پیت اوراد نی فطرت لوگ جوہر آوازلگانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہر ہوا کے رخ پر مڑجاتے ہیں انہوں نے نہ تو نور علم کی روشنی حاصل کی اور نہ ہی کسی مضبوط سارے کی پناہ لی۔

کمیل! علم مال سے بہتر ہے اس لئے کہ تو مال کی حفاظت کرتا ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ مال خرج کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ ہے۔ عالم کی دوستی جزو دین ہے۔ خدا اس وجہ سے اجرو ثواب بھی کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے زندگی میں اطاعت نصیب :وتی ہے اور م نے کے بعد ذکر خیر نصیب ،وتا ہے۔

کمیل! مالدار زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ بیں اور اہل علم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ زندہ بیں۔ زندہ بیں۔ زندہ بیں۔ زندہ بیں ان کے بعد آپ نے اپنے میں گم ہوگئے بیں لیکن ان کی تصویریں داوں میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سینہ واقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا : دیکھو! یہاں علم کا ایک بردا ذخیرہ ہے۔ کاش! اس کے اٹھانے والے مجھے میں جاتے۔ بال مانا ہے تو الیا جو ذبین تو ہے مگر نا قابل اطمینان ہے اور جو دنیا کے لئے دین کو آلہ کار

بنائے والا ہے اور اللہ کی ال تعمقول کی وجہ سے اس سے ہندوں پر اور اس کی تجنوں کی وجہ سے اس سے دوستوں پر تفوق وہر تری جتلائے والا ہے۔

یا و ارب حق و داخش کا مطبع تو ہے گر اس کے دل کے گوشوں میں بیر ت کی رو آئی نمیں ہے۔ اس اور ارس شید ہا رہاں ہوا کہ اس کے دل میں شوگ و شہات کی چاکاریاں ہمرا کئے لگیس۔ تو معلوم ہونا چاہنے کہ نہ یہ اس قابل ہے اور نہ دہ اس قابل ہے۔ یا ایبا شخص ماتا ہے جو لذنول پر منا ہوا ہے اور بآسانی خواہش نفسانی کی راہ پر شخچ جانے والا ہے۔ یا ایبا شخص ہو جمع آور کی اور ذخیرہ اندوزی پر جان دیئے ہوئے ہوئے والا ہے۔ یا ایبا شخص ہو جمع آور کی اور ذخیرہ اندوزی پر جان دیئے ہوئے ہوئے والے ہوئے۔ ان دونوں سے انتائی قر بی مشابہت چرنے والے میں میں ہیں۔ انسانی سی رکھتے۔ ان دونوں سے انتائی قر بی مشابہت چرنے والے چوپاک رکھتے ہیں۔ ای طرح تو علم کے خزید داروں کے مرفے سے علم ختم ہو جاتا ہے، چوپاک رکھتا ہے، چوپاک رکھتا ہے، خوبال زمین بھی ایسے فرد سے خال نمیں رہتی جو خدا کی حجت کو ہر قرار رکھتا ہے، چاہی وہ ظاہر و مشہور ہویا خالف و پنیاں، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مشنے نہ پائیں اور وہ بیں کتنے اور کمال پر ہیں۔ خدا کی قتم وہ گفتی میں بہت تھوڑے ہوئے ہیں اور وہ بیں کتنے اور کمال پر ہیں۔ خدا کی قتم وہ گفتی میں بہت تھوڑے ہوئے ہیں اور انشان مشنے نہ پائیں۔ انگہ کے زد کی قدر و منز لت کے گواظ سے بہت باعد۔

ضداوند کر یم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے سیاں تک کہ وہ ان کو اپنے جیسوں کے سپرد کردیں اور اپنے جیسوں کے دلوں میں اسے بودیں۔ ملم نے اشیں حقیقت وبھیرت کے انکشافات تک پہنچادیا ہے۔ وہ یقین و اختاد کی روح سے کمل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لئے سمل و آسان سمجھ ایا ہے۔ جن چیزوں سے جاہل ہموہ ک انحقے ہیں ان سے وہ بی لگا ہیٹھے ہیں۔ وہ اپنے جسوں کے ساتھ و نیا ہیں رہتے ہیں جن کی روحیں ملاء اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے کی روحیں ملاء اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے کہ روحیں ملاء اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے کہ روحیں ملاء اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے

دین کی ظرف وعوت دینے والے ہیں۔

- بائے ان کی دید کے لئے میرے شوق کی فراوانی

کیر فرمایا: کمیل! مجھے جو کچھ کہنا تھا کہ چکا، اب جس وقت جا، و والیّ جاؤ۔ (۲۲۸) حسرت امیر المومنین نے فرمایا: عالم کی تین نشانیاں میں۔ علم، بر دباری اور سکوت، نیز عالم نما کی بھی تین نشانیاں میں۔ اپنے سے بالاتر کی اطاعت شیں کرتا، ماتحت بر قہر و غلبہ رکھتا ہے، اور ظالموں کا ساتھ ویتا ہے۔

(۲۲۹) حضرت امیرالمومنین نے فرمایا: بعدوں کے اعمال کی تین فقیمیں ہیں، فرائض، فضائل،اور معاصی۔

فرائض: امر اللی، رضائے اللی، مثبت اللی اور علم اللی کی وجہ سے سرانجام پاتے میں۔

فضائل: اللہ کے امر کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ رضا، قضا، مشیت و علم کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔

معاصی: میں امر، رضا، قضا، مثبت کا دخل نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ ان پر سزادیتا ہے۔

(۲۳۰) ایک شخص نے امیر المومنین سے کہا: میں آپ سے آپ کے متعلق تین چزیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا قد چھوٹا کیوں ہے؟ آپ کا شکم ہوا کیوں ہے؟ آپ کے سریر بال کیوں کم میں؟

حفرت امیر المومنین نے فرمایا: اللہ نے مجھے نہ تو دراز قد بنایا ہے اور نہ ہی پہتہ قد بلحہ مجھے درمیانے قد کا بنایا، اس قد کا فائدہ سے ہے کہ چھوٹے قد والے یا بڑے قد والے جس سے جنگ ہو اس کو دو نیم کر لیتا ہوں۔

شكم اس لنے برها كه حضرت رسول الله نے مجھے علم ك ايك دروازے كى

تعلیم دی اور اس دروازے ہے کچر ایک بنرار علم کے اور دروازے کھلے۔ یہ تمام علم میرے سینے میں جمع ہوگیا، جس کی وجہ سے میرا شکم بڑھ گیا۔

سر پر بال ای لئے کم میں کہ ہمیشہ جنگوں میں خود پہنتا ہوں اور بہادروں سے جنگ کرتا ہوں، جبھی میرے سر کے بال کم ہیں۔

#### ء آڻھوين فصل :

# امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی احادیث

(۲۳۱) الم جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: تین اشخاص بلاحساب جنت میں جائیں گے۔ امام عادل، راست گو تاجر، اور وہ یو ڑھا جس نے اپنی زندگی کو اطاعت خدا میں ختم کیا۔ تین اشخاص بلاحساب دوزخ میں جائیں گے: ظالم امام، جھوٹا تاجر، اور یو ڑھازانی۔

(۲۳۲) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: مومن سے خداوند عالم تین چیزوں کا حساب نہیں لے گا۔ کھانا جو اس نے کھایا ہوگا، لباس جو پہنا ہوگا، اور شائستہ بوی جو اس کی زندگی کی معاون بنبی ہوگی اور اسے حرام سے بچانے کا سبب جوگی۔

(۲۳۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا تین اشخاص کو اللہ اپنے عرش کے سانے کے سلے جبکہ دے گا۔ وہ شخص جو اپنی ذات کے خلاف بھی صحیح فیصلہ کر کے انصاف قائم کرے، وہ شخص جو کی شخص کو اس وقت تک مقدم مؤخر نہ کرے جب تک کہ اس علم نہ ہو کہ اس میں خدا کی رضا ہے، وہ شخص جو اپنے بھائی کی اس عیب کی وجہ سے نمیب جوئی نہ کرے جو خود اس میں موجود سے بیال تک کہ اس عیب کو اپنے سے دور کرے۔ اور جب اپنے سے اس عیب کو اپنے سے دور کرے۔ اور جب اپنے سے اس میں موجود سے بیال تک کہ اس عیب کو اپنے سے دور کرے۔ اور جب اپنے سے

ا کیسے عیب دور کرے گا تواہے اپنا دوسرا عیب نظر آجائے گا۔ اور جب کُو کَی اپنی اصلات میں لگ جائے تو وہ لوگول کی عیب جو کی ہے باز آجا تا ہے۔

(۲۳۴) ذرارہ بن اعین کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: مومن کو چاہنے کہ وہ نتین چیزوں کو سکھے۔ یہ چیزیں طول عمر اور بقاء نعمت کا سبب ہیں۔ میں نے یوچھا، حضور وہ کو آئی چیزیں میں ؟

تو آپ نے فرمایا: نماز میں رکوع اور ہجود کو لمبا کرنا۔ جب سی کو دستر خوان پر بٹھا کر کھانا کھلا رہا ہو تو اس کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھے۔ اور گھر والوں کے ساتھ احسان کرنا۔

(۲۳۵) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین شخص بروز قیامت خدا کے زیادہ قریب ہونگے۔ جس نے غصہ کے عالم میں قدرت رکھنے کے ہاوجود اپنے ماتحت پر ظلم نہ کیا، جس نے اپنے ہر نفع و نقصال کے وقت حق کی اتباع کی، وہ شخص جو دو آدمیول کے پاس آتا جاتا ہولیکن (حق کے اجراء میں) بال برابر کسی ایک کی طرف نہ جھکے۔ کے پاس آتا جاتا ہولیکن (حق کے اجراء میں) بال برابر کسی ایک کی طرف نہ جھکے۔ (۵۳۲) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب تمہارے اندر تین کیفیات پیدا ہولی تو فوراً دعا مانگ لو، کیونکہ اس وقت کی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ پہلی جب تمہاری جلد کانپ اٹھے، دوسری جب آنکھ سے خوف اجائے، اور تیسری جب آنکھ سے خوف اللی کی وجہ ہے آنسو حاری ہول۔

(۲۳۷) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ایسا شخص جس میں مخل و حسد اور خوف جمع ہو جائیں اس کے پاس ایمان نہیں رہتا۔ مومن نہ تو ڈرپوک ہوتا ہے نہ سنجوس اور نہ حاسد۔

(۲۳۸) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس میں تین باتیں پائی جائیں اللہ حور عین سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ غصے کا بینا، اللہ کی رضا کے لئے خون آشام

- تُلواروں ﴾ صبر أبرنا، مال حرام كوابلد كے خوف ہے چھوڑ وينار
- (۲۳۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: میں تین اشخاص پر رہم کرتا ہوں اور فی الحقیقت وہ قابل رہم میں۔ وہ معزز انسان جسے انقلاب زمانہ نے رسوا کیا ہو، وہ ادات مند جو نفر مند کا شھار ہوگیا ہو، وہ عالم جس کے اہل و میال اور جاہل اس کی سختیر کرتا ہ
- (۲۴۰) المام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: اللہ تعالی، ظالم مالدار، یوز سے بدکار اور مُتنبِر غریب سنة نفرت كرتا ہے۔
- کچھ فرمایا، جانتے ہو مثلم نریب کون سے؟ میں نے کیا: جس کے پاس دولت کی کمی ہور
- آپٹانے فرمایا: نعیں! بلھ غریب وہ ہے جو کبھی اللہ کی راو میں اپنا مال خریق نهیں کرتا۔
- (۲۴۱) امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص سیج بولے گااس کا عمل پاک ہوگا، جس کی نیت نید ہوگی اللہ اس کے رزق میں اضافیہ فرمائے گا، جو اپنے خاندان سے بھلائی کرے گا اللہ اس کی عمر میں اضافیہ فرمائے گا۔
- (۲۳۲) امام جعفر ساوق مليد السام نے فرمایا: جو شخص اپنا ول و نیا سے لگائے گا تين چيزيں اس کا مقدر ہوں گی۔ از حد خصہ ، آرزو جو پوری نہ ہو گی، اور اميد جو قطع نه ہوگی۔
- (۲۲۳) امام جعفر سادق مایہ السلام نے فرمایا، تین خصلتوں میں اللہ کی تارافعگی ہے۔ بوقت نیند، بغیر پندیدگی کے بنستا، بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا۔
- (۲۲۴) المام جعفر صادق ملیہ السلام نے فرمایا: ہدیے تین طرح کے ہیں۔ ایک ہدیہ مکافات یعنی جو ہر بنائے سازش ہو۔

تیسراوہ مدید جو خالص اللہ کے لئے ہو۔

(۲۳۵) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: کفر کی تین جڑیں ہیں۔ حرص، تلبر، اور حسد، حرص نے فدانے منع اور حسد، حرص نے آدم کو اس درخت سے کھاتے پر آمادہ کیا جس سے خدانے منع کیا تھا۔ تکبیر نے شیطان کو آدم کا مجدہ کرنے سے باز رکھا، اور حسد نے آدم کے بیٹے سے اینے تھائی کا قبل کرادیا۔

(۲۳۲) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین اوگول پر سلام نہ آیا جائے، جو جنازہ کے ساتھ جارہا ہے، جو جمعہ کی طرف جارہا ہے، اور جو جمام میں نظھا ہے۔ (۲۳۷) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین چیزیں سنن انبیاء میں۔ عطر لگانا، بال منڈوانا، کثرت جماع۔

(۲۳۸) احمد بن عمر طبی نے اہم جعفر صادق سے دریافت کیا کہ انسان کے لئے سب سے بہتر خصلت کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ و قار جو کی خوف کی دجہ سے بہتر خصلت کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ و قار جو کی جور کر متاع آخر سے بہ ہو اور متاع دنیا کو چھوڑ کر متاع آخر سے میں مشغول ہونا۔

(۲۲۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین کام اسراف میں شار ہوتے ہیں۔ کام کے وقت اچھا نہاس پیننا، شخلیوں کو دائیں بائیں بھیر نا (ببکہ اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو)، اور زیادہ یائی کا گرا دینا۔

(۲۵۰) امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عضور اکرم صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم کے پاس نحوست کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: شحوست کین چیزوں میں ہے، عورت، چوپایہ اور گھر۔ عورت کی نحوست مہر کی زیادتی اور شوہر کی تافرمائی ہے۔ چوپایہ ک نحوست بد طبیعت ہونا اور سوار نہ ہونے دینا ہے۔ گھر کی نحوست صحن کی تنگی، خراب ہمسائے اور کثرت عیوب ہے۔

(۲۵۱) انام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین اشخاص حباب سے فار نج ہونے تک انقد کی امان میں ہول گے، وہ جس نے زناگا ارادہ نہیں کیا، وہ جس نے اپنا اللہ میں ہوں کو نہیں ملایا، وہ جس نے ان دونوں کا موں کی کو شش نہیں گی۔

میں جسی سود کو نہیں ملایا، وہ جس نے ان دونوں کا موں کی کو شش نہیں گی۔

(۲۵۲) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس شخص کو تین چیزیں نصیب ہوئیں وہ تین چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جے دعا ملی اسے قبولیت ملی، جے شکر ملا اسے فراوانی ملی، جے توکل نہیب ہوائی ہوئکہ اللہ تعالی مدد نصیب ہوئی کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا ماگلو میں قبول کے قرآن مجید میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا ماگلو میں قبول کروں گا۔ شکر کیا تو میں شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو میں اضافہ کروں گا۔ توکل کے لئے فرمایا ہے ومن بتو کل علی الله فہو حسبہ، جو اللہ پ

(۲۵۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: انسان کی عقل کا امتحان تین چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ ڈاڑھی کی لمبائی، الگونشی کا نقش، اور کنیت۔

(۲۵۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس میں تین چیزیں ہوں اس کا ایمان کا مل ہے۔ جو ظلم پر صبر کرے، اپنے غصے کو پی لے، اور در گزر سے کام لے تو اللہ ایسے شخص کو بلاحباب جنت میں داخل کرے گا اور قبیلہ ربیعہ و مصر کے افراد کی تعداد میں اس کی شفاعت منظور کرے گا۔

(۲۵۵) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین افراد کو قیامت میں عذاب دیا جائےگا۔ جو مجسمہ سازی کر تاہے اسے عذاب دیاجائے گا اور کماجائےگا کہ اس میں جان ڈالو اور وہ اسکی صلاحیت نہ رکھتا ہوگا۔ اور وہ شخص جو جھوٹا خواب گڑھتا ہے اسے جو کے دو دانول میں گرہ لگانے کو کما جائےگا اور ظاہر ہے کہ وہ الیانہ کرسکے گا۔ اور وہ شخص کہ دانول میں گرہ لگانے کان لگائے گا اسکے کانول میں بگھلا ہواسیسہ ڈالا جائےگا۔

(۲۵۱) امام جعفر صادق ملیہ السام نے فرمایا: جو شخص اپنا گریبان خود رفو کرے،
اپ جوتے خود مر مت کرے اور اپنا سامان خود اشحات تو وہ تکبیر ت محفوظ ہو گیا۔
(۲۵۰) امام صادق علیہ السائم سے روایت ہے کہ شیطان ملعون نے اپنے ماتحت
چیلوں سے کہا: جب تم کس کو تیمن چیزوں کا خوار پاؤ تو اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ جب
دنیا کے د صندول میں دان رات غرق ہو جائے، اپنا گناہ بھول جائے، اور اس میں خود
پہندی آجائے۔

(۲۵۸) امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: میں نے اسپنے بندوں پر تین خصوصی احسان کئے۔ موت کے بعد جسم میں بدنو پیدا کر دی ورنہ کوئی اپنے وابستگان کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت کے بعد اہل عزا کو صبر و سکون دیا، اگر ن دیتا تو ان کی زندگی بھی خوشگوار نہ ہوتی۔ گندم اور جُو میں کیڑے پیدا کئے، اگر یہ نہ ہوتا تو ملوک و سلاطین اسے سونے چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے۔ (اس کے نتیج میں لوگ بھو کے مرجاتے)۔

(۲۵۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: خداوند کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ان تین خصلتوں سے بردھ کر کوئی خصلت میرا تقرب دلانے والی نہیں ہے۔ دنیا میں زمد، گناہوں سے بربیز، میرے خوف سے رونا۔

حضرت موی علیه السلام نے بوجھا: رب العالمین! جو ان پر عمل کرے اس کی جزاکیا ہے؟

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: زاہد جنت میں ہوں گے، گناہوں سے پر بیز کرنے والوں سے حساب نہیں لول گا، میرے خوف میں رونے والے اعلیٰ ترین منازل میں ہول گے جمال ان کا کوئی شرکیک نہیں ہوگا۔

(٢٦٠) امام جعفر صادق نے اینے والد مکرم امام محمد باقر نے روایت کی ہے کہ

آپ نے فرایا ، عنومت و ریاست ایسے شخص کو زیب دیتی ہے جس میں تین تحصاتیں ہوں۔ تقوی ہو اسے محرمات سے روک سکے ، حلم جس کے ذریع اپنے غصے پر قابا پاسکے ، اور رمایا کے ساتھ حسن سلاک کر کے الل کے لئے شیق بہت ہے۔
پاسکے ، اور رمایا کے ساتھ حسن سلاک کر کے الل کے لئے شیق بہت ہے۔
پاسکے ، اور رمایا کے ساتھ حسن سلاک کر کے الل کے لئے شیق بہت ہے۔
(۲۲۱) معلی صاب تی ملین السام نے فرمایا ، معنوت یوسف علیہ السام کی تحمیل کے متعلق تین آیات تازل ہو کیں وہ سے ہیں ، وجاء وعلی قمیصہ بدم کذب ، وہ اس می تعمیل پر جموع خون لگا کر السام اللہ کان فیمیصہ قلد من قبل فیصد قت (گواہ نے کہا) آئر یوسف کی تممیل سامنے سے پیش ہوئی ہے تو زائو گئی ہے۔ اذھبوا بقمیصہ ھذا، میری بید تممیل سامنے سے پیش ہوئی ہے تو زائو گئی ہے۔ اذھبوا بقمیصہ ھذا، میری بید تممیل لے جاؤ اور میرے باپ کے چرے پر ڈالو۔ (تاکہ وہ بینا بقمیصہ ھذا، میری بید تممیل لے جاؤ اور میرے باپ کے چرے پر ڈالو۔ (تاکہ وہ بینا

(۲۹۲) ادم جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: آل داؤڈ کی تحکمت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، تین کامول کے عداوہ آدمی کو سفر ضمیں کرنا چاہئے۔ آخرت کی زادراہ کے حصول کے لئے۔ حصول کے لئے۔ حصول کے لئے۔ کی راب کے گاؤلیل ہو جائے گا۔ کی معیشت کی اصاباح کے گاؤلیل ہو جائے گا۔

ہو جائیں)۔

(۲۱۳) امام صادق علیہ السائم نے ایک مختص کے گھر کے استروں پر نظر ڈالی تو فرمایا، الیک استر اس کا اپنا ہے، دوسر الستر گھ والی کا ہے، نیسر الستر مہمان کا ہے اور چوتی استر شیطان کا ہے۔

(۲۱۳) اور آئی صادق کی اسلام سے روایت ہے کہ مطرت بقمان نے اپنے فرزند کو نصحت کرت میں المان اسے بیٹانا ہر پینے کی علامت ہوتی ہے اور اس علامت کی وجہ سے اس کی بیچان ہوتی ہے ، اس طرح سے دین کی تین علامتیں ہیں ، علم ، ایمان ، اور عمل ۔

عالم كى تين علامتير بي : خداكي معرفت ،اسكى ليسد كاعلم ، اور اسكى نالپند كاعلم\_

ایمان کی بھی تمین علامتیں ہیں: خدا، اس کے رسواوں اور اس کی ستانوں پرایمان لانا۔

عقل مند کی تنین علامتیں میں ، نماز ، روزہ اور ز گوق

تکلف کرنے والے کی تمین علامتیں میں البینے سے بڑے کے ساتھ جھگڑتا، جس چیز کاعلم نہیں وہ ہاتیں کرنا، جس چیز کا حصول مشکل ہو اس کیلئے اقدام کرنا۔

ظالم کی تمین علامتیں ہیں: اپنے سے بلند کی نافرمانی کرے ظلم کرنا، اپنے سے کمتر پر غلبہ یاکر ظلم کرنا، ظالموں کا مدد گار بنا۔

منافق کی تین علامتیں ہیں: زبان دل کی مخالف، دل فعل کا مخالف، ظاہر ماطن کا مخالف۔

گناہگار کی تین علامتیں ہیں! خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، اپنے کھے ہوئے کے بر خلاف عمل کرنا۔

ریاکار کی تین علامتیں ہیں: اکیلا ہو سستی کرے، کچھ لوگ ساتھ ہول تو چتی د کھائے، ہر کام میں اپنی مدح کاطالب ہو۔

حاسد کی تمین علامتیں ہیں: پس پشت غیبت کرنا، موجودگی میں خوشامد کرنا، دوسرے کی مصیبت یر خوش ہونا۔

فنول خرج کی تین نشانیاں میں : بے مقصد خریداری کرنا، اپنی حیثیت سے زیادہ کا لباس پہننا، اور اپنی حیثیت سے زیادہ غذا پر خرچ کرنا۔

ست کی تمین علامتیں ہیں: جو کام کرتا ہے اس میں کو تاہی کرتا ہے، اس کام میں اتنی کو تاہی کرتا ہے کہ اسے ضائع کر دیتا ہے اور اس طرح ضائع کرتا ہے کہ تنگار ہو تا ہے۔

غا فل كى تين علامتيں ہيں: لهو، سهو، اور نسيان۔

گیر امام جعفم صادق علیہ السائم نے فرمایا الن علامات میں ہر ایک کے بنرار باب اور بنرار باب بین کوشال رہو، اگر اپنی آئھول کو تعندار کھنا چاہتے ہو اور دنیا و آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو لوگول کے مال و متان کے اباق سے دست بردار ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو مردوں میں شار کرو اور اپنے دل میں احساس برتری پیدانہ ہونے دو۔ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو ویہے ہی اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہو ویہے ہی اپنی زبان کی حفاظت کرو۔

(۲۱۵) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین کام ایسے ہیں جن پر کسی کو عذر ضیل ہوتا چاہتے۔ امانت کا لوٹانا خواہ نیک کو ہو یا بدکو، مال باپ کے ساتھ نیک کرنا خواہ خوش عمل ہول، اور عہد کی پاسداری کرنا خواہ نیک کے ساتھ ہویا بدکے ساتھ ہویا بدکے ساتھ ہویا

(٢٦٦) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: مومن کے لئے تین چیزوں کی محرومی سے برھ کر اور کوئی محرومی شیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا: فرزند رسول! وہ کوئی چیزیں ہیں جن کی محرومی مومن کے لئے گرال ہے؟

آپ نے فرمایا: غم گساری، اپنی ذات کے خلاف حق کا فیصلہ دینا، اور اللہ کا نیادہ ذکر کرنا۔ خبر دار! ذکر سے مراد سبحان اللّٰه والحمد للّٰه و لااله اللّٰه والله اكبو بى نيس ب بلحہ ذكر سے مراد يہ ب كہ حرام چيز کے حصول کے وقت اللہ كى يادكى وجہ سے اس سے باز آجائے۔

(٢٦٧) امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: اللہ كا ایک فرشتہ روزانه منادی دیتا ہے كه اللہ كے بدو! اس كی تافرمانی سے باز آجاؤ، اگر بے زبان چوپائے نه ہوتے، شیر خوار معصوم سے نه ہوتے اور ركوئ كرنے والے بوڑھے نه ہوتے تو تم پر عذاب كا ميند برسا دیا جاتا۔

(۲۱۸) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین اعمال لوگوں کے لئے بہت سخت ہیں۔ بار مال لینا، مال کو برادرال دینی میں تقسیم کرنا اور خدا کو بہت یاد کرنا۔ (۲۱۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین اعمال بہترین ہیں۔ لوگوں کے حق میں افساف کرنا کہ جو چیز خود کے لئے پہند کرے وہی دوسروں کے لئے پہند کرے وہی دوسروں کے لئے پہند کرے، بھا کیوں کے در میان مال تقسیم کرنا، اور ہر حال میں ذکر خدا جالانا۔ تنا کرے، بھا کیوں ہے در میان مال تقسیم کرنا، اور ہر حال میں ذکر خدا جالانا۔ تنا کو ادا کرواور حرام کو ترک کرو۔

(۲۷۰) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: احسان تین چیزوں سے قائم رہتا ہے۔ نیکی کو چھوٹا سیجھنے سے، چھپا کر دینے سے، اور جلدی کرنے سے۔ جب تم اس نیکی کو چھوٹا سمجھو گے تو منعم علیہ اسے عظیم سمجھے گا۔ چھپا کر احسان کرو گے تو نیکی کی جھیل ہوگی اور جلدی کروگے تو اچھائی پُر لطف ہوگی۔ دوسری صورت میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔

(۲۷۱) امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک سائل نے در معجد پر حضرت عثان سے سوال کیا تو حضرت عثان نے اسے پانچ درہم ویئے۔ سائل نے کما: سحول کی جانب میری رہنمائی کرو۔

حضرت عثمانؓ نے کہا: وہ سامنے دیکھو، مسجد کے کونے میں جوانوں کا ایک گروہ بیٹھاہے، ان کے پاس جاؤ۔

وہ سائل مسجد کے کونے میں آیا، وہاں امام حسن ، امام حسین اور حضرت عبداللہ من جعفر طیار تشریف فرما تھے، سائل نے ان ہزرگوں کو سلام کرنے کے بعد ان سے سوال کیا۔

امام حسن مجتبی منے فرمایا: تمہیں معلوم ہونا جائے کہ تین وجوہات کے

ملاوہ سوال کرنا حرام ہے۔ خون کی دیت کے لئے، رسواکنندہ قرض کے لئے، کمر توڑ فقر کے لئے۔ اب تم ہناؤ کہ تم ان میں ہے کس حالت سے دوجار ہو؟

اس نے کہا : حضور ان اسباب میں سے ایک سبب کی وجہ سے سوال کرنے ہے جبور : وا :ول۔

پی امام حسن مجتبی نے اسے پیاس وینار دیئے، امام حسین نے انجاس وینار دیئے، اور حضرت عبداللہ مین جعفر طیار نے اڑتالیس دینار دیئے۔

سائل رقم وصول کر کے واپس جانے لگا تو حضرت عثمانؓ نے بوجھا: تمہارا کیا بنا؟

سائل نے کہا: جب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے بغیر سوال و جواب کے بخصے پانچ در ہم دیئے لیکن جب میں نے ان لوگوں سے سوال کیا تو ہو ، بالوں والے نوجوان نے مجھے سے میر سے سوال کرنے کی وجہ یو چھی اور فرمایا کہ صرف تین وجوہ کی بنا پر مانگنا جائز ہے۔ میں نے انہیں اپنی وجہ بتلائی تو انہوں نے مجھے اتنی رقم عطا فرمائی۔

حضرت عثالث نے کہا: ان جوانوں کے مثل کون ہوسکتا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے سینے علم سے ہر شار ہیں اور ان کے دل خیر و حکمت سے پُر ہیں۔

(۴۷۲) حسین من حماد نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:
سوال کرنے سے پچو۔ اس لئے کہ سوال دنیا کی ذلت، فقر کا پیش خیمہ، اور آخرت کے طویل حماب کا موجب ہے۔

(۲۷۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین چیزیں موٹا کرتی ہیں۔ ہر دوسرے دن حمام میں جانا، خو شبو سو نگھنا، اور نرم لباس پہننا۔ اور تین چیزیں لاغر کرتی ہیں۔ ہمیشہ انڈہ، مچھلی اور تھجور کا پھول کھانا۔ مر حوم صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ حمام جانا ایک روز چھوڑ کر ہو، ورنہ روزانہ جانا لاغری کا سب ہوگا۔

(۴۷۴) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: پیاز کھاؤ۔ یہ منہ کی وہ کو ختم کرتی ہے، مسوز تھول کو مطبوط کرتی ہے، مسوز تھول کو مطبوط کرتی ہے، مارہ منویہ میں اضافہ کر کے جمال کی قوت بڑھاتی ہے اللہ (۲۷۵) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص مال حرام کمائے گا اس کا مال تغییر، مٹی اور بانی میں لگوادیا جائے گا۔

(۲۷۱) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین چیزیں مومن کی راحت کا باعث ہیں۔ کشادہ مکان جو اس کی کمزوری اور بدحالی کو لوگوں سے چھپا سکے، نیک بوی جو دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی مددگار ہو، بیٹی یا بھن جے شادی یا موت کے ذریعے این گھر سے رخصت کرے۔

(۲۷۷) ولید بن صبیح نے بیان کیا ہے کہ بس امام جعفر صادق کی خدمت میں موجود تھا، اس وقت آپ کے سامنے تھجوروں ہے بھر اایک برا پیالہ رکھا ہوا تھا، ایک سائل آیا آپ نے اسے کچھ تھجوریں دیں۔ پھر دوسر اسائل آیا تو آپ نے اسے کچھ تھجوریں دیں۔ پھر دوسر اسائل آیا تو آپ نے اسے کچھ تھجوریں دیں۔ پھر تیسرا سائل آیا تو آپ نے فرمایا: وسع الله علیك. خدا تمهارے رزق كو فراخ كرے، یعنی اسے کچھ نہ دیا۔

پھر آپ نے فرمایا: اگر انسان کے پاس چالیس ہزار (ورہم یا دینار) کا مال ہو اور سخاوت کرنے لگ جائے تو سارے مال سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، پھر تین کے اس طبقے میں شامل ہو جائے گا جن کی دعا منظور نہیں ہوتی۔

میں نے پوچھا: قربان جاؤل! کون لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا: اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جسے اللہ نے مال و دولت عطا کی اور اس نے سب دولت خرچ کرڈالی اور بعد میں دعا مائکے کہ اللہ مجھے رزق د۔ یہ تواہے اللہ تعالیٰ کہتاہے کیا میں نے تجھے رزق نہیں دیا تھا؟

دوسرا شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے جواپی بیوی کے خلاف بددعا کرے، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میں نے بیوی کے معاملات کی باگ ڈور تیرے ماتھ میں نہیں دی؟

تیسراوہ شخص ہے جو کام کاج چھوڑ کر گھر تیٹھ جائے اور خدات دعا کرے کہ اللہ مجھے رزق وے توالیے شخص سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے طلب رزق کے دروازے تیرے لئے کشادہ نہیں کئے ؟

(۲۷۸) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ جب کی سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے۔ جب نگاہ کرتا ہے تو تین میں سے اسے ایک تخفہ دیتا ہے، مخاریا دردِ چشم یا دردِ سر۔ (لیکن واضح رہے کہ نفوس کی شکیل پریشانیوں اور مصیبتوں پر صبر سے ہوتی ہے اور خداوند عالم اس طریقے سے صالح بدوں کی ہدایت فرماتا ہے)۔

(۲۷۹) علی بن حمزہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنتنی روزوں کے متعلق پوچھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا: ہر مہینے تین سنتنی روزے رکھنے چاہئیں۔ پہلے عشرے میں جمعرات کا روزہ، در میانی عشرے میں بدھ کا روزہ، اور آخری عشرے میں جمعرات کا روزہ۔

یہ روزے بورے مینے کی کفایت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ من جآء بالحسنة فله عشر امثالها. لینی ایک نیکی کا وس گنا اجر ماتا ہے۔ اگر کم من وجہ سے کوئی شخص یہ روزے نہ رکھ سکتا ہو تو اسے چاہئے کہ ایک درہم صدقہ ایک دن کے روزے سے افضل ہے۔

#### نو پی فصل

### امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی احادیث (جنہیں شیعہ و نی علاء نے نقل کیا ہے)

(۲۸۰) امام مالک بن انس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے میں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو امام مجھے تکیہ پیش کرتے تھے، میری عزت کرتے ہوں اور فرماتے تھے کہ مالک میں تجھ سے مجت کرتا ہوں۔ میں ان الفاظ سے بہت خوش ہوتا تھا اور اللہ کا شکر جالاتا تھا۔ میں جب بھی آپ کے پاس گیا تین حالوں میں سے ایک حالت میں پایا، یا روزے سے ہوتے، یا نوافل میں مصروف ہوتے، یا ذکر اللی میں مشغول ہوتے تھے۔

الم عالی مقام عظیم ترین عبادت گزار سے اور بہت بڑے زاہد، بہت بڑے محدث اور کثیر الفوائد سے۔ حدیث بیان کرتے وقت جب ''قال رسول اللّه'' کہتے سے تو ان کا چرہ زرد ہو جاتا تھا، یہال تک کہ آپ کو جاننے والا بھی اس حالت میں آپ کو ضیں بھیان سکتا تھا۔

مجھے آپ کے ساتھ ایک دفعہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جب میقات پر آپ نے احرام باندھااور تلبیہ کھنے کا ارادہ کیا تو آپ کی آواز آپ کے حلق میں اٹک گٹی اور خوف خدا کی وجہ سے سواری سے گرنے کے قریب ہوگئے۔

میں نے کہا: فرزندرسول ! تلبیہ کہیں۔ آپ کو تلبیہ کہنا ہی پڑے گا۔

آپ نے فرمایا: ابوعامر کے بیٹے! میں لبیك اللهم لبیك ( یعنی پروردگار! میں نے تیری دعوت قبول کی) کہنے کی جمارت کیے کروں، اس لئے کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا مجھے لالبیك ولا سعدیك (ہم نے قبول نہ کیا) نہ کہہ دے۔

(۲۸۱) سفین توری نے امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کی اور کیا: فرزند رسول ! مجھے وصیت کرس۔

آپ نے فرمایا: سفیان! جو شخص قبیلے کے تعاون کے بغیر فرنت کا خواہش مند ، و ، مال کے بغیر فیبت کا خواہش مند ، و ، مال کے بغیر فیبت کا خواہش مند ، و ، اور اقتدار کے بغیر فیبت کا خواہش مند ، و تو ات چاہئے کہ معصیت کی ذات کو ترک کر کے اطاعت کی فرت کی طرف منتقی ہو جائے۔

مفیان توری نے عرض کی : فرزند رسول ایچھ اور تفییحت فرمائیں۔

آپ نے فرمایا: میرے والد نے مجھے تین چیزوں کا تھم دیا اور تین چیزوں کے منع فرمایا تھا، والد کی نصیحت میں یہ بھی تھا کہ جو شخص برے لوگوں کا ہم نشین سے گا سلامتی نہیں پائے گا، جو بر کی جگہ جائے گا اس پر تہمت ضرور لگے گی، جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا شر مسار ہوگا۔ پھر یہ اشعار پڑھے:

عود لسانك قول الحق ان اللسن لما عودت معتاد موكل يتقاضى ما سننت له في الخير و الشر فانظر كيف تعتاد الله عن الما عودت معتاد الله عن الل

زبان کو حق گوئی کی عادت ڈالو تاکہ اہل حق کملاؤ۔ جو پچھ اس کو عادت ڈالو گے اس کی عادت ڈالو گے اس کی عادی ہو جائے گی۔ ہر جاننے دالے سے خواہ نیک ہویا بد وہی طلب کرو (اور) دیکھو کہ کس روش و عادت پر چل رہے ہیں۔

(۲۸۲) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب بھی کوئی تین مومن اپنے کسی قابل اعتاد بھائی کے پاس جائیں گے، ابیا بھائی جس کے شر اور کمر سے امان میں بول اور اس سے امید خیر رکھتے ہوں۔ اگر اس وقت وہ اللہ سے کوئی دعا کریں گے تو اللہ منظور فرمائے گا، کوئی چیز مائکیں گے تو اللہ عظا فرمائے گا، کسی نعمت کے اضافے کی خواہش کریں گے تو اللہ نعمت میں اضافہ فرمائے گا، اگر چیب رہیں گے تو خدا خود ہی

اینے لطف و کرم کی ابتداء کرے گا۔

(۲۸۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا : جو شخص تجھ پر تین مرتبہ ہاراض ،و جائے اور اس کے باوجود تیرے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نہ نکائے تو اسے اینا دوست بنالوں

(۲۸۴) امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی سے فرمایا: لوگوں سے جان پھپال کم رکھو اور جن سے جان پھپال کم رکھو اور جن سے جان پھپال کم رکھو اور جن سے جان پھپال ہے ان سے بھی او پرے دو سور دو اور ایک سے بھی ہوشیار ہوگر رہو۔

(۲۸۵) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: مومن کے ایمان کی تکیل تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ دین کی سمجھ، مصیبت میں صبر، معیشت میں صبح منصوبہ بندی۔ (۲۸۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین اشخاص کا عمل آسان کی طرف بلند خمیں ہوتا۔ آقا سے بھاگ جانے والا غلام ۔ وہ عورت کہ جس کا شوہر اس پر ناراض ہو اور اپنی جادر کو تھسیٹ کر جانے والا شخص ۔ (کہ یہ بھی متشہروں کی المسوسیت ناراض ہوتی تھی)۔

(۲۸۷) امام جعفر صادق علیہ العلام نے فرمایا: تین چیزیں ہر دور میں کہا۔ رئ تیا۔ خدا کے لئے کارانی چارہ، نیک عادی کہ دینی امور میں عوم کا ساتھ دے، اور فرنغہ دشید (کہ باپ کی خوانش کے مطابق من )۔ جو ان میں سے ایک انسٹ کھی پالے اسے دنیا کی تصادئی اور او فجی تقد میں مل گئی۔

(۲۸۸) امام جعفر صادق علیہ انسلام نے فرمایا: جس شخص بیں تین ہاتیں نہ ،وں اس سے بھی بھی اچھائی کی امید شمیں رکھنا چاہئے۔ نے نفوت میں خوف خدا نہ ہو، سفید سر ہونے کے باوجود اس میں تقوی نہ رو، میب سے شرم نہ کرے۔ (۲۸۹) امام جعفر صادق ملیہ السلام نے فرمایا تعمین آنکھوں کے سواہروز قیامت بر آنکھ روئے گی۔ وہ آنکھ جس نے محارم النی سے چشم یو ٹی کی، وہ آنکھ جو اطاعت النی میں جاگتی رہی، اور وہ آنکھ جو تاریکی شب میں خوف خدا سے روتی رہی۔

(۲۹۰) امام جعفر صادق علیه انسلام نے فرمایا: مارفین کی زندگی تین اصواول کے، گردگردش کرتی ہے۔ خوف، رُجا (امید)، دُب۔

خوف علم کی شاخ ہے۔ رَجا یقین کی شان ہے۔ دُب معرفت کی شان ہے۔ خوف کا ثبوت (عذاب اللی سے) بھا گنا ہے۔ رجا کا ثبوت طلب سَرنا ہے۔ دُب کا ثبوت مجوب کو ماسوا پر ترجیح دینا ہے۔

جب علم کی سینے میں جاگزیں ہوتا ہے تو خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور جب خوف خوف آجائے تو آدمی ہھاگتا ہے اور جب ہھاگتا ہے تو نجات پالیتا ہے ( ایعنی عذا بِ خدا ہے ڈرنا گناہوں سے بچنے کا سب ہوتا ہے )۔ جب کی دل میں نور یقین کی چک ہوتی ہے تو وہ فضیلت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جب مشاہدہ فضیلت ہو جائے تو امید پیدا ہوتی ہے۔ جب حلاوتِ امید پیدا ہوتی ہے دو طلب پیدا ہوتی ہے اور جب طلب کی توفیق نصیب ہو جائے تو اپنے گوہر مقصود کو پالیتا ہے۔ جب ضیاءِ معرفت کی دل میں جی نھیب ہو جائے تو اپنے گوہر مقصود کو پالیتا ہے۔ جب ضیاءِ معرفت کی دل میں جی ہوتی ہوتی ہو تو اپنے آپ کو محبوب کے سائے میں پاتا ہے اور اس فیر پر ترجیح دیتا ہے اس وقت اس کے اوام کو جالاتا ہے اور اس کی نواہی سے پر بیز کرتا ہے اور تمام چیزوں سے زیادہ الن دو چیزوں کو پیند کرلیتا ہے۔ جب عاشق ادائے اوام اور اجتناب نوای کر تے ہوئے مناجات و قربت کی مناجات کو سائے میں کر لیتا ہے۔

ان تیوں اصولوں کی مثال حرم و معجد و کعبہ کی طرح ہے۔ جو حرم میں

داخل ہوا خلق کے خطرے سے محفوظ ہو گیا، جو مسجد میں داخل ہوا وہ اپنے اعضاء کو نافرمانی میں استعال کرنے سے محفوظ ہو گیا اور جو کعبے میں داخل ہوا اس کا ول غیر اللہ کے ذکر سے محفوظ ہو گیا۔

مومن غور کر، جس طرح کی حالت اپنی ہوقت موت دیکینا چاہتا ہے، اُر اس وقت تیری وہی کیفیت و حالت ہے تو اللہ کی توفیق پر اس کا شکر ادا کرو۔ اُگر خدا نخواستہ دوسری حالت ہے تو عزم صمیم کر کے اس حالت کو ترک کر دو اور زندگی میں تم سے جو کچھ غفلت سرزد ہوئی اس بشیمانی کا اظہار کرو، اپنے آپ کو گناہوں اور باطن کے عیوب سے پاک کرنے کے لئے اللہ سے مدد ہا گاو، غفلت کو اپنے ول سے قطع کردو، توبہ کے یانی سے خواہشات کی آگ کو بھھادو۔

(۲۹۱) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین چیزیں الیی ہیں کہ اگر مومن انسیں بجالائے تو عمر کی زیادتی اور نعمت کی جیشگی کا باعث ہے۔ راوی نے بوچھا کہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے نے فرمایا: نماز میں رکوع اور ہجود کو طول دینا، مہمان کے ساتھ دستر خوان پر زیادہ دیر بیٹھنا، اور اہل پر احسان اور نیکی کرنا۔ (یعنی ان پر احسان کرنا جو اس کے اہل ہوں یا شاید رشتہ داروں اور قوم سے نیکی مر او ہو)۔

(۲۹۲) امام جعفر صادق علیہ الساام نے فرمایا: نماز جعہ میں شریک نمازی تین طرح کے ہیں۔ پہلا وہ ہے جو جمعہ میں امام سے پہلے حاضر ہوا، خاموثی سے بیٹھا (اور خطبہ سنا)، اس کی شرکت اگلے جمعے تک بلحہ دس روز تک اس کے گناہوں کا کفارہ نے گی کیونکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے من جآء بالحسنة فله عشر امثالها. مقصد بیے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے دس نیکیوں کا اجر ماتا ہے۔

دوسرا وہ شخص ہے جو شور مجاتا ہوا اور خوشامد و چاپلوی کرتا ہوا جمعہ میں شریک ہوا، جمعہ سے اس کو فقط کی شور و غل ہی نصیب ہوگا۔ تیسراوہ شخص ہے جو امام کے خطبے میں آگر شریک نہ ہوااور نماز میں شریک ہواہ اس شخص نے سنت کی خلاف ورزی کی۔ یہ شخص آگر اللہ سے وعا کرے تو اللہ کی مرسی ہے چاہے دیا منظور کرے یا زو کروے۔

( ٣٥٣) امام جعفم ساء قی علیہ السام نے فرمایا : لوگ اپنے بستر ول سے تین عاموں بن گھڑے : دیتے ہیں۔ پہنا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کا اجر ہے اور نقصان خیس ہے، یہ وہ لوگ میں جواہر سے انھ کر وضو کر کے نماز پر ہتے ہیں۔

دوسرا طبقہ ان تو گوں کا ہے جو خاصا سو کر اٹھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ا اسٹ تک خدا کی تافرمانی کرتے رہے۔

تیسرا طبقہ ان لوگول کا ہے جنہیں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ جنوں نے سوتے ہوئے شنج کردی۔

(۲۹۶) امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا: حرامزادہ کی تین نشائیاں ہیں۔ برے اشاق و کروار کا مالک ہوتا، زنا کا دلدادہ ہوتا، اور ہم المبیت سے بغض رکھنا۔

( ۲۶۵) امام بعضر مهادق عليه السلام نے فرمایا ، تقوی تین قشم کا ہو تا ہے۔

تقوی ماللہ فی اللّٰہ بیانہ صرف شمات بلحہ حلال کے ترک کرنے کا نام منب بیا مقام خاص النّائس مدول کر مااسے۔

تقوی من اللَّه یا ن صرفت حرام باعد شما ند کے آزک کرنے کا نام ہے ہے۔ ۱۴ می کا تقوی شہد

تقوی می خوف الناو. بیا حرام کو ترک کرنے کا نام ہے بیا عام معمول کا تقوی ہے۔

تنائی کی مثال ایسے سمبھو جیسے کسی نمر میں پانی بہد رہا ہو، اور تقویٰ کے مینوں طبقات کے حالمین کو در ذت سمجھو جو اس نمر کے پانی سے اپنی اپنی استعداد کے

مطافق سیراب ہو رہے ہواں۔

(٢٩٦) المام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: حمار تین فتم کے ہیں۔

(1)مريض النفس (٢) مريض القلب (٣) مريض الروح.

منافق، ننس کا مریض ہوتا ہے اس کی ۱۰۱ دوز شہد مومن، تعب کا مریض ہوتا ہے اس کی دوا معرفت رب و محبت رب ہے۔ مارف روح کا مریض ہوتا ہے اس کی دوا قرب ربانی ہے۔

منافق کی قربت بد بختنی کی پہتی ہے اور اس کے مقدر میں بعنت ہے۔ مومن کی قربت ورجہ سلامت میں ہے اور اس کے مقدر میں سعادت ہے۔ عارف کی قربت درجہ ولایت میں سے اور اس کے مقدر میں کرامت ہے۔

( ٢٩٧) امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا: شيعول كى تين قسميل بير- ہم سے مودت و محبت ركھنے والا صحیح شيعه اور وہ ہم سے ہے۔ ہمارے ذريعے زينت حاصل كرنے والا اور جو ہميں اپنے لئے زينت مسجعے ہم اس كے لئے زينت بنتے ہيں۔ ہمارے ذريعے سے لوگوں سے كھانے والا اور جس كے دل ميں ہمارى محبت نہ ہو اور ہميں كمائى كا ذراجه بنائے تو وہ فقير ہو جائے گا۔

(۲۹۸) امام جعفر صادق علیہ السائم نے فرمایا: ہمارے شیعوں کو تمین چیزوں سے آزماؤ۔ نماز کے اوقات میں دیکھو کہ یہ اس کی اس طرح تنگسانی کرتے ہیں۔ محرم اسرار ہونے کے وقت دیکھو کہ وہ اسے ہمارے دشمنوں سے کیسے چھپائے ہیں۔ مالدار ہونے کے وقت دیکھو کہ وہ اس کے ذریعے سے مومن ہمائیوں کی کیسے خبر گیم کی کرتے ہیں۔

#### د سوین قصل :

## ائمہ طاہرین سے مروی احادیث

(٢٩٩) المام حسن عليه السلام في فرمايا: تين چيزين انسانون كى بلاكت كا سبب بين -تكبر، حرص اور حسد - تكبر دين كو جاه كرديتا هي جس كى وجه سے شيطان لعنتى مال حرص دشن جان ہے اس في آوم كو بہشت سے انكاوا دیا تھا۔ اور حسد فساد كا پیش خيمه ہے جس في فاطل كے باتھوں اس كے بھائى بائيل كا قتل كراديا۔

روس المام رضائا نے بیان فرمایا کہ ابو صنیفہ ایک دن امام جعفر صادق کی خدمت سے باہر نکلے تو امام موئ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے بوچھا: نوجوان سے بتاؤ کہ گناہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ (بیہ مئلہ جر وافتیار کا ایک پہلو ہے۔ سالوں بلحہ قرنوں متکلمین اسلام اس پر بحث کرتے رہے۔ ان بیس سے پچھ ہر ناشائت کام کی نسبت خدا سے دیتے تھے اور پچھ بندوں کے تمام کاموں میں خدا کی مذافلت سے انکار کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں انکہ علیم السلام نے تیسری راہ متعارف کرائی۔ حدیث مذکورہ میں ای طرف اشارہ کیا گیا ہے)۔

امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا: تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔

یا تو اللہ کی طرف سے ہے اور ہندے کا اس میں کوئی وخل نہیں ہے۔ لیعنی بندہ مجبور محض ہے تو اس شکل میں کریم کو بیابات زیب نہیں ویتی کہ اپنے بندے کو ناکر دہ مُناہ کی سزاوے۔

یا بید که معصیت، اللہ اور بندے دنوں کی طرف سے ہے۔ اس شکل میں توئی شریک کو کنرور شریک کی سزا کا حق نسیں ہے۔ لیمنی سناہ تو دونوں نے مل کر کیا اور سزا صرف کنرور شریک کو ملے اور سزا بھی وی دے جو اس کا قوی شریک ہے۔ یا صرف بندے کی طرف سے ہے اور واقعتا برائی کا صدور بندے کی طرف سے ہے۔ اب آگر انتدائے سزادے گا تو گئاہ کی وجہ سے دے گا واکس معاف کردے تو یہ اس کا کرم واحسان ہے۔

(۳۰۱) الام رضاعیہ اسلام نے فرمایا انگس کو مومن نیا دو جب تک اس میں تمین خوبیال نه جوں۔اس کی روش (فرمان) خدا کے مطابق جو، سنت پیغیبر پر عمل پیرا ہو، اور اس کا کردار ائمہ علیم السلام ہے (مستعار) ہو۔

روش خدا رازوں کا چھیانا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا: عالم الغیب (خدا نعیب جانتا ہے) کس کو اینے غیب سے آگاہ نہ کرو سوائے پیامبر کے۔

ہمیشہ سنت پنیمبر پر چلو کہ خدا نے اسے لازم قرار دیا ہے اور فرمایا ہے : خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. (سورۂ اعراف آیت ۱۹۹) ترجمہ ، ورگزر کی عادت اپناؤ، اچھائی کا تھم دواور نادانوں سے کیٹم یوشی کرو۔

اور ائمه کا کردار سختی و مرض اور جنگ کے وقت صبر (واستقلال) رہا ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے: اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون. (سورة بقره آيت ١٤٤) ترجمہ: وه سيح بين اور وه ير بيزگار بين۔

(٣٠٢) المام موی بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا: تین کا مول کے کرنے سے پاگل بین کا اندیشہ ہے۔ قبر سمان میں قضائے حاجت ، آیک جوتے سے چین اور آئینے سومار

(۳۰۳) امام موی کا تھم علیہ السلام نے فرمایا؛ اطاعت کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ خوف، امید، اور ممبت، محرمات کو ترک کرنا خوف کی نشانی ہے۔ اطاعت میں رنحبت امید کن نشانی ہے۔ شوق وانامت (توبہ) محبت کی نشانی ہے۔

(٣٠٨) امام جواد عاليہ السلام نے فرمایا: تین چیزیں مبت کو تھینیتی میں۔ رہن سمن میں انصاف برتا۔ تکالیف میں شرکی ہونا اور قلب سلیم کے ساتھ لوگوں سے

رجون کرنا۔

(٣٠٥) امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: اللہ نے مومن کو تین تحصالیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا میں مزت، آخرت کی کامیابی، ظالمین کے دلول میں اس کا خوف۔
(٣٠١) امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: اللہ نے ایک مخصوص جنت پیدا فرمائی ہے جس میں تین قتم کے لوگوں کے عادہ کوئی داخل نہیں :وگا۔ وہ شخص جس نے اپنے نشس کے خلاف حق کا فیصلہ ایا، وہ شخص جو اپنے ایمائی بھائی کی زیارت کے لئے

نئس کے خلاف حق کا فیصلہ ایا، وہ شخص جو اپنے ایمانی بھائی کن زیارت کے لئے جائے، وہ شخص جو ایمانی بھائی کے لئے ایگار و قربانی سے کام لے۔ جائے، وہ شخص جو ایمانی بھائی کے لئے ایثار و قربانی سے کام لے۔ (۲۰۷) امام موی کاظم نے بشام بن الحکم سے فرمایا : بشام از جو شخص تین چیز دل کو

تین چیزوں پر مسلط کرے تو گویائی نے اپنے عقل کے منہدم کرنے پر مدد کی ہے۔ جو شخص نور تفکر کو لمبی امید ہے تاریک کردے۔ نوادر حکمت کو فضول گفتگو ہے مناوے۔ غیرت کے نور کو شہوات نئس ہے، بھادے۔ تو ایسے شخص نے گویا اپنی عقل کو منہدم کردیا اور جس کی عقل ختم ہوجائے اسکے دین و دنیا تباہ ہوجاتے ہیں۔ عقل کو منہدم کردیا اور جس کی عقل ختم ہوجائے اسکے دین و دنیا تباہ ہوجاتے ہیں۔ شریف کے نیچے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ نماز میں اور دعا میں بہت زیادہ گریہ و نراری کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو میں قریب گیا، وہ امام عنی ائن الحسین زین زاری کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو میں قریب گیا، وہ امام عنی ائن الحسین زین العابدین تھے۔ میں نے ان ہے کہا: مولا! میں آپ کو اتنا روتا ہوا و کیے رہا ہول طالا کہ آپ کو اتنا روتا ہوا دکھے رہا ہول طالا کہ آپ کو نمین جن ہیں۔ دوسری یہ کہ حضور اگرم کی بہلی بات تو یہ ہے کہ تب رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ دوسری یہ کہ حضور اگرم کی

تو امام زین العابدین علیه السلام نے فرمایا: میں فرزند رسول ہونے کی وجہ سے خوف نہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فلآ انساب بینھم، جب

شفاعت کے حقدار ہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔

صور پیوا کا جائے گا تو ان کے در میان کوئی رشتہ داری ہاتی شیں رہے گی۔

اپنے جد طاہر کی شفاعت کی وجہ ہے بے خوف نہیں ،وسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و لایشفعون الا لمن ارتضی ۔ وہ اس کے لئے شفاعت کریں گے جس کو اللہ چن لے۔

اور الله كى رحمت كى وجه سے ميں بے خوف اس لئے ضميں ہوسكتا كه الله تعالى نے فرمایا ہے ان رحمت الله قویب من المحسنین، یقینا الله كى رحمت احمال كرنے والول كے نزديك ہے۔ مجھے علم ضميں ہے كہ ميں محسن بھى ہول۔

اور ای روایت کے مثلبہ دوسری وہ روایت ہے کہ جس میں کسی شخص نے امام جعفر صادق سے یو چھا کہ حضور اکرمؓ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اللہ نے ان کی اولاد کے لئے جنم کو حرام قرار دیا۔ تو کیا میہ حدیث ہر فاطمی کے لئے جنم سے المان کی باعث ہے؟

امام صادق نے فرمایا: تو احمق ہے۔ اس حدیث سے مراد حضرات حسین کر میمین علیہاالسلام میں کیونکہ وہ اہل کساء میں سے میں،ان کے علاوہ جنتے فاطمی میں تو جس کا عمل اسے چھیے کردے گا،اس کا نسب اسے آگے شمیں کر سکے گا۔

(٣٠٩) امام محمد باقر عليه السلام نے فرمایا: عین چیزیں موجب ورجات میں، تمین چیزیں موجب ورجات میں، تمین چیزیں گئاہوں کا کفارہ میں، تمین چیزیں بلاکت سے کانے والی میں اور تمین چیزیں نحات دینے والی میں۔

باعث درجات اشیاء یه بین: تمام لوگون کو سلام کرنا، کھانا کھلانا، رات کو جب دنیا سوئی ہوئی ہو تو نماز پڑھنا۔

گناہوں کا کفارہ یہ چیزیں ہیں: سردیوں میں پورا پورا وضو کرنا، روز و شب نماز کی طرف جانا، نماز باجماعت کی یابندی۔ بلاک کرنے والی چیزیں سے بین اعظل کے اس کو اپنایا جائے، ہوا و ہوس کے اس کے پیچھے چلا جائے اور خود پسندی۔

بلائت سے بچانے والی اشیاء یہ جیں: خلوت و جلوت میں خوف خدا کرہ، خربت و امارت میں مدل کی بات کرہا۔ خربت و امارت میں احتمال کو بیش نظر رکھنا، خسد اور خوشی میں مدل کی بات کرمار (۳۱۰) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: انسان ان تمین طالات میں محصور رہتا ہے۔ بلا، قضا، اور احمت۔

بلا کی حالت میں اللہ نے اس پر صبر کو فرض کیا ہے۔ قضا کی حالت میں اللہ نے اس پر شلیم کو فرض کیا ہے۔ نعمت کی حالت میں اللہ نے اس پر شکر کو فرض کیا ہے۔

(۳۱۱) ابوالحن، موی بن جعفر علیما السلام نے فرمایا: انبیاء اوران کی اولاد اور ان کے پیروکارول کو تین چیزوں میں امتیاز ہے۔ جسمانی یماری، حاکم کا خوف، غرمت۔

(۳۱۲) امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا: مخلوق کے لئے تین مواقع سب سے زیادہ پریشان کن ہیں۔ پیدائش کا وقت ، جب انسان شکم مادر سے ہر آمد ہوتا ہے اور ایک نی دنیا کو دیکھتا ہے۔ موت کا وقت ، جب انسان اس دنیا سے سفر کرتا ہے اور نیک فی دنیا کو دیکھتا ہے۔ موت کا وقت ، جب انسان اس دنیا سے سفر کرتا ہے اور نیک مظام کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور جب قبر سے ہر آمد ہوگا اور آخرت کے شدائد کو ملاحظہ کرے گا۔

خداوند تعالی نے حضرت کی علیہ اسلام کو ان تیوں مواقع کی سلامتی عطا کی اور ان کے خوف کو دور فرمایا ہے جیسا کہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے، والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، یعنی حضرت کیل پر سلام ہو جس دن پیرا ہوئے، جب مریں گے اور جب دوبارہ زندہ کے جائیں کے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السام نے اپنے آپ پر ساام کرتے ہوئے ان تینوں

مواقع کی سلامتی کی گوبی دی جیسا که قرآن مجید میں ب، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت ویوم ابعث حیا. یعنی مجھ پر سلام ہو جس دلنا میں پیدا ہوا اور جب مرول گااور جب دوبارہ زندہ کیا جاؤل گا۔

( ٣١٣) امام على رضا عليه السلام في فرمايا الجو جملة فريب الوطن كى زيارت كو آئ گا تو مين قيامت كى زيارت كو آئ گا تو مين قيامت كى تين مواقع پر اسكى پاس جاؤل كا اور وبال كى وحشت تأكيول سے مجات والول گا۔ جب لوگول كى وائين يا بائين باتھ مين نامه انمال و كے جارب بول گے ، بل صراط بر ، اور ميزان بر۔

(۳۱۳) امام زین العابدین علیہ السالم نے فرمایا: تین شخص گناہوں میں برابر کے شریک ہیں۔ ظلم کرنے والا، اسکی مدد کرنے والا، اسکی ظلم پر خوش ہونے والا۔ شریک ہیں۔ ظلم کرنے والا، اسکی مدد کرنے والا، اسکی طلبہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کسی کو گناہ کی وجہ سے شر مندہ نہ کرو۔ تین کام اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ دولت کی موجودگی ہیں اعتدال قائم رکھنا، طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ دنیا میں جو کوئی کسی پر شفقت کرے گا تو اللہ بروز قیامت اس پر شفقت فرمائے گا اور دلمائی کی بنیاد خوف خدا ہے۔

(۳۱۱) او مالک نے امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کی: مولا! مجھے بوری شریعت سے باخبر فرمائیں۔

آپ نے فرمایا: بوری شریعت کا خلاصہ ان تین چیزوں میں بند ہے۔ حق بات کہنا، انصاف کا فیصلہ کرنا، اور وعدہ نبھانا۔

(۳۱۷) امام سجاد علیہ انسلام نے فرمایا: زندگی کی سخت ترین گھزیال تین میں۔ ملک الموت کے دیکھنے کے وقت، اور خدا کے حضور کھڑے :ونے کے وقت کہ کیا پتا بہشت کا فرمان صادر :و تا ہے یا جہنم کا۔

(۳۱۸) امام باقر سنید السلام نے فرمایا: اس امت میں سے جو لوگ جم سے محبت کرتے ہیں میں ان کی تجات کے۔ ظالم کرتے ہیں میں ان کی تجات کے لئے پر امید جوال، سوائے تین آومیوں کے۔ ظالم بادشاہ کا ساتھی، خواجشات کی پیروی کرنے والا، املان نید فسق و نجور کرنے والا۔

(٣١٩) المام محمد باقر عابیہ الطام نے فرمایہ: خداوند عالم کی بہشت میں تین آومیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ وہ جو اپنے انتصال کے باوجود حمل بات کہنا ہے۔ وہ جو خاص خدا کے نئے جاتا ہے۔ اور وہ جو رضائے مانس خدا کے لئے دوسرے مومن کوانی ذات پر ترقی دیتا ہے۔

(۳۲۰) امام محمہ باقر ملیہ السلام نے فرمایا: طوفان نوٹ کے بعد ابلیس ملعون حصرت نوٹ کے پاس گیا اور کما کہ آپ نے مجھ پر بردا احسان کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کابدلہ دول۔

حضرت نوخ نے فرمایا: میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، بتا میں نے تجھ پر کونسا احسان کیا ہے ؟

ابلیس نے جواب دیا: آپ نے قوم کو غرق کروا کے مجھ کو آرام دلایا ہے، اب ان کی اگلی نسل تک میں آرام کروں گا۔

حضرت نوح نے فرمایا : بتا میرے احسان کا بدلہ کس طرح چکانا چا بتا ہے؟

ابلیس نے کہا: تین او قات میں مجھے یاد کرنا، میں ان تین او قات میں ہر

انسان کے پاس موجود ہوتا ہوں۔ غصہ کے وقت مجھے یاد کرنا، جب دو اشخاص کے

در میان فیصلہ کرو تو مجھے یاد کرنا، جب کسی عورت کے ساتھ تنمائی میں بیٹھے : و تو اس

(٣٢١) امام محد باقر عليه السلام في فرمايا: الله تعالى فرماتا ہے كه فرزند آدم! ميں في تين احسان كئے۔ ميں في تيرے وہ گناہ يوشيدہ ركھے كه اگر تيرے فاندان

کو ان کا پتا چل جاتا تو وہ اے بھی نہ چھپاتا۔ میں نے تخفیے کشادہ روزی عطاکر کے تھے سے قرض حنہ کا مطالبہ کیالیکن تو نے نہ دیا۔ موت کے وقت تخفیے تمائی مال کی وصیت کرنے کا اختیار دمالیکن تو نے کس اجھائی کے لئے وصیت نہ کی۔

(۳۲۳) امام محمد باقر عليه السلام نے فرمایا: خداوند عالم نے تین انتیازات مو من کے لئے رکھے ہیں۔ دنیا میں عزت، آفرت میں نجات، اور (اس کے لئے) داوں میں عظمت اور بزرگ۔ پیر آپ نے ان آیات کی خلوت فرمائی ولله العزة ولوسوله وللمومنین. (سورة منافقون آیت ۸) قد افلح ..... هم فیها خالدوں. (سورة مونون آیات اتا ۱۱)

(۳۲۳) امام علی رضا نے فرمایا: تین چیزیں دوسری تین چیزوں سے ملی ہوئی ہیں،
اللہ نے نماز اور ز گوۃ کا ہیک وقت حکم دیا، جس شخص نے نماز پڑھی اور ز گوۃ نہ دی اس
کی نماز قبول نہیں ہوگ۔ اللہ نے اپنے شکر اور والدین کے شکریہ کا ہیک وقت حکم دیا،
ان اشکو لمی ولواللدیك، یعنی جس نے اللہ کا شکر کیالیکن والدین کا شکریہ اوا نہیں
کیا تو اس نے در حقیقت اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کیا۔ اللہ نے تقوی اور صلہ رحم کا ہیک
وقت حکم دیا، جس نے صلہ رحمی نہیں کی اس نے اللہ کا تقوی بھی نہیں رکھا۔
(۳۲۳) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: مومن کی خوشی تین چیزوں میں ہے۔
عوی سے مقمقع ہوتا، بھائیوں سے خوش گیاں کرتا، نماز شب ادا کرتا۔

(۳۲۵) نیز فرمایا: ظلم تین فقم کا ب۔ قابل معانی، نا قابل بخش، اور وہ ظلم جس سے صرف نظر ضیں کیا جائے گا۔ پہا، ظلم اپنے نفس پر ہے کہ خود اور خدا کے در میان ہے۔ دوسرا شرک ہے اور تیسرا حقوق الناس کا ادانہ کرنا۔

#### گهار بهوس فصل :

# زُباّد وحكماء كأكلام

(۳۲۱) حفرت القمان عليه السلام في البيئة يئے ت فرمایا: جان پرر! انسان میں تین چيزيں پائی جاتی جرا انسان میں تین چيزيں پائی جاتی میں۔ ایک تمائی الله کی ہے، اور ایک تمائی اس کے اپنے لئے ہے، اور ایک تمائی کیڑے مکوڑوں کے لئے ہے۔

جو چیز اللہ کی ہے وہ ہے انسان کی روح (کہ حق کی جانب پرواز کر جاتی ہے)، جو چیز اللہ کی اپنے لئے ہے وہ ہے اس کا علم (جس سے فائدہ انتحاتا ہے)، اور جو چیز کیڑے مکوڑوں کے لئے وہ ہے اس کا بدن۔

( ٣٢ ) ايک حکيم نے کها: بھائيوں کے تين طبقات ہيں۔ ايک طبقہ تو غذا کی طرح ايم ہے، اس کے بغير کوئی چارهٔ کار نہيں ہے، وہ ہيں دبنی بھائی۔ ايک طبقہ ايها ہے جس کی بھی مجھی ضرورت بڑتی ہے ليکن اکثر او قات اس کی ضرورت نہيں ہوتی، وہ بيں معاشرت کے بھائی اور ايک طبقہ وہ ہے جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہيں ہے اور نہ بی انہيں کوئی پند کرتا ہے، وہ بيں لا لئے کے بھائی۔

(۳۲۸) سفیان توری نے کہا: اوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ تکمل انسان، آدھاانسان، اور لاشے۔ تکمل انسان وہ ہے جو صاحب رائے ہو اور دوسرول کو بھی صحیح مشورہ دے۔ آدھا انسان وہ ہے جو خود تو صاحب رائے نہ ہو لیکن وقت احتیاج عقل مندول ہے مشورہ کرے اور ان کے بتانے کے مطابق محمل کرے۔ ایشے وہ ہیں جو نہ تو خود صاحب رائے ہول اور نہ ہی کی عقل مند کے پائی مشورہ کے لئے جائیں۔ نہ تو خود صاحب رائے ہول اور نہ ہی کی عقل مند کے پائی مشورہ کے لئے جائیں۔ (۳۲۹) کسی دانا نے کہا: دنیا کی تین چیزول کے سوا میں افسوس نہیں کرتا۔ ہرادر دنی جو میرے عیوب کو آشکارا کردے۔ ایسا دانشمند کہ جب میں بھتھتا ہوں تو راستہ دنی جو میرے عیوب کو آشکارا کردے۔ ایسا دانشمند کہ جب میں بھتھتا ہوں تو راستہ

د کھا تا ہے اور ناد انی کر تا ہوں تو ہشار کردیتا ہے۔ اور رزق کہ جس پر مجھے نہ مخلوق کا احسان مند ہونا سے اور نہ خالق کے عذاب کا سامنا ہوگا۔

(۳۳۰) سل بن عبداللہ نے کہا: انسان ریاست و امارت کا حقدار تب بنتا ہے جب اس میں تمین تصانیں جمع ہوجائیں۔ پہلی لوگوں سے حماقت و نادانی کا سلوک نہ کرے۔ دوسر کی ان کی نادانی سے صرف نظر کرے۔ تمیسری ان کے مال کے لا کی گی جائے اپنا مال ان یہ فرچ کرے۔

(۳۳۱) ایک تخیم نے کہا: اگر کسی شخص کی وفا کا تمبل از وقت ملاحظہ کرنا چاہتے ہو تو تین چیزوں کے ذریعے اسے پر کھو۔ بھائیوں سے کتنی محبت والفت کر کھتا ہے، اپنے وطن سے کتنی محبت رکھتا ہے، اور اپنے گناہوں پر کتناروتا ہے۔

(۳۳۲) کسی تحکیم نے کہا: نتین کام انبیاء "کی میراث ہیں۔ پہلا کام اچھا طریقہ۔ دوسرا کام کم گوئی۔ تیسرا کام میانہ روی۔ ای طرح تین کام بد بختوں کی میراث ہیں۔ پہلا کام برا طریقہ۔ دوسرا کام متکبرانہ چال۔ تیسرا کام لا یعنی گفتگو۔

(۳۳۳) ایک عاقل نے کہا: تین چیزوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ امن، سلامتی، اور ضرورت کے مطابق رزق۔ (مطلب بیہ ہے کہ ان تین نعمتوں کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا)۔

(۳۳۳) کسی تحکیم نے کہا: خواہ کوئی بادشاہ بھی بن جائے تو بھی ان تین چیزوں سے منہ نہیں موڑتا چاہئے۔ مال باپ کے احترام کے لئے اپنی نشست سے کھڑا ہونا، اپنی آخرت کی اصلاح کے لئے مالم سے استفادہ کرنا، اور مہمان کی خدمت کرنا۔

(۳۳۵) حضرت اتن عبائ نے کہا: میرے ہم نشین کے مجھ پر تبین حق ہیں۔ اس کے آتے ہی اے الجھی طرح ہے دیکھوں، جب بیٹھے تو اس کے لئے جُد میں کشادگ کروں، جب بات کرے تو دھیان سے اس کی بات چیت سنوں۔ احمق کی ہم نشینی

- نظ ناک ہے اور اس کے پاس سے ہٹ جانا فتح اور توفیق ہے۔
- (۳۳۱) حفرت انن عباس نے فرمایا: شیطان نے تین مواقع پر بہت بری چیخ ماری۔
  پہلی اس وقت جب اس پر لعنت کی گئی۔ دوسری اس وقت جب حضور اکرم کی والادت
  جونی۔ تیسری اس وقت جب سورة فاتحہ نازل ہوئی اور جس کی ابتدا میں بسم الله
  الم حمد الم حسم ے۔
- (۳۳۷) ایک دانا نے کہا: تین چیزیں بلغم کو ہر طرف اور حافظہ کو قوی کرتی ہیں۔ روزہ رکھنا، مسواک کرنا، اور تلاوت قرآن مجمد کرنا۔
- (۳۳۸) غزالی نے کہا: توبہ تین شرطوں سے صحیح ہوتی ہے۔ فوری ترکِ گناہ، آئیندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ،اور گزشتہ گناہوں کی تلافی۔
- (۳۳۹) ارسطونے کہا: سعادت تین چیزوں ہے ہے۔روح کی سعادت معرفت و حکمت وشحاعت سے ہے۔بدن کی سعادت مال ومنصب سے ہے اورافتخارات نسب سے ہیں۔
- (٣٢٠) حضور اكرم في اصحاب كے ايك كروہ نے بوجھا: تم كون ہو؟ صحابات
- عرض کی: مومن فرمایا: تمهارے ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور قضاو قدر پر راضی رہتے ہیں۔
  - پ بر رہ ہیں ۔ فرمایا: مالک کعبہ کی قشم تم مومن ہو۔
- (۳۴۱) حضور اکرم نے فرمایا: جس مردیا عورت کی تین نابالغ اولادیں اس کی زندگی میں فوت ہوجائیں تووہ ان کے دوزخ سے پیخ کا سبب بن جائیں گی۔
- (۳۲۲) حضرت او فر نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ہر مسلمان مال باپ جن کے تین بالغ سے مرجائیں خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے ان کو بہشت میں پنجائے گا۔
- (٣٣٣) كى نے كها: جے الله كاخوف ہوگا وہ اپنے وشمنول ہے انقام لے كر اپنے

غصہ کو تھندا نہیں کرے گا۔ جے اللہ کا تقویٰ ہوگا اپنی خواہش پر عمل نہیں کرے گا۔ جے تحاسبہ کا خوف ہوگا اپنی ہر پہندیدہ غذا نہیں کھائے گا بلعہ حلال و فرام کا خیال رکھے گا۔

(سم سم) معاویہ نے احدت بن قیس بلالی سے امام علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا: تین چیزوں کو (انہوں نے) قبضے میں کیا تھا۔ کہی چیز خطامت کے دوران وگوں کے دل اور دوسری چیز ان کے کان، تمیسر فی چیز تقسیم کے موقع پر آسان ترین کام۔ مزید کہا: اور انہوں نے تمین چیزیں ترک کی جوئی تحمیل۔ بیت اوکوں کا ساتھ ، مقابوں کے کاموں میں عذر، اور گفتگو میں لڑائی۔

(۳۴۵) معاویہ نے خالد ئن معمر سے پوچھا کہ تم علیٰ سے کیول محبت کرتے ہو تو انہول نے کہا تمبن وجود کی ہنا پر میں ملیٰ سے محبت کی۔ غصہ کے وقت حلیم تھے، گفتگو کے وقت سیچے تھے، حاکم ہونے کے وقت عادل تھے۔

(٣٣٦) حسن بھری نے کہا: معاویہ نے وہ تین غلط کام کئے ہیں جن میں سے ایک بھی اس کی بلائت کے بین جن میں سے ایک بھی اس کی بلائت کے لئے کافی تھا۔ امور امت کو جبر و استبداد کے ذریعے غصب کیا۔ حالا نکہ چنیمبر کے تمام اصحاب (جو اس مقام کے لائق تھے) ابھی زندہ تھے۔ اپنے پیٹے بیٹے بید معون کو ولی عمد قرار دیا جو کہ شرائی تھا، ریشم پہنتا تھا، طنبورہ کا رسیا تھا۔ اور زیاد کو اینا بھائی ہائر اسے عراق کا جا کم مقرر کیا۔

(۳۷۷) ایک تحکیم نے کہا: دنیا کو تین وجوہ کے لئے طلب کیا جاتا ہے۔ عزت، دولت، راحت۔ جس نے زبد افتیار کیا اس نے عزت پائی۔ جس نے قناعت کی اس نے دولت پائی۔ جس نے قناعت کی اس نے دولت پائی۔ جس نے اس کے پیچھے دول دھوپ کم کی اس نے راحت پائی۔ میں اس سے تین (۳۲۸) احدث بن قیس نے کہا: جو کوئی میرے ساتھ برائی کرے میں اس سے تین طرح پیش آتا ہوں۔ اگر بالاتر ہو تو اس کے مقام کے اقرار میں اس سے صرف نظر

کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے چھوٹا ہو تو اپنی آبرو کی حفاظت کے خاطر اس کا پیچپا نیں کرتا۔ اور اگر برابر کا مقابل ہو تو اس کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہوں۔ (۳۴۹) نوشیر وان بادشاہ نے اپنے ملازم کو (جو اس کے بیچھے کھڑ اربتا تھا) تین لکھے

(٣٣٩) توسيروان بادشاہ كے اپنے ملازم تو (جو اس نے چیچے لفر اربتا تھا) مین لکھے ، جو ئے سقے دیگر ربتا تھا) مین لکھے ، جو ئے اور كما كہ جب میں سخت غصے میں آجاؤں تو ليكے بعد ديگرے وہ بقع مجھے دينا۔ ایک دن وہ کسی وجہ سے بہت غصے میں آیا تو ملازم نے ایک رقعہ اس كے جوالے كیا جس میں لکھا تھا: "اپنے فصے كو قابو میں ركھ، تو خدا نہیں ہے"۔

پھر دوسرا رقعہ اس کے حوالے کیا اس میں لکھا تھا: "اللہ کے بندول پر رقم کر اللہ تچھ پر رحم کرے گا"۔

پھر تیسرا رقعہ اسکے حوالے کیااس میں لکھا تھا: "خدا کے قانون کے تحت ، مدگان خدا سے سلوک کر، اس کے ذریعے سے تو خوش نصیبی حاصل کر سکے گا"۔
(۳۵۰) محمد بن ساک نے کہا: سالہا سال میں مال کے چیچے دوڑتا رہا تاو فتیکہ قارون کا خیال آیا (کہ اس تمام ثروت کے باوجود اس کا انجام کیسا برا ہوا) اور میں نے دیکھا کہ کوئی چیز تمین چیزوں سے زیادہ مجھے خدا کے نزدیک نمیں کر سکتی۔ یعنی متقی دل، پچ یولنے والی زبان، اور صابر جسم۔

(۳۵۱) کیجی بن معاذ نے کہا: حرص شیر کی طرح پھاڑ کھانے والی چیز ہے۔ اور لوگ تین طرح کے بیں۔ وہ شخص جس کا شیر کھان ہوا ہے یہ شخص دنیادار ہے۔ وہ شخص جس کا شیر کھان ہوا ہے یہ شخص جس نے اس شیر کو جس کا شیر زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے وہ شخص زاہد ہے۔ وہ شخص جس نے اس شیر کو ذن گردیا ہے یہ شخص اللہ کے ولیوں اور ان کی پیروی کرنے والوں میں سے ہے۔ فارش کرتیا ہے یہ دوسرے سے سفارش کرتے سے اور آپس کی خط و کتاب میں تحریر کرتے سے : جو کوئی آخرت کیلئے کام کرتا کے خداوند عالم اس کے دنیا کے کام ہما دیتا ہے۔ جو کوئی اینے باطن کی اصاب کے کرلیتا

ہے خدااس کے ظاہر کو ٹمیک کردیتا ہے۔ جو شخص اپنے اور خدا کے در میانی معاملات کو سدھار لیتا ہے خدااس کے اور لوگوں کے در میان معاملات سدھار دیتا ہے۔ (۳۵۳) حضرت ابن عباس نے فرمایا: زہد کے تمین حرف میں، لیمنی زیدہ دید ۔ دید "ز"سے مراد زادِ آخرت ہے۔ "ہ"سے مراد ہدایت دین ہے۔ "و"سے مراد ہدایت دین ہے۔ "و"سے مراد اطاعت النی کا دوام ہے۔

(۳۵۴) ایک حکیم نے کہا: تین پیزوں کا تعلق خدائی خزانے سے ہے، اللہ یہ چیزیں اینے پاروں کو دیتا ہے، فقر، مرض، صبر۔

(۳۵۵) حضرت ابن عبات سے پوچھا گیا: بہترین دن، بہترین مہینہ اور بہترین عمل کونسا ہے؟ انہوں نے فرمایا: بہترین دن جمعہ ہے، بہترین مہینہ رمضان ہے، اور بہترین عمل نماز پہچانہ کی بروقت ادائیگی ہے۔

اس جواب کی اطلاع حضرت امیر المومنین علیه السلام کو ملی تو آپ نے فرمایا: اگر مشرق و مغرب کے علاء و حکماء سے یمی سوال کیا جاتا تو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہ دیتے۔ لیکن میں کتا ہوں کہ بہترین عمل وہ ہے جو بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے، بہترین ممینہ وہ ہے جس میں تو توبہ کرے، بہترین دن وہ ہے جب تو حالت ایمان میں دنا ہے کوچ کرے۔

(٣٥٦) ايك يوناني تحكيم كا قول ہے كه تين چيزوں ميں كوئي عار نسيں ہے۔ مرض، فقر، موت۔

(٣٥٧) وبہب نے کہا: تورات میں لکھا ہے کہ آدمی لا کچی فقیر ہے چاہے پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ خدا کے اطاعت گزار کو امان دینا روا ہے چاہے غلام ہو۔ اور قناعت پہند ہے نیاز ہوتا ہے اگرچہ بھوکا ہو۔

خداوند عالم نے ایک پنجمبر پروحی کی: نرم دلی، متواضع روح، اور روتی ہوئی

- آئی کے ساتھ وہائرو تاکہ قبول کرلی جائے۔
- (٣٥٨) كى نے كما: منافق كى نشانياں تين ميں۔ امانت ميں خيانت، جھوت،
- (٣٨٩) ایک شخص جو ایک تحکیم ہے ملاقات کے لئے گیا تھا ای ہے والہ تمہارا
- فلاں دوست تمہارے بارے میں ٹاپندیدہ ً فقگو کر رہا تھا۔ تکیم نے کہا : بھائی تو ایک
- مدت کے بعد مجھ سے ملنے آیا ہے اور میرے حق میں تمین زباد تیوں کا مر نکل ہوا
- ے۔ پہلی یہ کہ میرے دوست کو میری نظر میں مبغوض کردیا۔ دوسری یہ کہ میرے
- تا کو آلودہ کردیا۔ اور تیسری بیا کہ اپنے کو سوء نطن کا مورد قرار دیریا (کہ میں
- جھوٹ یا بچی نہیں جانتالور یہ کہ اس چغل خوری ہے تیے اکیا منتا تھا)؟
- (۳۱۰ ) ایک خلیم نے کہا: جس میں یہ تاین چزیں ہوں اس کی عقل کامل ہوگ۔
- ا بنی زبان کا مالک ہو، حالات زمانہ کو سمجھتا ہو، اس کی اصلاح کا اس کے باس منصوبہ ہو(اور عمر کویہودہ مصرف میں نہ ٹزار تا ہو)۔
- (٣٦١) کسی داتا نے مناجات میں کہائے : اے خدا! میرے قلب کی سب سے بڑی
- اطاعت تھے سے امید ہے۔ میری شریں ترین گفتگو تیری مدح و ثاء ہے۔ اور میرے
  - لٹنے بہترین گیڑی تیرے دیدار کو گیزی ہے۔
- (٣ ١٢) ايك دفعہ حضرت جبريك اللين نے حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم سے
- كما: أَلر ہم فرشتول كوزمين پر عبادت كرنے كا حكم مانا تو ہم تين كام سرانجام ديتے۔ مسلمانوں کو ہانی پایٹا، عبالدار شخص کی مدد کرنا، اور گناہوں کی پردہ یوشی کرتا۔
- (٣٦٣) ایک عالم ربانی نے فرمایا: فقد کی کتابوں کے تین ابواب سے میں نے تین
  - مسائل حاصل کئے اور وہی تین مسائل مجھے کافی ہو گئے۔
- نکاخ کے باب ہے یہ مئلہ حاصل کیا کہ دو بہنیں بیک وقت نکاح میں نہیں

لائی جاسکتیں، تو میں نے سوچا کہ و نیا اور آخرت دو بھنیں ہیں، میں بیک وقت انہیں اکٹھا نہیں، کھ سکتا۔

طلاق کے باب سے میں نے یہ مسئلہ حاصل کیا کہ جس عورت کو ہی نے طلاق دی :و امت کیلئے حلال نمیں ہے، تو میں نے سوچا کہ دنیا کو حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ طلاق دی ہے، لہذا یہ میرے لئے حلال نمیں ہے۔

بیع و شراء کے باب سے میں نے یہ منلہ حاصل کیا کہ گندم کا تبادلہ گندم سے بورا پورا کیا جائے، زیادہ لینا سود ہے اور حرام ہے، تو میں نے سوچا کہ میری زندگی کا صابع ادر میرے رزق کا صابع برابر ہے زیادہ لینا حرام ہے اور سود ہے۔

(٣٦٢) امام حن عليه السلام كى خدمت مين ايك شخص آيا اور عرض كى : موالا آپ كے جد اطهر كا فرمان ہے كه جب تهيس كوئى حاجت در پيش جو تو تين قتم كے او گوں كے جد اطهر كا فرمان ہے كه جب تهيس كوئى حاجت در پيش جو تو تين قتم كے او گوں كے باس جاكر طلب كرو۔ قريش شخص، حامل كتاب الله، باصباحت چرے والا اور الله كے فضل ہے آپ ميں يہ تينوں چيزيں جمع بيں۔

امام حسن مند سے اٹھ کریٹھ گئے اور فرمایا کہ حضرت رسول کریم کا فرمان ہے: "ہر شخص کے ساتھ اس کی قدر و منزلت کے مطابق سلوک کرو۔" میں تم سے تین چیزوں کے متعلق سوال کرنا چاہتا :وں آئر تم نے ان کے درست جواب و یئے تو متمیں تین سود بنار دول گا۔

سائل نے عرض کی: مولا یو چھنے۔ و لا قوۃ الا باللّٰہ ( یعنی اللہ کی قوت ہے جواب دوں گا)۔

آپ نے فرمایا: انسان کے لئے زینت کیا ہے؟ سائل نے کہا: علم جس کے ساتھ طلم ہو۔ آپ نے فرمایا: اگر مہ چیز اس کے پاس نہ ہو۔ سائل نے کہا: کرم جس کے ساتھ تقویٰ ہو۔ آپ نے فرمایا: اگر اس میں یہ چیز بھی نہ ہو۔ سائل نے کہا:

نقر جس کی ساتھ صبر ہو۔ آپ نے فرمایا: اگر اس میں یہ چیز بھی نہ ہو۔ ساکل نے کما: کھر ایسے شخص پر آسانی مجلی گرے جو اسے جلا کر اللہ کی باقی مخلوق کو اس سے نجات دے۔

امام علیہ السلام نے اس جواب پر تعبسم فرمایا اور اسے چھے سودینار عطا کئے۔
(۲۱۵) ایک دانا کا قول ہے : جو شخص تین چیزوں کے بغیر دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ شیطان مخول کر رہا ہے۔ جو حب دنیا کے بوتے ہوئے ذکر اللی کی حلاوت کا دعویٰ کرے، ور جو دعویٰ کرے، اور جو لاگوں کی مدح و ثناء کی خواہش کے باوجود اخلاص کا دعویٰ کرے۔

(٣٦٦) ابراہيم اوهم م ہے يو چيا گيا: كس بنا پرتم نے زہر كو اختيار كيا؟

انہوں نے فرمایا: تین وجوہات کی بنا پر میں نے زبد اختیار کیا۔ میں نے قبر کی تنائی کو دیکھا، جمال کوئی میرا مونس نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ راستہ لمباہے، میرے پاس زاد راہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ فیصلہ کرنے والا خدائے جبار ہے اور میرے پاس کوئی ججت نہیں ہے۔

(٣٦٧) حفرت ابراہيم عليه السلام سے يو چھا گيا: كس بنا پر الله تعالىٰ نے آپ كو اپنا خليل بنايا ہے ؟

آپ نے فرمایا: تین وجوہات کی بنا پر اللہ نے مجھے خلت کا شرف عطاکیا ہے۔ میں نے ہمیشہ اللہ کے امر کو غیر اللہ کے امر پر پہند کیا۔ جس چیز کی ضانت اللہ نے خود کی ہے میں نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ صبح اور شام کی روٹی بغیر مہمان کے بھی نہیں کھائی۔

(٣٦٨) كسى نے كما: خوش نصيب ترين ہے وہ شخص جس كے پاس قلب دانا، بدنِ صابر اور قناعت كرنے والى روح ہے۔ (٣١٩) نيز كها: جس شخص ميں تين باتيں نه ہوں وہ نہمی صاحب فضيات و كمال نبيں بن سكتا۔ حلم جس كے ذريعے ت جاہلوں كل جمالت كا توڑ كر سكے۔ تقوى جو اسے حرام كامول سے مجالت كا توركر سكے۔ تقوى جو اسے حرام كامول سے مدارات سے بيش آئے۔

(۷۰ م) نیز کہا تین چیزوں کی پیچان تین مواقع پر ہوتی ہے : کئی کی پیچان قبط کے وقت روز میں ہوتی ہے۔ بیادر کی پیچان جنگ میں ہوتی ہے۔ بر دبار کی پیچان غصے کے وقت ہوتی ہے۔

(۳۷۱) حضرت عبدالله انن عباس کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کما که میں امربالمعروف و نھی عن المنکر کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔

انن عباس نے اسے فرمایا: اگر قرآن کریم کی ہے تین آیات تحجے شرمندہ نہیں کرتیں تو ضرور تبلیخ کرو۔ اس نے پوچھا: کونسی آیات؟

آپ نے فرمایا: اللہ کا فرمان ہے اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. "کیا تم لوگوں کو اچھائی کا تحکم دیے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟" کیا یہ آیت تو تمہارے خلاف نہیں جاتی؟ اس نے کما: میں انہیں میں سے ہول۔

دوسری آیت ہے لم تقولون مالا تفعلون. "تم وہ بات کیول کرتے ہو جو خود نمیں کرتے۔" کیا یہ آیت تو تممارے خلاف نمیں جاتی ؟ اس نے کما: میں انہیں میں سے ہول۔

ائن عباس نے فرمایا: قرآن کیم کی ایک اور آیت ہے جو قول حضرت شعیب ہے و منا ان احالفکم الی منا انھاکم عند. "جس چیز سے تہیں روک رہا ہوں، اس پر خود عمل پیرا نہیں ہونا چاہتا۔" کہیں یہ آیت تو تہیں شرمندہ نہیں کرتی ؟ اس نے کہا: ایبا ہی معاملہ ہے۔ ائن عباس نے کہا: جاؤپیلے اپنی اصلاح کرو۔

- (۳۷۲) کسی دانا کا قول ہے کہ عاقل کی تین نشانیاں ہیں: تقوی خدا، سیج بوانا، کے فائدہ چزول کا چھوڑنا۔
- (٣٤٣) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم سے يو چھا گيا كه مومن كى بيجان كيے ہو گا؟ تو آپ نے فرمايا: وقار، نرمى، راست گوئى سے مومن كى بيجان ہوتى ہے۔
- (۳۷۳) ایک ادیب ہادشاہ کے پاس گیا و لئے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا: ایک شرط ہے۔ اس نے یوچھا: کیا شرط ہے؟ بادشاہ نے کہا: میرے سامنے میری ستائش نہ کرنا کہ میں خود کو تم سے بہتر جانتا ہول۔ اینے دل کے خلاف کوئی بات نہ کہنا اور
- سنگسی کی غیبت نہ کرنا۔ (۳۷۵) کسی دانا نے کہا: تنین مقامات پر چھوٹوں کو بروں کے آگے نہ ہونے دو۔ ا
- جب رات کو سفر کر رہے ہول، پانی ہے گزر رہے ہوں، جنگ کر رہے ہوں۔ (۳۷۶) نیز کہا: کنجوس دولت مند، گدھوں، گھوڑوں، او نٹوں جیسے ہیں۔ جن پر سونا جاندی لدا ہو تا ہے اور خود وہ گھاس اور جو کھارہے ہوتے ہیں۔
- (۳۷۷) نیز کها: اولیائے کا ملین کی نین صفات ہیں۔ خاموشی اور زبان کی حفاظت، یه نجات کا راستہ ہے۔ بھوک، یه اچھا ئیول کی تنجی ہے۔ عبادات، دن کے روزے اور رات کی عبادت میں اینے نفس کو تنکانا۔
- (۳۷۸) نیز کها: صوبت خلق صلال (گمرای ) ہے، حق میں مشغول ہونا کمال ہے، اور بغیر عمل کے علم طلب کرنا ومال ہے۔
- (۳۷۹) نیز کہا: تین اشیاء ہے منہ موڑنا حکمت ہے۔ جابل کی بدعملی، ماقل کی لغزش،اور غافل کی جہالت۔
- (۳۸۰) ای طرح کما گیا: تین چیزیں آنکھوں کے لئے روشنی ہیں۔ سبزہ دیکھنا، جاری یانی دیکھنا، اور خوصورت چرے کو دیکھنا۔

(۳۸۱) کسی حکیم کہا: تین آو میول کو تین مقامات پر پیچانو۔ بر دبار کو غصہ کی حالت میں، شجاع کو خوف کے وقت، اور بھائی کو ضرورت کے وقت۔

(۳۸۲) حضرت عیسلی علیہ السلام نے فرمایا : جس نے علم حاصل کیا، عمل کیا اور اس کی تعلیم دی الیا شخص بزم ملکوت میں عظیم شار ہو تا ہے۔

(۳۸۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں تم سے بالکل بچ کہتا ہوں کہ جس طرت سے مریض کو غذا دی جاتی ہے، مگر مرض کی وجہ سے وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو تا، بعینہ اسی طرح دنیادار شخص بھی اللہ کے ذکر سے لطف اندوز نہیں ہو تا۔

لوگو! میں تم سے بالکل کی کہتا ہوں کہ جس طرح سے جانور پر سواری نہ کی جائے تو وہ جانور سر کش بن جاتا ہے بعینہ اس طرح اگر موت کی یاد اور عبادت کی تکلیف سے دل کو نرم نہ کروگے تو وہ سخت ہو تا جائے گا۔

و کیھو! میں تم سے بالکل سے کتا ہوں، جب تک کوئی مُثک بیٹ نہ جائے اس میں کسی بھی وقت شد ڈالا جاسکتا ہے، بعینہ ای طرح سے دلوں کو اگر خواہشات نہ بھاڑدیں لالجے انہیں خراب نہ کریں، نعمات کی وجہ سے ان میں تختی نہ آئی ہو تو وہ کسی بھی وقت حکمت کے ظرف قرار دئے حاکمتے ہیں۔

(۳۸۴) ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کمیں جارہ سے، رائے میں بارش آگئ۔ آپ نے بارش سے بیٹے کے لئے کوئی بناہ ڈھونڈنی شروع کی۔ دور سے آپ کو ایک خیمہ نظر آیا، جب خیمہ کے قریب بینچ اور اندر نگاہ دوڑائی تو اس میں ایک عورت بیٹی نظر آیا، جب خیمہ کے قریب بینچ اور اندر نگاہ دوڑائی تو اس میں ایک عورت بیٹی ہوئ تھی، آپ نے ایک کھوہ میں ہوئ تھی، آپ نے ایک کھوہ میں جاکر بناہ حاصل کی۔ اس کھوہ میں اس وقت ایک شیر بھی موجود تھا، آپ نے اپنا ہاتھ شیر پر رکھا اور کہا رب العالمین! ہر چیز کی ایک بناہ گاہ ہوتی ہے، تو نے تو آج تک میرک بناہ گاہ بی شیں ہائی۔ اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ تیری بناہ میرے مُستَقر

- رحمت میں ہے، میں قیامت کے دن ایک سو حوروں سے تیرا کان کروں گا جن کو اپنے ہاتھ سے متایا ہے اور تیرے نکان کے وایمہ پر چار بزار برس تک میں شرکاء کو کھانا کھلاؤں گا، ایک دن پوری دنیا کی عمر کے برابر ہوگا، میرے حکم سے اس وقت ایک مناوی ندا کر کے گا کہ دنیا میں زبد کرنے والوا کمال ہو؟ آؤ آئ زابد عیسیٰ مناوی ندا کر کے کا کہ ونیا میں شرکت کرو۔
- (۳۸۵) کی دانا نے کہا: دیندار آگ سے ڈرتے ہیں، بزرگ ننگ (وعار) سے، اور عقل رکھتا ہے آک اور ننگ اور شر سے امان میں سے۔ جو کوئی دین و ہزرگ اور مقل رکھتا ہے آک اور ننگ اور شر سے امان میں ہے۔
- (۳۸۶) جالینوس نے کہا: اگر بدن الی میماریوں کی وجہ سے جن میں لکھنا، پڑھنا اور یاد کرنا ممکن نہ ہو لیکن سالم ہو اور عقل بے عیب اور رزق وافر ہو تو دیگر چیزوں کے لئے رنج کرنا ہے جاہے۔
- (۳۸۷) احمد بن محمد زاہد سر حسی سے نقل ہے: عاقلوں کی نشانیاں ان گنت ہیں لیکن احمق کی علامات میری نظر میں صرف تین ہیں۔ عمر کے بے کار گزرنے کا کوئی خوف نمیں رکھتا۔ یہودہ گوئی سے سیر نمیں ہوتا۔ نیر ضروری ہاتیں کرتا ہے۔
- (۳۸۸) ایک عارف نے کہا جین چیزیں دل کو سخت کردیق میں۔ بلاوجہ بنسنا، پیٹ مجرے پر کھانا، اور غیر ضروری گفتگو کرنا۔
- (۳۸۹) افلاطون کا قول ہے کہ اس کی ملاقات کو مت جاؤ جو تہمیں ہوجھ تصور کرے۔ جو تہمیں جموٹا سمجھے اس سے بات نہ کرو۔ اور جو تمہاری بات نہیں سنا چاہتا اسے مخاطب نہ کرو۔
- (۳۹۰) ای کے ساتھ افلاطون نے کہا: روحانی اشخاص کے لئے تین مواقع وشواری کا باعث ہوتے تھے۔ بادشاہوں کے درباروں میں حاضری کے وقت، شادی

کے بعد ، اور جب مال ہاتھ آتا تھا۔ اگر کوئی ان حااات میں خود کو شکست نہ دے اور اس کا اخلاق گراوٹ میں نہ پڑے تو اس کا فیصلہ کرنا تھے اور اس کا معاملہ درست ہے۔ (۳۹۱) ایک حکیم نے کہا: علم کی پیائش تین بالشت ہے۔ جو پہلی بالشت میں پہنچنا ہے تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ جو دو سری بالشت میں پہنچنا ہے انکساری انقتیار کرتا ہے۔ اور جو آخری مرصلے میں پہنچ جاتا ہے جان لیتا ہے کہ اس سے کمتر کوئی شیں۔ جو آخری مرصلے میں پہنچ جاتا ہے جان لیتا ہے کہ اس سے کمتر کوئی شیں۔ (مولف کتاب) کہتا ہوں تین واقعات بڑے تجیب میں، جنہیں اللہ نے

(۳۹۲) میں (مولف کتاب) کہتا ہوں مین واقعات بڑے جیب ہیں، جہیں اللہ نے یکے بعد دیگرے سورۃ بنبی اسرائیل، سورۃ کھف اور سورۃ مریم میں ذکر کیا ہے۔

سورة بنبی اسرائیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجد الحرام سے معجد اقصلی کے معراج جسمانی کا قصہ ہے جو کہ بظاہر عجیب ہے۔

سورۃ کمف میں اصحاب کمف کا قصہ ہے نیز یہ کہ اصحاب کمف غار میں تمین سونو ہرس تک نیند میں رہے، یہ قصہ بھی بظاہر عجیب ہے۔

سورۃ مریم میں حضرت علینی علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے، بغیر باپ کے لڑکا ہونا بھی ایک عجیب چیز ہے۔

(۳۹۳) شیخ نجم الدین نے کہا: فقر کے تین پہلو ہیں۔ صرف خدا سے احتیاج ر کھنا۔ خدا اور دوسروں ہے احتیاج ر کھنا۔ اور صرف دوسرول سے احتیاج ر کھنا۔

صدیث "الفقر فحری" فقر میرا افتار ہے۔ اول قتم کی طرف اشارہ ہے۔ صدیث "کادالفقر ان یکون کفوا" فقر کفر کے قریب ہے۔ دوسری قتم کی طرف اشارہ ہے۔ اور حدیث "الفقر سواد الوجہ فی الدارین" فقر دونوں عالم کی روسیائی ہے۔ تیسری قتم سے مربوط ہے۔

(۳۹۴) ایک دانا کا قول ہے کہ تین چیزوں کے متعلق مت سوچو۔ غربت کے متعلق مت سوچو ورنہ دل متعلق مت سوچو ورنہ دل

میں مال کی جمع آوری کی خواہش پیدا ہو گی۔ جس ظائم نے تم پر ظلم کیا ہے اس کے ظلم کیا ہے اس کے ظلم کے متعلق زیادہ نہ سو پواس سے تمہارا دل سخت ہوگا اور غصہ برو هتارہے گا۔

(۳۹۵) ارسطو نے کہا: اگر تم تین افراد پر ظلم نہیں کروگ تو وہ تم پر ظلم کریں گئے۔ فرزند، غلام، اور ہوی۔ ان کے معاملات کی اصلاح ان کے حق میں تعدی اور تجاوز کے ذریعے ہوتی ہے۔

(٣٩٦) کسی تحکیم نے کہا: و نیا تین روزہ ہے۔ کل کہ پھر دوبارہ نہ آئے گا۔ آج کہ بیشگی نہیں رکھتا۔ اور کل جس کا حال معلوم نہیں شاید وہ تم تک نہ بینچ۔

(۳۹۷) حفزت او ذر غفاری نے فرمایا: و نیا کی تین گھڑیاں میں۔ ایک گھڑی تو گزار بیٹھا، دوسری گھڑی تو اس وقت گزار رہا ہے اور تیسری گھڑی کے متعلق کوئی علم شمیں ہے کہ نفیب ہوگی یا نہیں، اور جو گھڑی گزر گئی ہے تو اس کا مالک شمیں ہے بس موجودہ گھڑی کو ننیمت سمجھ اور نیک عمل کر۔

(۳۹۸) ایک دانا کا قول ہے کہ حیات تین قشم کی ہے۔ حیات، ضعف الحیات، خیر من الحیات۔

حیات: راحت اور حن زندگی حیات ہے۔

ضعف الحيات: مدح وحسن ثناء ضعف الحيات ہے۔

خیر من الحیات : رضائے الی اور جنت کا حصول خیر من الحیات ہے۔

(۳۹۹) موت بھی تین طرح کی ہے : موت، ضعف الموت، شر من الموت۔

موت: فقرو فاقه موت ہے۔

ضعف الموت: مذمت اور بدنامی ضعف الموت ہے۔

شر من الموت : الله كي ناراضگي شر من الموت ہے۔

(٢٠٠) حضرت لقمان نے اپنے میٹے کو فرمایا: بیٹا! جب معدہ بھر ا ہوگا، فکر سو جائے

- گ، حکمت گنگ ہو جائے گی اور اعضاء عبادت نیں کر سکیں گے۔

  (۴۰۱) مرحوم محقق نے کتاب "اخلاق ناصری" میں ایک حکیم نے نقل کیا ہے کہ عبادت تین طرح کی ہے۔ پہلی عبادت دین لیمنی نماز، روزہ اور مسجد کی طرف جانا۔ دوسری عبادت روح لیمنی توحید اور صفات خداواندی پر صحیح احتقاد، وجود و حکمت خدا کے بارے میں تفکر اور معارف دینی کا پھیلانا۔ تیسری عبادت در معاشرت لیمنی لوگوں کے ساتھ معاملات، زراعت، ازدواج، امانت کااوٹانا، خیر خواہی، مسلمانوں کی مدد، دشمن کے ساتھ جماد، ناموس (وعزت) کا دفاع، اور دینی اداروں کی جمایت۔ مدد، دشمن کے ساتھ جماد، ناموس (وعزت) کا دفاع، اور دینی اداروں کی جمایت۔ مدد، دشمن کے ساتھ جماد، ناموس (وعزت) کا دفاع، اور دینی اداروں کی جمایت۔ میں اخت کی رہ سے صبر حالت اضطراب میں خود داری اور ناہموار معاملات میں استقامت سے عبارت ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں:
  - (۱) عوام کا صبر جو لوگول کی توجہ حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔
  - (۲) زاہدوں اور عبادت گزاروں کا صبر جس کا مقصد نواب آخریت ہوتا ہے۔
- (٣) عارفوں کا صبر کہ تلخیوں ہے بھی لذت حاصل کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا نے اور انہیں ہر گزیدہ کہ خدا نے لوگوں کے درمیان آزمائش ان کے نصیب میں رکھی ہے اور ان ہمیں ہر گزیدہ بایا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ٢٢ مقامات پر ان کی تعریف کی ہے اور ان کے صبر کی ستائش میں بے شار احادیث ہیں۔
- (۳۰۴) حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور اکرمؓ سے روایت کی ہے کہ آپؓ نے فرمایا: جس شخص کو تین چیزیں مل گئیں قواسے دونوں جمانوں کی سعادت عاصل ہوگئے۔ قضاد قدر اللی پر رضامندی ، آزمائش پر صبر ، آسائش میں دعا۔
- (۲۰۴۷) حفرت امیرالمومنین نے حفرت رسالت مآب سے روایت کی ہے کہ صبر تین قتم کے ہیں: مصیت سے صبر۔ (جو تین قتم کے ہیں: مصیبت کے وقت صبر ، اطاعت پر صبر ، معصیت سے صبر۔ (جو مصیبت پر حسن عزا کے ساتھ صبر کرے گا اللہ اس کے لئے جھے سو در جات لکھائے

گا، ایک درجہ سے دوسرے درجہ کا فاصلہ زمین و آسان جتنا ہوگا۔ جو اطاعت پر صبر کرے گا اللہ اس کے لئے چھ سو درجات لکھائے گا، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ قبحت الشّری سے عرش تک ہوگا۔ جو معصیت سے صبر کرے گا اللہ اس کے لئے سات سو درجات لکھائے گا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ قبحت لئے سات سو درجات لکھائے گا آیک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ قبحت اللّه ی سے متہائے عرش تک ہوگا)۔

(۲۰۵) حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: نیکیاں تین ہیں۔ گفتگو، نظر،خاموش۔ جس کی گفتگو میں ذکر خدانہ ہو وہ لغو ہے۔ جس فکر میں عبرت نہ ہو وہ سو

ہے۔ جس خاموشی میں فکر نہ ہو وہ لہو ہے۔

(۴۰۶) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تین چیزوں کو مجھی کم نہ مسجھو یہ کم بھی ہوں تو بھی زیادہ ہیں۔ آگ، فقر، مرض۔

( ٢٠٠٧) خالد بن صفوان نے كما: تين چيزوں كا علاج كوئى نہيں ہے۔ فقر جس كے ساتھ ستى شامل ہوجائے۔ مرض جس كے ساتھ ستى شامل ہوجائے۔ مرض جس كے

ساتھ کی شال ہوجائے۔ بھڑا جمر ساتھ بڑھاپا شامل ہوجائے۔

(۴۰۸) ایک دانا کا قول ہے کہ زندگی کا لطف تین چیزوں میں ہے: کھلا مکان، نوکروں کی کثرت، خاندان کی موافقت۔ تین چیزوں کی مدارات ضروری ہے: ططان، مریض، عورت۔

عطان، مرین، مورت. (۴۰۹) تین چیزین آسائش کو سلب کر لیتی بین : دانت کا درد، آقا کا منحرف غلام،

۔۔۔ شوہر کی نافرمان بیوی۔

(۴۱۰) خلیل این احمد نحوی کا قول ہے کہ لوگ تین قشم کے لوگوں کے لئے دولت جمع کر رہے میں اور وہ تینوں اس کے دشمن میں : اپنی جوی کے ہونے والے شوہر کے لئے، اپنی بہو کے لئے، اپنی بہو کے لئے، اپنی بہو کے لئے، اپنے داماد کے لئے۔

- (۳۱۱) حارث محاس کا قول ہے: تین چیزیں کمیاب اور نایاب ہیں۔ عفت کے ساتھ مھائیوں کے ساتھ مھائیوں کے حقق کی اور امانت داری کے ساتھ مھائیوں کے حقق کی اوائیگی۔
- (۱۲۲) ایک جمیم نے کہا: ازروئے فلسفہ پہلا واجب، اطاعت خدا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان۔ پھر صاحبان فضیلت کا احترام۔ جو کوئی الن تین واجبات کو ادا کرے گا خداوند عالم اس کو محترم، باشکوہ اور بزرگوار بنائے گا۔
- ( ۳۱۳ ) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا : جو دنیا کا خواہش مند ہو اسے تجارت کرنی چاہیے ، جو آخرت کا خواہش مند ہو اسے زہد اختیار کرنا چاہیے اور جو دنیا و آخرت کا خواہش مند ہو اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔
- (۱۳۱۳) نیز فرمایا: تین چیزیں خدانے ثین چیزوں میں مخفی رکھی ہیں۔ اپنی رحمت کو اطاعت میں مخفی رکھا ہے۔ نہذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے تہمیں اللہ کی رحمت مل جائے۔

اپنے عماب کو معصیت میں مخفی رکھا ہے۔ لہذا کسی بھی نافرمانی کو معمولی نہ سمجھو، ہوسکتا ہے کہ اس معمولی غلطی کی وجہ سے تم پر خدا کا عذاب آجائے۔

اللہ کے صالح بندے عام مخلوق میں مخفی ہیں۔ لبذا کسی کھخص کو حقیر نہ سمجھو، میں ممکن ہے کہ جسے تم حقیر سمجھ رہے ہووہ اللہ کا ولی ہو۔

(٣١٥) محد بن ادر ليس الشافعي سے يو چھا گيا: امام عليٰ كے متعلق آپ كيا كہتے ہيں؟ امام شافعي نے كہا: ميں السے انسان كے متعلق كيا كه سكتا ہوں جس ميں تين متضاد صفات جمع ہيں، حالا تكه بيه صفات بنبي آدم ميں اكثر اكشے شيں پائے جاتے۔ سخاوت فقر كے ساتھ، شجاعت دانائي كے ساتھ، عمل علم كے ساتھ۔

## چوتھا باب (چارے مرورِ تھیمیں)

ىپلى فصل :

### شیعہ علماء سے مروی احادیث

حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

(۱) میں بروز قیامت چاراشخاص کی شفاعت کروں گا، اگر چہ تمام اہل زمین کے گناہوں کے برابر بھی انہوں نے گناہ کئے ہوں۔ میرے المبیت کی مدد کرنے والا، جبوری کے وقت ان کی حاجات پوری کرنے والا، دل و زبان سے ان سے محبت کرنے والا، اپنے ہاتھ سے ان کا دفاع کرنے والا۔ (اس حدیث کو امام علی نے روایت کیا ہے)

(۲) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے امام علی علیه السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: یا علی ! جو شخص اپنی ہوی کی اطاعت کرے گا، الله اس کو منه کے بل دوزخ میں گرائے گا۔

المام على عليه السلام في دريافت كيا: حضور كس چيز مين اطاعت؟

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو بیدی کو حمام له جانے ، عام

شادی، عنی میں شریک ہونے اور باریک لباس پیننے کی اجازت دے گا۔

ا۔ یبال ان عمامول سے مراد ہے جو موجب فساد اخلاق :وتے تھے۔

(٣) ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : یاعلیٰ! چار افراد کی دعا نامنظور نہیں ہوتی۔ عادل حکمران، باپ کی بیٹے کے لئے دعا، اپنے بھائی کے لئے لیں پشت دعا، مظلوم کی بددعا۔

خداد ند کریم مظلوم سے فرماتا ہے: مجھے اپنے عزت و جلال کی قشم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کہ ایک عرصے کے بعد ہی ہو۔

- (٣) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی چار بدیادیں ہیں۔ اپنے رہا کی رضا کے سبب بنے اپنے رہ کی پہلان، رہ کے احسانات کی پہلان، اپنے رہ کی رضا کے سبب بنے والے انتمال کی پہلان، یہ جاننا کہ کونسی اشیاء مجھے دین ہے، زکال سکتی ہیں۔
- (۵) کفر کی بنیادیں جار ہیں: خواہشات دنیا کی رغبت، دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرنا، قضائے اللی پر ناراض ہونا، غضب۔
- (۲) کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے: اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، میری نبوت پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے۔
- (2) حضرت ان عبائلؓ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بڑؓ نے عرض کیا: یار سول اللہؓ! آپ بہت جلد ہوڑھے ہوگئے۔

حضورُ أكرمٌ نے فرمایا: مجھے سورہ ہود، سورہ الواقعہ، سورہ المر سلات، اور سورہُ عَمَّ یَتَسَنَآءَ لُون نے قبل از وقت ہوڑھا کردیا ہے۔

(۸) او اسامہ نے حضور اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: بنھے چار چیزوں کے ذریعے فضیلت وے کر ممتاز کیا گیا ہے۔ تمام زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذرایعہ بنایا گیا ہے اور میرے جس امتی کو نماز کے لئے پانی میسر نہ ہو وہ زمین سے تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک ماہ کی مسافت تک مجھے رُعب دے کر

- میری مدو کی گئی ہے۔ مال نتیمت میری امت کے لئے حلال کیا گیا ہے۔ مجھے تمام لوگوں کے لئے مبعوث کیا گیا ہے۔
- (9) الوالمامة نے حضور اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: قیامت میں چار افراد کی طرف خدانگاہ کرم نہیں فرمائے گا۔ والدین کا نافرمان، احسان جآائے والا، تقدیر اللی کا منکر، شراب کارسا۔
- (۱۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که حضور علیه الصلوۃ والسلام نے زمین پر جار کیسریں تھینچیں اور فرمایا : جانتے ہو یہ کیا ہے ؟

ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول مبتر جانتے ہیں۔

آپ نے فرمایا: اہل جنت کی عور توں میں جار عور تیں افضل ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنما، فاطمہ بنت محد صلوات الله علیها وَعَلَى ابِیهَا۔ مریم بنت عمران سلام الله علیها۔ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی۔

(۱۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے فرمایا: چار چیزیں کمر توڑنے والی ہیں، یعنی سخت مصیبت کا سبب ہیں۔ وہ حاکم جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو اور اسکی اطاعت کی جائے، وہ عوی جسکا شوہر اسکا خیال رکھتا ہو مگروہ اس سے خیانت کرے، وہ فقر جسکا مداوانہ ہو، ہر اہمسالیہ جو کسی شریف آدمی کے نزدیک ربائش رکھتا ہو۔

(۱۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: یاعلی ! اللہ نے اہل ارض کے مردول پر نگاہ ڈالی تمام ونیا میں سے مجھے پند کیا۔ پھر اہل ارض پر دوبارہ نگاہ ڈالی تو مجھے پند کیا۔ پھر اہل ارض پر تیسری ہار نگاہ ڈالی تو تیری نسل کے ائمہ کو پند کیا۔ پھر چو تھی مرتبہ اہل ارض کی عور توں پر نگاہ ڈالی تو تمام دنیا میں تیری زوجہ فاطمہ کو پند کیا۔

(۱۳) امام علی نے حضور آلرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: یاعلیٰ! چار

مقامات پر میں تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھ کر بہت نوش ہوا۔

> میں نے جرئیل ہے کہا کہ میراوزیر کون ہے؟ جبرئیل نے کہا: آپؑ کاوزیر علی این ای طالبؑ ہے۔

دوسرا مقام جب میں سدرۃ المنتھیٰ پر پہنچا تو میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا: لأ اِلٰهَ إِلاَّ اَنَا وَحْدِی مُحَمَّدٌ صَفُوتِی مِنْ خَلقی اَیَّدْ تُهُ بِوَزِیرِهٖ وَنَصَر تُهُ بِوَزِیرِهٖ. ترجمہ۔ "مجھ وحدہ لاشریک کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمہؓ میری مخلوق میں سے برگزیدہ ہے، میں نے اس کی تائید و نصرت اسکے وزیر کے ذریعے سے کرائی۔" میں نے جرئیل سے یوچھا: میراوزیر کون ہے؟

جرئیلؓ نے کہا: آپؓ کاوزیر علی ابن ابی طالبؓ ہے۔

تیرا مقام جب میں سدرۃ المنتئی ہے آگے عرش رب العالمین پر پنچا تو میں نے پایہ ہائے عرش رب العالمین پر پنچا تو میں نے پایہ ہائے عرش یہ کھا ہوا دیکھا ، آنا اللّٰهُ لاَ اِللهَ اِلاَّ آنَا وَحدِی مُحَمَّدٌ حَبِیْبِی آیَدُتُهُ بِوَزِیرِهٖ وَنَصَرَتُهُ بِوَزِیرِهٖ . ترجمہ۔ "میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ایکلا ہول، محمَّ میرا حبیب ہے، میں نے اس کی تائید و نفرت اس کے وزیر سے کرائی ہے۔"

پھر جب میں نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر باطن عرش پر ڈالی تو وہاں بھی لکھا تھا: اَنَا اَللَٰهُ لاَ اِللَهَ الاَّ اَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدِی وَرَسُولِی اَیَّدٌ تُهُ بِوَزِیرِهٖ وَنَصَرَتُهُ بِوَرِیرِهٖ. ترجمہ۔ "میرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، محمدٌ میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے

- ایں کی تائیدو نصرت ان کے وزیر کے ذریعہ ہے کرائی۔''
- (۱۴) حضور ألرم صلَّى الله مليه وآله وسلَّم نے فرمایا : جارچيزوں ہے نفرت نه کرو، اس لئے کہ یہ عار چیزیں عار چیزوں سے محاتی ہیں۔ زکام سے نفرت نہ کرو یہ بذام
- ے امان وا تا ہے، کچوڑے کچنسیول ہے نفرت نہ کرویہ برص ہے امان دلاتی میں،
- ۔ آ شوب جیٹم ت نفرت نہ کرویہ اندھا ہونے سے امان دلاتی ہے، کھائی ہے نفرت
  - نه کر به فائ ت این دایتی در
- (۱۵) حضور أئرم صلى 'بلّد عليه وآله و منم نے فرمایا . جس میں چار چیزیں ہو گگی وہ
- الله ك نور مين بوگار جك فاتم لا اله الا الله محمد رسول الله ير بو، جو معيبت
- ئے وقت انا للّٰہ وانا الیہ راجعون کے اور جو احیمائی کے حصول پر الحمدللّٰہ رب
  - العالمين كے، جو گناہ كے بعد استغفو الله و اتوب اليه كيے (ليمني فوراً توبيہ كرے)۔
- (١٢) المام محد باقر عليه السلام نے اپنے آبائے طاہر بن کی سند سے حضور اکرم صلی
- الله عليه وآله وسلم سے روايت كى ہے كه آب نے شعبان كے آخرى جمع ميں لوگوں
- کو خطبہ دیا اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا: لوگوا وہ مهینہ تم پر سابیہ قلن ہونے والا ہے
- جس کی ایک رات شب قدر ہے اور وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ وہ مهدنہ ماہ
- رمضان ہے۔ اللہ نے اس کے روزے تم یر فرض کیئر میں اور اس کی رات کی نوا فل
- کو متحب بنایا ہے۔ اس میپنے کی ایک ات کی نوافل کا ثواب ماتی میپنوں کی ستر راتوں
- کی نوافل کے برابر ہے۔ جو اس مینے میں اپنی خوشی ہے کوئی اجھائی کا کام کرے تو گویا اس نے فرائض اللی میں ہے کوئی فریضہ سرانجام دیا ہے اور جو شخص اس ماہ میں خدا کا
- آیک فرض ادا کرے تو گویا اس نے دوسرے مینے میں ستر فرائض کی ادا نیگی کی ہے۔
- یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ مومن کے رزق میں اضافیہ کرنا ہے۔ جو شخص
- کسی مومن روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو خدا کے نزدیک الیا ہی ہے جیسا کہ اس نے

غلام آزاد کیا ہو اور اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کردے گا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے عرض کی مصوراً! سب اوگوں کو افطار کرانے کی قدرت نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: القد ہذا کریم ہے، وہ تمام ثواب اُس کو بھی عطا فرمائے گا جو افظاری کے لئے دود ہو کے ایک گھونٹ سے زیادہ کی قدرت نہیں رکھتا، تو وہ روزہ دار کا روزہ دار کا روزہ اس سے بی افظار کرادے۔ یا تیکھے پانی کا ایک گھونٹ یا پھی سمجوریں بی روزہ دار کو کھلا کر افظار کرادے تو بھی اس ثواب کا حقدار بن جائے گا۔ اور اس ماہ میں جو اپنے مملوک سے تحوز اکام نے تو القد ہروز قیامت اس کے حساب میں شخفیف فرمائے گا۔ مملوک سے تحوز اکام نے تو القد ہروز قیامت اس کے حساب میں شخفیف فرمائے گا۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس ماہ کی ابتداء رحمت، در میانی حصہ مغفرت، آخری حصہ قبولت اور جہنم سے آزادی کا ہے۔

چار خصلتوں کے سواتمہیں نجات نہیں مل سکے گی: دو کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کا راضی کروگے اور دو کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں۔ جو دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہیں وہ کلمہ شہاد تین ہیں۔ جن دو کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہو سکتا وہ یہ ہیں کہ اللہ سے اپنی حاجات طلب کرو۔ دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا مانگو۔ (۱۷) امام صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضور اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ ہتادوں کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو شیطان تم سے اتنا ہی دور ہو جائے گا جتنا کہ مشرق سے مغرب دور ہے ؟

اصحاب فی غرض کی: جی ہاں! یارسول اللہ ا

آپ نے فرمایا: روزہ شیطان کے چرے کو سیاہ کردیتا ہے۔ صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ حُب فی الله اور نیک عمل میں شرکت اس کی نسل کو ختم کردیتی

ہے۔ اِستِعفاد اس کی رگ گردن کو کاٹ دیق ہے۔ ہرچیز کی ز کوۃ ہے اور بدن کی ز کوۃ روزہ ہے۔

(۱۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا جو مرد چار چیزوں سے سچے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں دھنس جانے سے، اتباع خواہشات۔ خواہشات شکم اور خواہشات فرج۔

اور میری امت کی جو عورت چار چیزوں کا خیال رکھے گی اللہ اس کو جنس عطا فرمائے گا۔ اپنی عصمت کی حفاظت۔ شوہر کی اطاعت۔ نماز پھجگانہ کی ادائیگی۔ ماہ رمضان کے روزوں کی ادائیگی۔

(19) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں سے جارکا انتخاب کیا۔ ملائکہ میں سے جبر کیل ،میکا کیل ،اسر افیل ،عزرا کیل کو چنا۔ انبیاء میں سے جار نبیوں کو صاحب سیف بنا کر بھیجا: حضرت ابر اہیم ،حضرت داؤڈ ، حضرت موسی افور مجھے۔

اور گھروں میں سے چار گھروں کو پیند کیا: آدم کا گھر، نوخ کا گھر، آل ابراہیم کا گھر، اللہ اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراھیم و آل عمران علی العالمین۔

شرول میں سے چار شرول کو پند کیا، فرمایا: والتین والزیتون وطور سینین، وہذا البلد الامین. یعنی مدینہ تین (انجیر)کا شر ہے، بیت المقدس زیتونکا شر ہے، کوفہ طور سینینکاگھر ہے، مکہ بلد امین ہے۔۔

<sup>1۔</sup> لغت کی رو سے نین انجیر ہے اور زینون معروف زینون، اور بیہ تاویلی معنی ہیں جن کا حدیث میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اس تاویل میں بید دیکھنا ہے کہ نزول قرآن کے وقت شر گوفہ وجود نہیں رکھتا تھ اور دور خلافت عمر میں وجود میں آیا تھا۔ چنانچہ تاویل سے چندال تناسب نہیں رکھتا اس لئے حدیث میں خلل کا اختال بوجہ قوی ہے۔ (مترجم فارجی۔ جاخ میر زااحمد جنتی اصفیانی)

عور تول میں ہے چار عور تول کا انتخاب فرمایا: حضرت مریم، حضرت آسید، م حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہن ۔

حج میں چار اعمال کا انتخاب فرمایا: لبئیک کہنا، قربانی، احرام اور طواف۔ مہینوں میں سے چار مہینول کا انتخاب فرمایا: رجب، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ۔ اور دنوں میں چار دنول کا انتخاب فرمایا: جمعہ، ترویہ کا دن، روز عرفہ اور قربانی کا دن۔

(۲۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار چیزیں دل کو مُر دہ کردیتی میں۔ گناہ پر گناہ کرنا، عور تول سے زیادہ ہم کلام ہونا، احمق کے ساتھ مباحثہ کرنا اور اس کا انجام کھی بھی اچھا نہیں ہوتا اور مُر دول کا ہم نشین ہونا۔

صحابة في دريافت كيا: يارسول الله المرده كون مين ؟ آب في فرمايا: فضول خرج دولت مند

(٢١) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے امام على عليه السلام كو وصيت كرتے ہوئے فرمایا: یاعلی ! جار افراد كو بہت جلد سزا مل جاتی ہے۔ وہ شخص جس پر تو نے احسان كيا اور اس نے احسان كے بدلے ميں تجھ سے برائی كی۔ وہ شخص جس پر تو نے ظلم نہيں كيا اور وہ تجھ پر ناحق ظلم كرے۔ وہ شخص جس كے ساتھ معاہدہ كيا، تو نے تو معاہدہ يورا كيا ليكن اس نے غدارى كی۔ وہ شخص جس كے ساتھ رشتہ داروں نے صابعہ ورائي ليكن اس نے غدارى كی۔ وہ شخص جس كے ساتھ رشتہ داروں نے صلہ رحمى كی گر اس نے قطع رحمى كی۔

یا علی ! جس شخص پر تنگ دلی سوار ہو جائے اس سے راحت چلی جاتی ہے۔

(۲۲) امام علی علیہ السلام نے فرمایا : چار شخص ایسے ہیں جن کی بدیو سے اہل جشم
کو اذیت محسوس ہوگی، دوزخ میں انہیں آب حمید پلایا جائے گا، اور وہ بلاکت و تباہی
کے لئے ندا دیں گے۔ اور دوسرے کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ ہمارے لئے اتن

پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مجرم کو انگاروں کے تاوت میں بند کیا جائے گا، دوسرا مجرم اپنی انتزایال گھیٹ کر چل رہا ہوگا، تیسر سے مجرم کے منہ سے خون اور پہیے جاری ہوگی، چوتھا مجرم اینا گوشت کھاریا ہوگا۔

اہل جہنم اُس جہنمی سے پوچھیں گے جو انگاروں کے تابوت میں ہوگا: بتاؤ تمہارا کو نسا جرم ہے جس کی وجہ سے تمہیں اتنی سزا ملی ہے؟ تو وہ بتائے گا: میں ٹوگوں سے قرش لیتا تھالیکن ادا نہیں کر تا تھا۔

پھر اس سے سوال کریں گے جو اپنی انتزیوں کو تھیٹ رہا ہوگا: بتاؤ کہ تم نے کونسا جرم کیا ہے جس کی سے سزاتمہیں ملی ہے؟ وہ بتائے گا: میں پیشاب کے وقت اینے اباس اور جسم کی پاکیزگ کا خیال نہیں رکھتا تھا۔

پھر اس سے سوال کریں گے جس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہوگ : بتاؤ تم نے کونسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا جھیل رہے ہو؟ وہ کیے گا: میں لوگوں کی بری باتیں سن کر انہیں یاد کر لیتا تھا اور ہر محفل میں لوگوں کو بری باتیں ساتا تھا۔

چوتھے مجرم سے جو اپنا گوشت کھا رہا ہو گا اس سے اس کا جرم پوچھا جائے گا تو وہ بتائے گا ؛ میں لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور چغل خوری کرتا تھا۔

(۲۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سر میں سفید بال آنا مبارک ہے۔ دائیں بائیں کے بال سفید ہونا سخاوت کی علامت ہے۔ بیشانی کے دونوں طرف شجاعت کا نشان اور سر کے پیچھے نامبارک ہے۔

(۲۴) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: پنیبر اسلام نے چار افراد کو سلام کرنے سے منع کیا ہے۔ (۱) شرابی (۲) مجسمہ ساز (۳) جواری (۴) شطر نج باز۔
(۲۵) حضور اکرم صلی اللہ علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کو چار کام کرنے

عاہمیں: توبہ کرنے والے سے محبت کریں۔ کمزور پر رحم کریں۔ نیکوکار کی مدد کریں۔ گناہگار کے لئے استعفار کریں۔

(۲۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عور تیں چار طرح کی ہیں۔

خیروبر کت اور کشیر رزق کی حامل۔ وہ کہ (بیک وقت) جس کی گود میں اور بید میں چھہ ہو۔ شوہر سے بد اخلاق کرنے والی، اور جوؤں سے بھر انہوا طوق کہ چیڑے کے طوق کی طرح ہوتا تھا جو بحر مول کے گلے میں ڈالا جاتا تھا اس میں جو کیں جو جاتی تھیں اور حد سے زیادہ تکلیف کا سبب ہوتی تھیں (یہ عربی کی مثال ہے شدت رنج و زحمت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ حدیث کا ترجمہ مرحوم صدوق کی تغییر کے مطابق کیا گیا)

(۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار کام انبیاءً کی سنت ہیں۔ عطر لگانا۔ عور تول سے ذکاح کرنا۔ مسواک کرنا۔ مہندی لگانا۔

(۲۸) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که بد بختی کی علامات چار ہیں۔
آگھ کا خٹک ہونا۔ دل کا سخت ہونا۔ طلب رزق کیلئے شدت حرص۔ گناہوں پراصرار۔
(۲۹) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے امام علی سے فرمایا: چارچیزیں
بد بختی کی علامات ہیں۔ آگھ کی خشکی، دل کی سختی، لمبی آرزوئیں، حب بقاء۔ ایک اور
روایت کے مطابق حب مال۔

(٣٠) یا علی ! چار چیزوں کی قیمت میں جھڑانہ کرو: قربانی کے جانور کی خریداری،
کفن کی خریداری، غلام کی خریداری اور کیے کے کرایہ طے کرنے پر جھڑانہ کرو۔
(٣١) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بمار کو چار چیزیں ملتی ہیں۔
اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ (یعنی وہ واجب جو وہ ترک کردیتا ہے اور وہ حرام جو اضطراری طور پر اس سے سرزد ہو جاتا ہے اس پر اس سے مواخذہ ضیں ہوگا) اللہ اضطراری طور پر اس سے سرزد ہو جاتا ہے اس پر اس سے مواخذہ ضیں ہوگا) اللہ اعمال میں ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو کام اپنی صحت میں کرتا تھاوہ اس کے نامہ اعمال میں

لکھتا رہے۔ مرض کو ہر عنبو میں داخل کرے۔ اس کے گناہوں سے اسے باہر نکالے۔ اگر مرض کے دوران اس کے وفات ہو جائے تو مغفور ہو کر مرتا ہے۔ اگر تندرست ہو جائے تو گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔

(۳۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دھوپ کے چار اثرات ہیں۔ رنگت کو تبدیل کرتی ہے۔ فضا کو آلودہ کرتی ہے۔ لباس کو پرانا کرتی ہے۔ مماری کا سبب بنتی ہے۔

(٣٣) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب تک بده ان چار سوالات کے جوابات نه دے دے اس وقت تک وہ اپنے قدم نہیں اٹھائے گا۔ عمر کے متعلق سوال ہوگا كه اسے كمال فنا كيا؟ جوانی کے متعلق سوال ہوگا كه كيے گزارى؟ مال کے متعلق سوال ہوگا كه كمال سے حاصل كيا اور كمال خرچ كيا؟ محبت المبيت کے متعلق ہوجا جائے گا۔

(۳۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداوند عالم میرے اصحاب میں سے چار افراد کو دوست رکھوں۔
میں سے چار افراد کو دوست رکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں بھی انہیں دوست رکھوں۔

یو چھاگیا: یارسول اللہ ! یہ کون ہیں کہ ہر کوئی چاہے گا کہ ان جیسا ہو جائے ؟ آپ نے فرمایا: ان میں سے ایک علی ہے۔ پھر تھوڑا توقف کیا پھر فرمایا:

ان میں ہے ایک علیٰ ہے اور دوسر الوذرّ۔ تیسرا سلمان فار کیؒ اور چوتھا مقدادؒ۔

(۳۵) حفظ ابن مردویہ نے انس سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا: جنت میری امت کے چار افراد کی مشاق ہے۔ بیس بیت پنجبر کی وجہ سے یہ جرأت نہ کرسکا کہ دریافت کروں کہ وہ کون بیں۔ چنانچہ بی بات حضرت الو بح کو بتائی کہ جنت جار افراد کی مشاق ہے، تم حضور آئرم سے دریافت کرو کہ وہ جار کو نسے بیں ؟

حضرت او بحراً نے کہا: میں حضور سے نہیں یو چھوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ

میں ان میں شامل نہ ہوں، کھر ہو تمتیم مجھے طعنہ ویں گے۔

اس کے بعد میں حضرت عمر ؑ کے پاس گیااور اسیں بتایا کہ حضور اکرمؔ نے فرمایا ہے کہ جنت چار افراد کی مشاق ہے۔ آپ حضور اکرمؓ سے دریافت کریں کہ وہ چار اشخاص کو نسے ہیں؟

حضرت عمر ؓ نے کہا: میں دریافت نہیں کرول گاکیونکہ ممکن ہے کہ میں ان میں شامل نہ ہول، چر بنبی عدی مجھے طعنے دیں گے۔

بعدازاں میں حضرت عثانؓ کے پاس گیا اور ان سے بھی نہی بات کی۔

اس پر حضرت عثمان ؓ نے کہا: میں حضور اکرم ؓ سے دریافت نہیں کروں گا ممکن ہے میرانام ان خوش نصیبوں میں نہ ہو، پھر بوامیہ مجھے طعنہ دیں گے۔

میں امام علیٰ کے پاس گیا آنجناب اس وقت (در ختوں کو) پانی دے رہے تھے، ان سے یمی بات کی۔

امام علی نے فرمایا: میں حضور اکرم سے ضرور بوچھوں گا کہ وہ چار کو نسے ہیں اُگر میں ان میں شامل ہوا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا ور میں ان میں شامل ہوا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا ورنہ ان سے محبت رکھوں گا اور دعا مانگوں گا کہ اللہ مجھے ان میں سے قرار دے۔

میں امام علی کے ساتھ مل کر حضور اکر م کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ہم آئے تو حضور اکر م کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ہم کو دیکھا تو ان کی تعظیم کی اور کہا: آئے! آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے فرزند عم کا سر اپنی گود میں رکھیں۔ امام علی نے حضور اکر م کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا۔ اس اثناء میں حضور اکر م بیدار ہوگئے اور دریافت فرمایا: یا علی ! کسی حاجت کی وحہ سے آئے ہو؟:

المام علی نے عرض کی : یارسول اللہ ! جب میں آیا تو آپ کا سر مبارک وجید

کبی کی کود میں نظا، مجھے دیکھ کر انہوں نے میری تظیم کی اور کہا کہ امیر المومنین اپنے فرزند مم کا سرتم اپنی گود میں او، اس لئے کہ تم میری به نسبت زیادہ حقدار ہو۔
حضور اکرم نے فرمایا: یا ملی ! تم نے اس کو پچپانا ؟ امام علی نے عرض کی:
ہاں! آقاوہ و جہہ کلبی تف حضور اکرم نے فرمایا: یا ملی ! وہ جرکیل امین تھے۔ امام ملی نے کما: یارسول انڈ ! انس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جنت چار اشخاص کی مشاق ہے۔ آپ بیان فرمائیں کہ وہ چار افراد کون میں ؟

حضور اکرم نے امام علیٰ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا: یاعلیٰ! مخدا ان میں سے پہلا تو ہے۔ سے پہلا تو ہے۔

پھر امام علی نے بوچھا: یارسول اللہ ! میرے مال باپ آپ پر قربان، باقی تین کون بین ؟ آپ نے فرمایا:وہ بین مقدادٌ، سلمان اور ابوذر غفاری \_\_

(٣٦) حضرت زید بن علی بن الحسین نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے امام علی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور اکرم کی خدمت میں اپنے حاسدوں کے حسد کی شکایت کی تو حضور اکرم نے فرمایا: یاعلی ! کیا تم اس بات پر راضی سیس ہو کہ جنت میں سب سے پہلے چار لوگ جائیں گے۔ میں اور تم اور ہماری اولاد ہمارے چیچے پیچھے ہوگی اور ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں ہول گے۔

اللسنت نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے کہ امام علیٰ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ نے حاسدوں کے بارے میں شکایت کی تو آپ نے فرمایا: کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم ان چار میں سے ایک ہوجو سب سے پہلے بہشت میں پنچیں گے۔ یعنی میں اور تم اور حسن و حسین ۔ ہماری عور تیں ہمارے دائیں بائیں ہوں گی اور ہماری اولاد ہمارے چھے چھے جنت میں پنچے گی۔

(٣٤) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جار قتم كے لوگ قبر ہے

- نگلتے ہی بغیر حساب کے دوزخ میں داخل کئے جائیں گے۔ صبح کو سونے والے۔ نماز عشاء کو ترک کرنے والے۔ نماز عشاء کو ترک کرنے والے۔ ز گوۃ نہ دینے والے۔ برائیول پر اصرار کرنے والے۔ (۳۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : چار چیزیں تھوڑی بھی ہوں تو بھی زیادہ ہیں۔ فقر ، مرض ، دشمنی ، اورآگ۔
- (۳۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا چار قتم کے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اپ عالم کی وجہ سے قائم ہے۔ اپ عالم کی وجہ سے اس عالم کی وجہ سے اس عالم کی وجہ سے جو احسان نہیں جو علم حاصل کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا۔ اس تنی کی وجہ سے جو احسان نہیں جتلاتا۔ اس غریب کی وجہ سے جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہیں پچتا۔ اس حدیث کو اہلسنت نے بھی نقل کیا ہے۔
- (۴۰) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: بدخلق نحوست ہے۔ عورت کی اطاعت ندامت ہے۔ نیک خوئی خوبی ہے۔ صدقہ بری موت کو روکتا ہے۔
- (۳۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی چار فتمیں ہیں۔
  مخی، کریم، مخیل اور لئیم۔ خی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔
  کریم وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے۔ مخیل وہ ہے جو خود کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے۔ مخلل فہ کے لئیم وہ ہے جو نہ تو خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے۔
- (۱۲۶) عبداللہ بن مسعور نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جس شخص میں چار باتیں ہول وہ منافق ہے، اگر ایک ہو تو بھی نفاق کی خصلت ہے، یہال تک کہ اسے ترک کردے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلائی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب کی سے جھگڑا کرے تو گالبال نکالے۔

### دوسرى فصل :

### سنی علاء سے مروی احادیث

- (۳۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا چار قتم کے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ عالم باعمل، دولتہند سخی، جاہل جو علم حاصل کرنے میں تکبر نہیں کرتا اور وہ فقیر جو آخرت کو دنیا کے بدلے فروخت نہیں کرتا۔
- (٣٣) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: الله كو يه چار جملے بهت پند بيل سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبو. نيز فرمايا، ان كى آگ يجه كرنے ميں كوئى حرج نهيں۔
- (۵م) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: سب سے بہترین جمله جو میں نے اور انبیائے سابقین نے كہا ہے وہ سے ہے۔ لا الله الا الله جب بنده لا الله الا الله كے تواس كے ساتھ تصديق، تعظيم، حلاوت اور احترام ہونے چاہئیں۔
- (٣٦) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار افراد کا عذاب تمام اہل جہنم سے زیادہ ہوگا۔ وہ جو لوگوں کا مقروض ہو اور مر جائے، اسکے تابوت میں آگ ہمری ہوگ۔ وہ جو پیشاب سے نہ چتا ہوگا، اس کی انتزایاں زمین پر گھٹ رہی ہوں گی۔ وہ مر د جو زنا سے لذت حاصل کرتا ہوگا، اس کے منہ سے خون اور پیپ رس کے۔ وہ مر د جو زنا سے لذت حاصل کرتا ہوگا، اس کے منہ سے خون اور پیپ رس رہے ہوں گے۔ وہ جو غیبت اور چغل خوری کرتا ہوگا آگ میں اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ (یہ حدیث کچھ اضافہ کے ساتھ پہلی فصل میں آچکی ہے)
- (44) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے چار چیزوں کو چار چیزوں کو چار چیزوں کو چار چیزوں میں رکھا۔ ایمان کی بقاء کو اللہ چیزوں میں رکھا۔ ایمان کی بقاء کو اللہ کی تعظیم میں رکھا۔ زندگی کی لذت کو والدین کے ساتھ اچھائی میں رکھا۔ دوزخ سے

- نحات کو ایذائے خلق کے ترک میں رکھا۔
- (٣٨) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمابا: چار لوگوں سے الله سخت نفرنت كرتا ہے۔ فتمين كھاكر سودا پيخ والا تاجر، متلكر فقيه، بوڑھا زائى، ظالم حكمران ورم) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جوكوئى چار صفات كا حامل ہوگا خداوند عالم بہشت ميں اس كے لئے ايك گھر بنائے گا۔ كلمه لا الله الا الله جس كى پناہ ہوگى (كه اس كے سائے ميں گناہ سے پختا ہوگا)۔ نعمت ملنے كے وقت شكر جالاتا ہوگا۔ گناہ سرزد ہوجانے پر استغفار كرتا ہوگا۔ اور جب مصيبت پڑتى ہو تو انا لله وانا الله وانا الله وانا ہوگا۔
- (۵۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خداوند عالم چار افراد پر روز قیامت نظر رحمت فرمائے گا اور انہیں پاک کردے گا۔ جو کسی کے دل سے غم کو نکال دے گا۔ جو کسی بالغ جوان کی شادی کرادے گا۔ اور جو پہلی بار حج کرے گا۔
- (۵۱) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو شخص چار باتوں پر عمل کرے گا توالله اس کے لئے جنت کی ایک نهر جاری فرمائے گا۔ روزہ رکھنا، مریض کی عادت کرنا، جنازہ کی مشابعت کرنا، مسکین کو صدقه وینا۔
- (۵۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار باتوں کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کھی کوئی ہلاک ہو تو بدنصیب ہی ہے۔ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اگر چہ ابھی تک اس پر عمل نہ بھی کیا ہو تو بھی حسن نیت کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب نیکی کا عمل کرلیتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ برائی کا ارادہ کرنے پر برائی گھی نہیں جاتی۔ برائی کا ارادہ کرنے پر برائی کھی نہیں جاتی۔ برائی کرنے کے بعد بھی سات گھنٹے تک کی اس کو مملت دی جاتی ہے۔ نیکیال لکھنے والل فرشتہ برائیاں لکھنے والے فرشتے سے کہنا ہے کہ جلدی نہ کرو

ممكن ہے كہ يہ شخص اس كے بعد كوئى الى نيكى كرے جو گناہوں كو منا ؤالے كه ضداوند عالم فرماتا ہے : إِنَّ الحسنات يذهبن السيات. (سورة ہود آيت ١١٣) اگر ناط كام كے بعد انسان اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لاَ اِلْهَ اِلاَّ هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِیْمُ الْغَفُورُ اللَّهَ الَّذِى لاَ اِلْهَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِیْمُ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ ذُو الْجَلالِ وَالاِسْحُوامِ وَاتُونُ بُ اِلَيْهِ. كے تو اس كالمحكِیْمُ الْعَفُورُ الرَّحِیْمُ ذُو الْجَلالِ وَالاِسْحُوامِ وَاتُونُ بُ اِلْمَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۵۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ریاکاری سے پچو! کیونکہ ریا شرک اصغر ہے اور ریاکار کو قیامت میں کافر، فاجر، فاسق، خاسر کے ناموں سے پکارا جائے گا اور اسے کما جائے گا کہ اپنے عمل کا بدلہ اس سے طلب کر جس کے دکھاوے کے لئے تو نے عمل کیا تھا۔

(۵۴) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: چار چیزیں باعث سعادت ہیں۔ نیک بدی کی، نیک اولاد، نیک دوست، اور اینے شر میں روزگار۔

(۵۵) چار چیزیں بد بختی کا باعث ہیں: پچھلے گناہوں کو فراموش کرنا حالانکہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ پچھلی نیکوں کو یاد رکھنا جن کے بارے میں یہ علم ہی نہیں کہ آیا قبول بھی ہوئیں یا نہیں۔ دنیاداری کے لحاظ سے اپنے سے بلند کو دیکھنا۔ دینداری کے لخاظ سے اپنے سے بلند کو دیکھنا۔

(۵۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سعادت کا باعث بھی چار چیزیں ہیں۔ ہمیشہ گزشتہ گناہوں کو سامنے رکھنا۔ ائمال خیر جو انجام دیے ہیں انہیں فراموش کردینا۔ امور دین میں اپنے فراموش کردینا۔ امور دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا۔ اور امور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔

- (۵۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پیدا ہونے والے چار گروہ بیں۔ فرشتے، شیاطین، جنات اور انسان۔ ان چار گروہوں میں سے نو جھے فرشتے ہیں اور ایک حصہ شیطان و جن و انس۔ ان تین گروہوں میں نو جھے شیطان ہیں اور ایک حصہ جن و انس اور دو گروہوں میں نو جھے جن ہیں اور ایک حصہ انسان۔
- (۵۸) حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا : چار چیزیں روزے کو فاسد کر دیتی ہیں اور اجنبی دیتی ہیں۔ غیبت، جھوٹ، چغل خوری، اور اجنبی عورت کو نگاہ مدسے دیکھنا۔
- (۵۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: غیبت کی چار قسمیں ہیں۔ ایک غیبت کفر تک پہنچاتی ہے، دوسری غیبت نفاق تک پہنچاتی ہے، تیسری غیبت معصیت تک پہنچاتی ہے، اور چو تھی غیبت مباح ہے۔
- ہ فیبت جو باعث کفر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی فیبت
   کرے، جب اس سے کہا جائے کہ فیبت کیوں کر رہے ہو تو جواب دے کہ بین نیس ہے۔
- ہوہ غیبت جو نفاق تک لے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کی مسلمان کا نام
   لئے بغیر غیبت کرے اور سننے والے اس کو پہچانتے ہوں۔
- جو باعث معصیت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت
   کرے، جب اے اپنی غیبت کا علم ہو تو اپنی غیبت کرنے والے کو ہر ابھلا کھے۔
  - \* وہ غیبت جو مباح ہے وہ ہے ظالم، فاسق، فاجر حکمران کی غیبت۔
- (٦٠) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جب طعام میں چار چیزیں جمع ہو جائیں تو اس میں جار چیزیں جمع ہو جائیں تو اس میں بر کت ہوتی ہے۔ جب طعام حلال سے تیار کیا جائے، اسکے کھانے والے زیادہ ہوں، ابتداء میں بسم الله پڑھی جائے، آخر میں المحمدلله کما جائے۔

(۱۱) جب تم نماز سے فارغ ہوجاؤ تو خدا سے چار چیزوں سے پچنے کے لئے پناہ مانگو: عذاب جنم، عذاب قبر، عذاب زندگانی و موت اور فتنہ دجال۔ (۲۲) این عباس ؓ سے نقل ہے کہ رسول اکرمؓ نے لوگوں کو اس طرح یہ دعا یاد

ر ہہ ) میں ہوں سے من ہے مہ روں اور ہے اور ان اور ان مانگتا ہوں عذاب کرائی جس طرح قرآن کو یاد کرایا۔ چنانچہ فرمایا : کمو! خدایا! تیری بناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے ، عذاب قبر سے ، فتنہ د جال مسیح سے اور فتنہ زندگی اور موت ہے۔

د جال کو لقب مسے دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں چار ا توال ہیں: "مسے" مادہ مساحت سے ہو اور کیونکہ وہ زمین میں گھومے پھرے گا اس لئے اسے مسے کہا گیا۔ "د جال" د جل سے ہے یعنی جھوٹا۔ "مسے" ممسوح العین کے مادہ سے ہے (یعنی جس کی ایک آنکھ نہ ہو) اور چونکہ د جال ایک آنکھ سے نابینا ہے اس لئے اس کو مسے کہتے ہیں۔ تمام نیکیوں سے دوری کے معنی میں ہے۔

(۱۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روئے زمین پر چار گھر قابل احترام ہیں۔ کھیۂ اللہ، بیت المقدس، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، مساجد۔ افضل ترین مجد مجد نبوگ ہے اس کے بعد مجد کوفہ ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت انبیاء ہیں، پھر ان کے اولیاء ہیں، پھر توبہ گزار بشیمان ہونے والے مومن ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد عور تول میں سے زیادہ باعزت وہ صاحب ایمان عور تیں ہیں جو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کریں اور اپنے گھر میں بیٹھی رہیں۔ نیز فرمایا: گناہ کے بشیمانی، معافی کی طلب اور ترک گناہ کا مصم ارادہ توبہ ہے۔

یر مرمایا مناہ پر پیمال، عمال کا صلب دور رہ سامہ کا سے ہرموہ و بہ ہے۔ اور جو کوئی خوف خدا سے اس کے دیدار کی امید رکھے وہ جنت میں جائے گا۔

(۱۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں چار چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ بے فائدہ علم، بے خشوع قلب، تبھی نہ سیر ہونے والا نفس، نامنظور

- ہونے والی دعا۔
- (۱۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا: جو شخص اپنی مو نچھوں کو بڑھائے گا اسے چار مواقع پر عذاب کیا جائے گا۔ اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگا، اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا، منکر و کیر خضب ناک ہیئت میں اس کے پاس آئیں گے۔
- (۱۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : چار چیزیں عمر میں اضافے کا سبب ہیں۔ کنواری لڑکی سے نکاح کرنا، گرم پانی سے نمانا، بائیں پہلو کے بل سونا، صبح سورے سیب کھانا۔
- (۲۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن جب تک ان چار چیزوں کو نہ چھوڑے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے نہیں کی سکے گا۔ مخل، جھوٹ، اللہ بر سوئے ظن رکھنا، تکبر۔
- (۱۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار جواہر کو چار ہری چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ حسد، جوہر دین کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد، جوہر دین کو ختم کر دیتا ہے۔ طمع، جوہر حیاء کو ختم کر دیتا ہے۔ طمع، جوہر حیاء کو ختم کر دیتا ہے۔ غیبت، عمل صالح کے جوہر کو ختم کر دیتی ہے۔ (۱۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں چار چیزیں ہول گی قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ جب اسے کچھ ملے تو المحمدللله کے۔ جب گناہ ہو جائے تو الستغفر الله کے۔ مصیبت آئے تو انالله وانا الیه راجعون کے۔ ضرورت اور خوف کے وقت اللہ کی طرف توجہ کرے۔
- (۷۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز کی ادائیگی کے لحاظ سے میری امت کے چار گروہ ہیں۔
- \* ایک طبقه نماز تو پڑھتاہے لیکن وہ اپنی نماز سے غافل ہے۔ اللہ نے جہنم میں

ایک مخصوص جگہ بنائی ہے جس کا نام وَیک ہے اور یہ نمازی ای وادی ویل میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون۔ (سورة ماعون آیت م) یعنی ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔

ایک طبقہ وہ ہے جو بھی نماز پڑھ لیتا ہے اور بھی نماز ضیں پڑھتا اور اللہ نے ان کے لئے جنم میں ایک وادی بنائی ہے جس کا نام غی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا۔ (سورۂ مریم آیت ۵۹) یعنی ان کے بعد وہ گروہ جانشین ہوا جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خوابشات کی پیروی کی، عنقریب یہ غی یعنی گمراہی کو پالیں گے۔

ж

میری امت کا ایک طقد ایبا بھی ہے جو بالکل نماز نمیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دوزخ میں ایک مخصوص وادی تیار کی ہے جس کا نام سقر ہے۔ یہ طقد ای میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماسلککم فی سقر. قالوا لم نك من المصلين. (سورة مدثر آیت ۳۳) یعنی (اہل جنت مجر مول سے پوچیس گے) مہیں سقر میں کونسی چیز لائی ہے تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نمیں شے۔

\* ایک طبقه باخشوع نماز اوا کرتا ہے اور کی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
اللہ کافرمان ہے قدافلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
(سورهٔ مومنون آیت ۲) یعنی بالتحقیق نجات پائی ان ایمان والول نے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔

(١١) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جس كے ياس چار چيزيں

ہوں دنیا اور آخرت اس کے پاس ہوں گن اور وہ دونوں جہانوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ تقویٰ کہ اسے گناہ سے باز رکھے۔ خوش خونی جس سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ بر دباری اور حلم جن کے ذریعے نادان اور بیو قوف اشخاص کو اپنے پاس سے ہٹائے۔ اور شائستہ بیوی جو اس کا باتھہ بٹائے۔

(4۲) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جس شخص کو چار چیزیں ملیں تو اسے دنیا اور آخرت کی احصائی ملی۔ شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان (که ذکر خدا کرے)، صبر کرنے والایدن، اور نک بیوی۔

(۷۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: (قیامت میں) اللہ اپنے چار بدول کے ذریعے سے چار طبقول سے احتجاج فرمائے گا۔ افنیاء سے حضرت سلیمان کے ذریعے سے احتجاج کرے گا۔ فلامول سے حضرت عیسیٰ کے ذریعے احتجاج کرے گا۔ بمارول سے گا۔ فلامول سے حضرت ایوسف کے ذریعے سے احتجاج کرے گا۔ بمارول سے حضرت ایوب کے ذریعے احتجاج کرے گا۔ ان پیغیبرول پر عظیم ترین ورود ہو۔ حضرت ایوب کے ذریعے احتجاج کرے گا۔ ان پیغیبرول پر عظیم ترین ورود ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار چیزیں چار وجہ سے بمائی گئی ہیں۔ مال خرج کرنے کے لئے بمایا گیا ہے، روکنے کے لئے نہیں بمایا گیا۔ علم کی تخلیق عمل کرنے کے لئے بموئی، جھگڑے کے لئے نہیں بموئی۔ بندے کی تخلیق عبر سے کے حصول بندگی کے لئے نہیں بوئی۔ دنیا کی تخلیق عبر سے کے حصول کے لئے نہیں بوئی۔ دنیا کی تخلیق عبر سے کے حصول کے لئے نہیں بوئی۔

(20) الوكبشہ انمارى كہتے ہيں كہ ميں نے حضور اكرمؓ سے سناكہ آپؓ نے فرمایا: لوگو! ميں تين چيزوں كے لئے فتم كھاتا ہوں اور تمہيں ايك بات كهنا چاہتا ہوں ميرى طرف سے اسے ياد ركھنا۔

جن تین چیزوں کی قتم اٹھا کرتم سے کمنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں: صدقہ کی

وجہ سے بندے کا مال بھی کم نہیں ہوتا۔ جب کی پر ظلم ہواور وہ صبر کرے تواللہ اسے عزت دیتا ہے۔ جو شخص اپنے لئے بھیک کا دروازہ کھولتا ہے تواللہ اس کے لئے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

جو بات میں تم سے چاہتا ہوں اے یاد ر کھنا وہ بات سے کہ اس دنیا میں چار تشم کے لوگ ہیں۔

جے اللہ نے مال اور علم دیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور
 خالصتاً اللہ کیلئے عمل کرتا ہے یہ شخص افضل ترین عمل میں مصروف ہے۔

\* جے اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا لیکن اس کی نیت درست ہے اور کہتا ہے کہ اگر خدا مجھے مال دیتا تو میں بھی فلال شخص کی طرح اسے اللہ کی راہ میں نیس خرج کر دیتا، اس کا اجر بھی پہلے شخص کے برابر ہے۔

جے مال دیا علم نہیں دیا، وہ شخص اپنے مال کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے، اس میں
 نہ تو خوف خدا ہے اور نہ ہی صلہ رحمی ہے، یہ شخص بدترین منزل میں ہے۔

\* جے نہ تو علم ملا اور نہ ہی مال ملا مگر وہ کہتا ہے کہ اگر میر نے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلال شخص کی طرح فتق و فجور کرتا، بیہ شخص اور وہ شخص عذاب میں برابر کے شریک ہیں۔

(12) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جسے چار چیزوں پر ایمان شیں وہ مومن نہیں۔ خدا کی وحدانیت، میری رسالت، موت کے بعد زندگی اور قضاو قدر۔ (22) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن کے پاس قوی جانور، کشادہ گھر، خوبصورت لباس، اور روشن سورج ہونا چاہئے۔ لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ ایہ تو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: قوی جانور سے مراو مومن کی عقل ہے۔ کشادہ گھر سے مراد مومن کی عقل ہے۔ کشادہ گھر سے مراد مومن کی عبل

- ے۔ سبواج مُنیوے مراد مومن کا علم ہے۔
- (2A) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ، خروزہ چار طرح کا ہوتا ہے۔ میٹھا، کژوا، بے مزہ اور کھنا۔ میٹھا خربوزہ گوشت پیدا کرتا ہے، کژوا خربوزہ بلغم دور کرتا
  - ہے، ہے مزہ خروزہ حرارت کو تسکین ویتا ہے اور کھٹا خربوزہ صفر اکو ختم کر تا ہے۔
- (29) حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: چار چیزیں ایس بیس جب بھی سی ایس کی بیس جب بھی سی گھر میں داخل ہوئیں اس کے گھر سے برکت دور ہو گئی اور آخر کاروہ گھر تباہ ہوا۔ خیانت ، چوری ، شراب نوشی ، اور زنا۔
- (۸۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوؤڑ سے فرمایا: اوؤڑ چار چیزیں صرف مومن ہی کو نصیب ہوتی ہیں۔ خاموشی اور یہ عبادت کی بنیاد ہے۔ خدا کے لئے خاکساری۔ ہر حال میں اللہ کی یاد۔ قلت مال۔
- (٨١) حضور آكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: مائيں چار ہیں۔ دوائيوں كى مال۔ آداب كى مال۔ عبادات كى مال۔ خواہشات كى مال له۔

دوائیوں کی ماں کم کھانا ہے۔ آداب کی ماں کم یولنا ہے۔ تمام عبادات کی مال گناہوں کی کمی ہے۔ تمام آرزوؤں کی ماں صبر ہے۔

- (۸۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر سے فرمایا: کشتی کو درست کراہ دریا گرا ہے۔ توشہ کامل لے لو راہ دور ہے۔ بوجھ کو ملکا کرو تسمہ سخت ہے۔ عمل کو خالص کرو جوہری تیز نگاہ ہے۔
- (۸۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا : چار اشخاص پر الله نے عرش کے اوپر سے لعنت کی اور ملا نکمہ نے آمین کھی ہے۔
- \* وہ شخص جس کی گراہی کا اندیشہ ہو لیکن وہ اولاد کے جینجھٹ ہے محفوظ

ا۔ یمال مال بسعنی جز کے بے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قبض عماریول کی مال ہے۔ یعنی جز ہے۔

#### رہنے کے لئے شادی ند کرے۔

\*

- پو وہ مرد جو غور تول کی مشاہبت اختیار کرے حالانکہ خدانے اسے مرد بنایا۔
- وہ عورت جو مردول کی مشابہت اختیار کرے جالا نکیہ خدانے ایسے عورت بنایا۔
- الوگوں کو خلط راستے پر لگانے والا جو کس سے مذاق کرتے ہوئے کہے کہ آؤ میں شہیس کچھ دول لیکن جب وہ آجائے تو کسے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اندھے سے کے کہ جانور سے چنا جبکہ وہاں پر کوئی جانور ہی نہ ہو۔
- کوئی مسافر کسی کامکان تلاش کررہاہواوروہ اے غلط مکان کی رہنمائی کرے۔
  (۸۴) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کسی کو خدا اپنے ہے
- قریب کرے گا اے چار خوبیال عطا کرے گا۔ قوم و قبیلے میں عزت۔ مشقت کے بغیر علم۔ مال سے بے نیازی۔ اور تنهائی ہے انس اور آرام۔
- (۸۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو شخص چار چیزیں پاکر خوش ہوگا تووہ حار مقامات پر ممکین ہوگا۔
  - \* جو لمبي بقاكي وجه سے خوش ہوگا، وہ يوقت موت عملين ہوگا۔
  - ہ: جو گھر کی کشادگی کی وجہ سے خوش ہوگا، وہ قبر کی تنگی کی وجہ سے غمگین ہوگا۔
    - 🗱 🥏 جو حرام کھا کر خوش ہوگا، حساب کے وقت غمگین ہوگا۔
    - \* جو نافرمانی کر کے خوش ہوگا، عذاب کے وقت ممگین ہوگا۔
- (۸۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تیرے اندر چار اوصاف موجود بین تو دنیا کے نہ ہونے کا کوئی غم نہ کر۔ امانت کی حفاظت، راست گوئی، حسن اخلاق، اور خوراک میں عفت (کہ حرام مال سے پر بیز کرے)۔
- (۸۷) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں چار چیزیں مسافر ہیں۔ ظالم کے سینے میں قرآن، وہ مسجد جہاں کوئی نماز نہ پڑھے، وہ مسحف جس کی

- کوئی تلاوت نہ کرے ، اور بر ی قوم میں نیک شخص۔
- (۸۸) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے پو چھا گیا که منافق کی علامات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا: قتم کی خلاف ورزی، بیان شکنی، جھوٹ اور وعدہ توزیا۔
- (۸۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار افتاص کے جسم کو مٹی شیس کھائے گی۔ انبیاء ، شداء ، علماء ، حاملین قرآن (کہ جنبوں نے قرآن کو حفظ کیا ہواور اس سر عمل کرتے ہوں)۔
- (90) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اسے چار فائدے حاصل ہول گے۔ الله تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا۔ ہر عگ مقام سے اسے نکالے گا۔ ہر خوف میں اسے امن دے گا۔ جمال سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا کرے گا۔
- (۹۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے خواص کی مدد کے بغیر عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ سے بوچھا گیا: خواص کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: جار طبقے خواص کے ہیں۔ بادشاہ، علماء، عابد، تاجر۔
- ہ بادشاہ مخلوق کے چرواہے ہیں اور جب چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے تو بحریوں کی حفاظت کون کرے گا؟
- اللہ علماء مخلوق کے لئے ہمنز اله طبیب کے بیں، جب طبیب ہی خود یمار ہو تو مریض کا علاج کون کرے گا؟
- اعد مخلوق کے رہنما میں اور جب رہنما ہی گمراہ ہو جائیں تو راہ طے کرنے والے کو راستہ کون بتائے گا؟
- تاجر مخلوق میں اللہ کے امین میں اور جب امین ہی خائن ہن جائے تو دوسروں
   پر اعتماد کون کرے گا؟

#### تىيىرى فصل:

## شیعه علماء سے منقول امیر المومنین کا کلام

(9۲) امیرالمومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: دین چار لوگول کے ذریعے سے قائم ہے۔ یو لئے والا اور اپنے علم پر عمل کرنے والاعالم۔ وہ دولت مند جو حل نہ کرے اور دینداروں پر جاوت کرے۔ وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض نہ بچ۔ وہ جابل جو حصول علم سے عار نہ کرے۔

جس دور میں عالم اپنے علم کو چھپائے، دولت مند کنجوس بن جائے، فقیر آخرت کو دنیا کے عوض فرو ذت کرنے لگے اور جابل طلب علم کو اپنے لئے عار تصور کرے، تو اس وقت دنیا اللے قد موں سے کفر کی طرف پھر آئے گی۔ خبر دار! مساجد کی کثرت اور لوگوں کی جماعت جس میں جسم تو اکتھے ہوں لیکن دل علیحدہ ہوں کو دکھے کر کہیں دھوکانہ کھانا۔

آپ سے پوچھا گیا: مولا! تواس دور میں زندگی کیے بسر کی جائے؟

فرمایا: ظاہر میں ان کے ساتھ شریک رہو لیکن باطن میں ان سے علیحدہ ہوجاؤ۔ انسان کو وی چیز نصیب ہوگی جو وہ کر کے گیا اور انسان اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے کشائش کا انتظار کرو۔

(۹۳) - امیرالمومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا : اللہ نے چار چیزوں کو جار چیزوں میں یو شیدہ رکھا۔

اپنی رضا کو اطاعت میں پوشیدہ رکھا، لہذا کسی چھوٹی می نیکی کو حقیر نہ سمجھو،
 ہوسکتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا مضمر ہو اور تجھے علم نہ ہو۔

🛠 💎 اپنی نارا ضگی کواپنی نا فرمانی میں مضمر ر کھا، لہذاکسی گناہ کو تبھی چھوٹا تصور نہ کرو

- ہو سکتا ہے کہ اس گناہ ہے اللہ تجھ سے ناراض ہوجائے اور توبے خبر رہے۔
- قبولیت کو دعامیں پوشیدہ رکھا، لہذا دعا کو تبھی حقیر ند سمجھو، ہوسکتا ہے کہ وہ مقبول ہوجائے اور تجھے علم نہ ہو۔
- اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا، لبذا اللہ کے کسی بندے کو اپنی بے
   علمی کی وجہ سے حقیر نہ تصور کرنا، :و سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔

\*

- (۹۴) امیر المومنین امام ملی علیہ السلام نے فرمایا: دعا کی چار شرطیس میں۔ نیت کا حاضر ہونا۔ اخلاص باطن۔ خدا کی بھیان۔ سوال کرنے میں انصاف له۔
- (90) اصبغ بن نبایة امام علی علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
  الله تعالیٰ نے حضرت موی علیه السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسی ابی تمہیں چار
  چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ جب تک تمہیں اپنے گناہوں کے خشے جانے کا یقین نہ
  ہواس وقت تک کسی دوسرے کے عیب میں مشغول نہ ہونا، جب تک میرے رزق
  کے خزانوں کے ختم ہونے کا تمہیں یقین نہ ہواس وقت تک رزق کے لئے پریشان نہ
  ہونا، جب تک تمہیں میری سلطنت کے زوال کا یقین نہ ہواس وقت تک میرے میرے
  علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا۔ جب تک تمہیں شیطان کے مرنے کا یقین نہ ہوجائے اس
  وقت تک اس کے مکر سے بے خوف نہ ہونا۔
- (97) جابر بن عبداللہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ ایک مرجبہ امام علیؓ نے ہمیں خطبہ دیااور حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

لوگو! تمہارے اس منبر کے سامنے اس وقت نبی کریمؓ کے چار اصحاب موجود ہیں۔ انس بن مالکؓ، اشعث بن قیس کندیؓ، خالد بن بزید بجلیؓ، براء بن عازبؓ۔

ا۔ ممکن ہے کہ انصاف سے مرادیہ ہو کہ اس کا سوال خود اس کے خلاف نہ ہو۔ یاوہ سوال غیر لازم ہو یا غیر جائز ہو۔ واللہ اعلم۔

پھر آپ انس بن مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: انس ا اگر تو نے غدر خم پر حضرت محمد سے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا اعلان سا ہے تو اٹھ کر گواہی نہ وی تو خدا تجھے برص میں جتال کرے گا، بھے تیرا عمامہ نہیں چھیا سکے گا۔

اے اشعث بن قیس کندی اگر تو نے رسول اللہ سے میرے متعلق من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا اعلان ساہے تو گواہی دے، اگر تو نے جان یو جھ کر گواہی نہ دی تو خدا تیری موت سے پہلے تھے اندھا کردے گا۔

پھر فرمایا: خالد بن بزیزًا اگر تو نے رسول اللہ کے من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ کا اعلان سنا ہے تو گواہی دے، اگر تو نے جان یہ جھ کر گواہی نہ دی توخدا تجھے جاہلیت کی موت مارے گا۔

بعد ازال فرمایا: براء بن عازب الآو نے رسول الله سے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی اگر حدیث سی ہے تو گواہی دے، ورنہ خدا تجھے وہاں موت دے گا جمال سے تو نے ججرت کی تھی۔

حضرت جابر بن عبداللہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ اس کے چبرے پر برض کے داغ تھے، جو عمامہ سے نہیں چھپ سکتے تھے۔ میں نے اشعث بن قیس کندیؓ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہونے کی بددعا ہو چکا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ علی نے مجھے دنیا بی میں اندھا ہونے کی بددعا کی تھی اور میرے لئے آخرت کے عذاب کی بددعا نہ کی جس کی وجہ سے میں داخل عذاب ہوتا۔ خالد بن بزیرؓ کی جب موت ہوئی اور اس کے خاندان والوں نے اس کے عذاب ہوتا۔ خالد بن بزیرؓ کی جب موت ہوئی اور اس کے خاندان والوں نے اس کے گھر میں اس کے لئے لحد تیار کی تو اس وقت کندہ قبیلے کے لوگ گھوڑے اور اونٹ لے گھر میں اس کے دروازے پر بے کئے گئے (یعنی ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے گئے (یعنی ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے

اور یہ جابلیت عرب کی رسم تھی کہ موت کے بعد میت کی قبر کے قریب گھوڑایا اونٹ لایا جاتا اور اس کے ہاتھ پاؤل کاٹ دیئے جاتے تاکہ سوار کا مرکب قیامت میں مردہ رہے) چنانچہ وہ طریقہ جاہلیت کے مطابق دفن ہوا۔ براء بن عازب کو معاویہ نے بہن کا والی بنایا، اس کی وہیں موت واقع ہوئی اور اس نے اجرت بھی یمن سے کی تھی۔ اس طرح سے امام علی کی بددعا پوری ہوئی کہ خدا تھے اس جگہ موت دیے گا جمال سے تو نے ہجرت کی تھی۔

(92) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: ایمان کے چار رکن بیں۔ رضا بقضاء الله. تو کل علی الله. معاملات کو الله کے سیرد کرنا۔ امر اللی کے سامنے جھکنا۔

(۹۸) امیر المو منین امام علی علیه السلام نے فرمایا: چار ہاتیں بہت ہی مشکل ہیں۔ غصے کے وقت معاف کرنا۔ غربت میں سخاوت کرنا۔ خلوت کے لمحات میں پاک دامن رہنا۔ جس سے خوف ہویا جس سے امید وابستہ ہو اس کے سامنے کچی بات کرنا۔

(99) انن میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام علی گھر سے نکلے۔ راستے میں جناب سلمان ؓ سے ملا قات ہوئی۔ آی نے یوجھا: سلمان ؓ! کیے ہو؟

انہوں نے عرض کی: مولا! چار غموں میں مبتلا ہوں۔ عیال کا غم وہ مجھ سے روٹی مانگتے ہیں اور دیگر ضروریات پوری کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھ سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ شیطان مجھے برائی کا حکم دیتا ہے۔ ملک الموت میری روح کو طلب کررہا ہے۔

امام علی نے فرمایا: اے اباعبداللہ! ہر خصلت کے بدلے تیرے لئے درجات ہیں۔

(۱۰۰) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: مومن کی چار علامات میں۔

- 🖈 اس کا کھانا مریضوں کی طرح ہوتا ہے۔
- \* اس کی نیند ڈونے والے کی طرح ہوتی ہے۔
- اس کا گریہ پسر مُر دہ کی ماں کی طرح ہوتا ہے۔
- \* اَں کا بیٹھنا گھات لگانے والے کی طرح ہو تا ہے۔
- (۱۰۱) امام علی سے علم کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: چار باتیں ہی علم کا نچوڑ ہیں۔ اللہ کی اتنی مقدار میں عبادت کر جتنی مقدار میں تجھے خدا کی ضرورت ہے۔ اس کی نافرمانی اتنی کر جتنا توآگ پر صبر کر سکے۔ دنیا کے لئے اتنا عمل کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے۔ آخرت کے لئے اتنا عمل کر جتنا تجھے وہاں ٹھسرنا ہے۔
- (۱۰۲) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: علم چار طرح کے ہیں۔ نفع دینے والا۔ شفاعت کے لائق بنانے والا۔ ببندی دینے والا۔ بست کرنے والا۔

نفع وینے والاعلم شریعت کاعلم ہے۔ شفاعت کے لائل بنانے والاعلم قرآن کا علم ہے۔ بندی دینے والاعلم ،نجوم کاعلم ہے۔ علم ہے۔ بندی دینے والاعلم ،نجوم کاعلم ہے۔ اسلام نے فرمایا: چار چیزوں کی قدر و منزلت کو چار لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ جوانی کی قدر و منزلت کو پوڑھا جانتا ہے۔ سلامتی کی قدر و منزلت کو مصیبت زدہ شخص جانتا ہے۔ صحت کی قدر و منزلت کو یمار جانتا ہے۔ ذرگ کی قدرو قیت کو فر دہ جانتا ہے۔

(۱۰۴) امیر المومنین امام علی نے امام حسن سے فرمایا: جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت نہ کرنا، اس کئے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیال بھی زیادہ ہول گی۔

بیٹا! فقیر کو معاشرے میں حقیر جانا جاتا ہے، کوئی شخص اس کی بات نہیں سنتا اور کوئی شخص اس کے مقام کو نہیں بہچانا۔ فقیر آدمی اگر سچا ہو بھی تو لوگ اسے

جمونا کہتے ہیں۔ فقیر انسان زاہد بھی ہو تو بھی لوگ اسے جاہل کہتے ہیں۔

بیٹا! جو شخص غربت میں مبتلا ہوا وہ چار چیزوں میں مبتلا ہوا: یقین میں کمزوری۔ عقل میں کی۔ دین میں ریاء و نفاق۔ چرے میں قلت حیا۔ ہم فقر سے اللہ کی بناہ مانگتے ہیں۔

(۱۰۵) امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا: بیٹا! جب تہمیں کوئی تختی در پیش ہو تو اپنے کچھ بھا نیوں سے اس کا ذکر کرو کیونکہ اس ذریعے سے چار نصلتوں میں سے تخصے ایک چیز ضرور مل جائے گی۔ یا تو کفایت ملے گی، یعنی بھائی تیرے معاملے کو سلجھا دیں گے۔ یا معونت، یعنی تیری کچھ نہ کچھ امداد کریں گے۔ یا بھر خصورہ دیں گے۔ یا بھر مقبول ہونے والی دعا سے تیمی مدد کریں گے۔

(۱۰۱) امیرالمومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: حسن ! مجھ سے چار چیزیں یاد رکھو اور دوسری چار چیزیں بھی یاد رکھو۔

الم حسن عليه السلام نے عرض كيا: بابا جان! كونسى چيزيں؟

تو آپ نے فرمایا: سب سے بردی دولت عقل ہے۔ سب سے بردی غریبی محماقت ہے۔ سب سے بردی خود پہندی ہے۔ سب سے بردا حسب حسن خلق ہے۔ ماقت ہے۔ سب سے بردا حسب حسن خلق ہے۔ الله محن علیہ السلام نے کہا: باباجان! بہ تو چار چیزیں ہوئیں، دوسری چار

چیزیں کو نسی ہیں؟

تو آپ نے فرمایا: بیٹا! احمق شخص کی دوستی ہے بچو وہ تمہیں نفع دینے کی خواہش میں نقصان پہنچائے گا۔ جموٹے شخص کی دوستی ہے بچو وہ بعید کو قریب اور قریب کو بعید کر کے دکھائے گا۔ خیل شخص کی دوستی ہے بچو وہ سخت احتیاج کے موقع پر تمہیں محروم رکھے گا۔ بدکار شخص کی صحبت سے بچو وہ تمہیں ایک لقمہ کے عوض بچے ڈالے گا۔

(۱۰۷) امام علیٰ نے امام حسن سے فرمایا: بیٹا! کیا میں شہیں الیی چیزوں کی تعلیم نہ دوں، اَس تم نے ان پر عمل کرلیا تو ہر طبیب سے بے نیاز ہوجاؤ گے ؟

الم حسن نے عرض کیا: جی ماں باباجان۔

آپ نے فرمایا: جب بھوک گلی ہو تو دستر خوان پر بیٹھو۔ ابھی تھوڑی سی خواہش باقی ہو کد دستر خوان سے کھڑے ہو جاؤ۔ خوب چباکر کھاؤ اور سونے سے پہلے بیت الخلاء کی عادت ڈالو۔ جب تم ان باتول کی پابندی کروگے تو ہر طبیب سے بے نیاز ہو جاؤگے۔

(۱۰۸) بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص امام علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی : امیر المومنین! میں آپ سے چار مسائل دریافت کرنا چاہتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: چاکیس مسائل ہو چھو۔

اس نے کہا: یہ ہتائیں کہ واجب کیا ہے اور اس سے بردا واجب کیا ہے؟ قریب کیا ہے اور اس سے زیادہ قریب کیا ہے؟ عجیب کیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب کیا ہے؟ مشکل کیا ہے اور اس سے زیادہ مشکل کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: واجب اللہ کی اطاعت ہے اور اس سے زیادہ واجب گناہوں کو چھوڑ تا ہے۔ قریب قیامت ہے اور اس سے زیادہ قریب موت ہے۔ عجیب دنیا ہے لئین دنیا کی محبت اس سے بھی زیادہ تجیب ہے۔ مشکل قبر ہے لیکن بغیر زاد کے جانا اس سے نیادہ مشکل ہے۔

(۱۰۹) امیرالمومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: انسان کی قدرو قیت اس کی ہمت کے بقدر ہوتی ہے۔ انسان ہمت کے بقدر ہوتی ہے۔ انسان کی شروانگی کے بقدر ہوتی ہے۔ انسان کی شجاعت اس کی عزت کے بقدر ہوتی ہے اور انسان کی پاکدامنی اس کی غیرت کے بقدر ہوتی ہے۔

(۱۱۰) معجد کوفہ میں ایک شامی نے امام ملیٰ سے پوچھا: مجھے بتائیں سونے کے کتنے طریقے ہیں؟

آپ نے فرمایا: سونے کے چار طریقے ہیں۔ انبیاء کرام پشت کے بل،
روبقبلہ سیدھے سوتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل بیدار رہ کر و تی اٹنی
کا منتظر رہتا ہے۔ مومن دائیں کروٹ کے بل بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سوتا
ہے۔ بادشاہ اور شنرادے بائیں کروٹ کے بل سوتے ہیں تاکہ ان کی غذا با سانی ہفتم
ہوجائے۔ شیطان اور اس کے بھائی، دیوانے اور بیمار منہ کے بل الٹے سوتے ہیں۔
ہوجائے۔ شیطان اور اس کے بھائی، دیوانے اور بیمار منہ کے بل الٹے سوتے ہیں۔
مانت دے میں اس کے لئے چار باتوں کی صانت دیتا ہوں۔ ہو شخص مجھے صلہ رحم کی طانت دے میں اس کے لئے چار باتوں کی صانت دیتا ہوں۔ ہو شخص مجھے صلہ رحم کی صانت دے میں اس کی اہل کی محبت، کثرت مال، طول عمر، جنت کے داخلہ کی صانت دیتا ہوں۔

(۱۱۲) شریح قاضی نے کوفہ میں ایک گھر خریدا۔ امام علی علیہ السلام نے بھورت قبالہ ایک مضمون اسے بھیجا جس میں مرقوم تھا: یہ گھر ہے کہ جسے ایک ذلیل بند بے نے ایک مضمون اسے بھیجا جس میں مرقوم تھا: یہ گھر ہے کہ جسے ایک فارہ بخ نے ایک شخص سے خریدا ہے کہ جو موت کا آستانہ ہے اور اس کے لئے سفر کا نقارہ بخ کیا ہے۔ یہ گھر صرف سرزمین فریب اور خطہء اہل فنا ہے۔ اس کے چار حدود درج فرط ہیں:

ایک حد اسباب آفت کے ساتھ ہے۔ دوسری مصیبت کے ساتھ لازم کی گئی ہے۔ تیسری ہوا و ہوس کے گھر ساتھ جل رہی ہے اور چوتھی حد بھڑکانے والے شیطان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔

اس گھرِ میں جھوٹی آرزوؤں سے باز رہو۔ عزت قناعت سے نکل جانا اور ذلت حرص میں گرفتار ہو جانا اس عبارت کی قیمت ہے۔ معاملہ کا گواہ علم ہے اور عقل کہ اسیر ہوا ہے نفس نہیں ہے جو دنیا کے علائق اور دلبہ تھیں سے آزاد ہے۔

(۱۱۳) امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: عالم بن یا متعلم بن یا اس کی بات

کو غور سے سننے والا بن یا اس سے محبت کرنے والا بن۔ پانچوال شخص نہ بنا، ورنہ بلاک

ہو جائے گا۔ مولف کتا ہے کہ پانچوال شخص یعنی دشمن علماء نہ بن چنانچہ اس طرح کی

دوسری روایت میں آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ہو سکے تو عالم بن، اگر سے

نہ ہو سکے تو متعلم بن، یہ نہ ہو سکے تو ان سے محبت کر، یہ بھی نہ ہو سکے تو ان سے

دشمنی نہ رکھ۔

(۱۱۳) آپ سے منقول ہے کہ دل چار ہیں: صدر (سینہ)، قلب (دل)، فؤاد، اُل (عقل)۔

صَدُّر، اسلام کا مقام ہے شوح اللّٰه صدرہ للاسلام. (سورہ زمر آیت ۲۲) معنی کیا اللّٰہ نے جس کے سینے کو اسلام کے لئے کشادہ کیا۔

قُلْب، ایمان کا مقام ہے کتب فی قلوبھم الایمان. (سورہ کجادلہ آیت ۲۲) یعنی ان کے دلول میں ایمان لکھ دیا گیا۔

فُؤاد، معرفت کا مقام ہے ماکذب الفؤاد مارأی. (سورہ نجم آیت ۱۱) این اس نے جو کچھ ویکھااس کے دل نے اسے نہیں جھٹلایا۔

لُب، ذکر کا مقام ہے ولیذ کو اولوالالباب (سورة ابراہیم آیت ۵۴) یعنی تاکه عقل مند نصیحت حاصل کریں۔

(۱۱۵) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: میں نے تورات، زیور، انجیل اور قرآن مجید کو پڑھا ہے اور ہر کتاب ہے ایک ایک نکتہ حاصل کیا ہے۔

میں نے تورات سے یہ نکتہ حاصل کیا کہ جو خاموش رہا نجات پائی۔ انجیل سے یہ نکتہ حاصل کیا کہ جس نے تناعت کی سیر ہوا۔ زادر سے یہ نکتہ حاصل کیا کہ

جس نے خواہشات کو چھوڑا آفات سے بچا۔ اور قرآن مجید سے یہ نکتہ عاصل کیا کہ من یتو کل علی اللّٰه فھو حسبه. لیتنی جو اللّٰہ پر توکل کرے تو اللّٰہ اس کیلئے کافی ہے۔ (۱۱۲) جو اشعار آنجاب سے منسوب کئے گئے ہیں ان میں یہ بھی ہیں:

اربعة فی الناس میز تھم احوالهم مکشوفة ظاهرة فواحد دنیاه مذمومة یتبعها آخرة فاخرة فاخرة و واحد دنیاه مسروره لیس له من بعد ها آخرة و واحد قب حاز کلتیهما قد حصل الدنیا مع الآخرة و واحد قد ضاع مابینهم لا حصل الدنیا ولا الآخرة و واحد قد ضاع مابینهم لا حصل الدنیا ولا الآخرة لین که جن میں ہر ایک کے عالات روشن اور آشکار ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کو ند موم قرار دیتا ہے اور آخرت اس کی نظر میں بہت بھلی ہے۔ دوسراگروہ وہ ہے جو دنیا کو ند موم قرار دیتا ہے اور آخرت میں اس کی نظر میں بہت بھلی ہے۔ دوسراگروہ وہ ہے جو ہر دو کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے میں اس کے لئے کچھ نہیں۔ تیسراگروہ وہ ہے جو ہر دو کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت حاصل کریاتا کے اور نہ بی آخرت حاصل کریاتا

(۱۱۷) یه اشعار بھی آنجاب سے منسوب ہیں:

حسن الخصال من الصلصال مقصود والمرء بالفعل ممدوح و مردود وانما يرفع الانسان اربعة الحلم و العلم والاحسان والجود لين خاكى بشركى خلقت كا مقصد اخلاق و صفات نيك كا مونا ہے۔ انسان خود این خود این خود این کو بلند این کو بلند کرتی ہیں۔ بردباری، علم، احسان اور خش ۔

(١١٨) امير المومنين الم على عليه السلام نے فرمايا: رياكاركي چار علامات بير- تها ہو

تو ستی کرے گا اور لوگوں کی موجودگی میں چستی کا ثبوت دے گا، اسکی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرے گا۔ جائے تو عمل کم کرے گا۔

(119) میان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس چار راہب آپ کے امتحان کی غرض ہے آئے اور طے کیا کہ امیرالمومنین ہے ایک ہی سوال کریں گے۔ اگر انہوں نے ایک ہی جواب سب کو دیا تو مجھیں گے کہ علی ناقص العلم ہے۔

چنانچد ایک راہب آیا اور پوچھا: مال کا جمع کرنا بہتر ہے یا علم کا جمع کرنا؟

آپ نے فرمایا: علم کا حاصل کرنا کیونکہ خرج کرنے سے مال کم ہوتا ہے اور علم برا هتا ہے۔

دوسرا راہب آیا اس نے بھی کی سوال کیا تو آپ نے فرمایا: علم بہتر ہے کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔

تیسراراہب آیا اس نے بھی وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا: علم بہتر ہے کیونکہ جس نے علم حاصل کیا اس میں تواضع بودھی اور جس نے مال جمع کیا اس میں تکبر بودھا۔

آخر میں چو تھا راہب آیا اور اس نے بھی وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا:
علم بہتر ہے جس نے علم جمع کیا اس کے دوست بوصتے ہیں اور جس نے مال جمع کیا
اس کے دشمن بوصتے ہیں۔

(۱۲۰) حضرت تحمیل بن زیاد گھتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا اور سر دار امام علی سے لوچھا: مولا! مجھے نفس کی معرفت کرائیں۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا: اے کمل ایم من نفس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کما: مولا! کیا نفس ایک نمیں ہے "آپ نے فرمایا: کمیل ! نفس چار قسم کے ہیں۔ نامیہ نباتیہ کہ ہدایت اور بدن کی نمو کا موجب ہے۔ حسیة المحیوانیہ کہ وسیلہ احساس ہے۔ ناطقہ القدسیہ کہ وہی

روح انسانی ہے۔ ملکیة الالھیه که اس کے وسلے سے دیگر عالم بدایت پاتا ہے اور مایہ سعادت آخرت ہے۔

ان میں سے ہر نفس یانچ استعداد اور دو خاصیتیں رکھتا ہے۔

بد نامیہ نباتیہ کی قوتیں: ماسکۃ، جاذبۃ، ھاضمۃ، دافعۃ، مربیۃ (کہ الن کے زریعے غذا جسم میں جاتی ہے اور بضم ہوتی ہے اس میں سے پچھ جذب ہو جاتی ہے اور یہ کام بدن کی بھلائی کا سبب ہو جاتی ہے اور یہ کام بدن کی بھلائی کا سبب ہے۔) اس کے دو خواص ہیں کی اور بیشی۔ یہ نفس جگر سے نشوونما پاتا ہے اور یہ نفس نفوس حیوانی کے زیادہ مشابہ ہے۔

\* نفس حسیة الحیوانیة: اس کے پانچ قویٰ ہیں۔ کان، آنکھ، ناک، زبان
اور لمس۔ (یعنی پانچ حواس طاہر) اسکے دوخواص ہیں رضااور غضب۔ یہ نفس
بھی جگر سے نشوونما پاتا ہے، یہ در ندول کے نفوس سے زیادہ مشابہ ہے۔
نفس ناطقہ قدسیة: اس کے پانچ قویٰ ہیں۔ فکر، ذکر، علم، حلم، فطانت۔
اس کے دو خواص ہیں پاکیزگی اور حکمت۔ یہ نفس کسی چیز سے نشوونما
حاصل نہیں کرتا۔ یہ نفس نفوس ملائکہ سے مشابہت رکھتا ہے۔

¥

نفس ملکیة المهیة: اس کے پانچ توئی ہیں۔ فنا میں ہمشگی، سختی اور سنگی میں خوشی، خواری میں عرب اس نفس ملکوتی کے دو خواص ہیں حلم اور کرم۔ اس کا مبداء الله کی طرف سے ہادر اس کا مبداء الله کی طرف سے ہادر اس کا رجوع بھی الله کی طرف ہے۔ اس کا مبداء منجانب الله ہونے کا ثبوت اس کا رجوع بھی الله کی طرف ہے۔ اس کا مبداء منجانب الله ہونے کا ثبوت فَنَهُ فَنهُ فَنهُ فَنهُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِناً. (سورة انبیاء آیت ۹۱) یعنی "ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔" میں ہے۔ اور اس کے رجوع المی الله کا ثبوت ادبعی الله کا ثبوت ادبعی الله کا ثبوت ادبعی الله کا شبوت ادبعی الله کا داضیة مرضیة. (سورة فجر آیت ۲۸) یعنی "آینے رب کے پاس

راضی اور مرضی ہو کر واپس آجاؤ۔ "میں ہے۔ اور عقل کو در میان میں اس لئے واسطہ قرار دیا تاکہ خیروشر کو معقول قیاس سے حل کیا جاسکے۔

(۱۲۱) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: بدن کا تقویٰ جار چیزیں ہیں۔ بغیر جماع کے نمانا، خوشبو سو گھنا، گوشت کھانا، سوتی اس بیننا۔

جیار چیزیں بدن کو ااغر کر دہی ہیں: بھرے پیف پر حمام جانا، خشک کیا ہوا گوشت کھانا، نمکین غذا اور یانی سے ناشتہ کرنا۔

چار چیزیں نگاہ کی قوت کا سب بیں : بہتے پانی کو دیکھنا، خوبصورت چرہ دیکھنا، شرفاء کی محفل میں بیٹھنا، سوتے وقت سرمہ لگانا۔

چار چیزیں نظر کو کمزور کرتی ہیں: بوڑھی عورت سے مقاربت، معلوب کی طرف دیکھنا، آفتاب کی طرف دیکھنا، بھر ہے ہوئے بیٹ پر کچھ کھانا۔

### چو تھی فصل

# شیعہ علماء ہے منقول امام صادق کے فرمودات

(۱۲۲) حضرت امام صادق ملیہ الساام نے فرمایا: جسے چار چیزیں عطا ہو کیں وہ چار چیزوں ، محروم نہیں رہے گا۔ جسے چیزول ، مع محروم نہیں رہے گا۔ جسے استغفار ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا۔ جسے شکر ملا وہ اضافہ ، نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ جسے شکر ملا وہ اضافہ ، نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔

(۱۲۳) حضرت امام صادق عليه السلام في فرمايا: چار چيزين تمام مخلو قات سے زياده سننے والى مين۔ جنت جنم سلى الله عليه وآله وسلم وحرعين جنت جنم

\* جب بھی کوئی بندہ حضور اکرم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود فوراً ان کو بہنچادیا

- جاتا ہے اور حضور اَر م اے <u>سنتے</u> ہیں۔
- جب بھی کوئی بندہ خدا ہے دعا مانگ کر کتا ہے کہ اللہ حور مین ہے میری
   شادی کرانا تو اس وقت وہ کہتی ہیں یالند! تیم افلال بندہ ہم ہے عقد کی خواہدگاری رکھتا ہے۔ لبذا ہمارا نکاح اس سے فرما۔
- جب بھی کوئی بند واللہ ہے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے یاللہ! تیرا
   فلال بند و مجھ میں وافنل ہونے کا خواہشمند ہے۔ لبذا اسے اہل جنت میں ہے بنا۔
- جب بھی کوئی بندہ اللہ ہے جہنم کے چخے کی درخواست کرتا ہے تو اس وقت جہنم کہتی ہے یاللہ! تیرا فلال بندہ تجھ سے دعا کررہا ہے کہ تو اسے مجھ سے حیا۔ لہذا اسے میراایند ھن نہ بنانا۔
- (۱۲۴) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جس شخص میں تین چیزیں ہوں وہ اپنی ان خصائل کی وجہ سے اوگوں سے چار مزید باتیں حاصل کرے گا۔ جب گفتگو میں جھوٹ نہ ہو گے۔ معاشرت میں ان پر ظلم نہ کرے۔ وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرے تو الازی طور پر اوگوں میں اس کی عدالت مشہور ہوگی، اور اس کی مودت ظاہر ہوگی۔ لوگوں پر اس کی فیبت حرام ہوگی۔ اس سے بھائی چارہ فرض ہوگا۔
- (۱۲۵) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: چار چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ مصیبت کا چھیانا۔ درد کا چھیانا۔ صدقہ کا چھیانا۔ حاجت کا چھیانا۔
- (۱۲۶) اہل جنت کی چار نشانیاں میں : مسکراتا چر دیہ نرم زبان۔ رحم کرنے والا دل۔ عطا کرنے والا ہاتھ ۔
- (۱۲۷) حضرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: چار چیزیں چار مواقع پر جائز نہیں۔
  خیانت، مال کا چھپانا، چوری اور سود۔ نجی، عمرہ، اکاح، اور صدقہ میں جائز نہیں۔
  حضرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: جس شخص کو اس بات کی برواہ نہ

ہو کہ وہ لوگوں کے متعلق کیا کہ رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا گہتے ہیں شیطان اس کے نطفہ میں شرکت کرتا ہے۔ جس کو اس بات کی برواہ نہیں ہے کہ لوگ اے بدکار سمجھیں گے شیطان اس کے نطفہ میں شرکت کرتا ہے۔ جو شخص مال حرام جمع کرنے اور زنا کا شوق رکھتا ہے شیطان اس کے نطفہ میں شرکت کرتا ہے۔ اور جو شخص بغیر کسی زیادتی کے اپنے مومن بھائی کی فیبت کرے شیطان اس کے نطفہ میں بھی شرکت کرتا ہے۔

(۱۲۸) حفرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: حرام زادے کی چار نشانیاں ہیں۔ اہلبیت پنجبڑ سے دشمنی رکھنا، زنا کاشوق رکھنا کہ اسی سے پیدا ہوا ہے، دین کو حقیر سمجھنا، لوگوں سے برا بر تاؤر کھنا۔

بھائیوں سے خراب برتاؤ صرف وہی رکھے گاجو اپنے باپ کے بستر پر پیدا نہ ہوا ہویا جس کا نطفہ حالت حیض میں ٹھمرا ہو۔

(۱۲۹) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو میرے فاطر چار چیزوں کا عمد کرے کہ اللہ کرے گا میں اس کے لئے بہشت میں چار گھروں کا ضامن ہوں۔ عمد کرے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرے گا اور فقیر ہو جانے سے خو فزدہ نہیں ہوگا۔ اپنے حق کی نسبت لوگوں کے حق کی رعایت کرے گا۔ ہر ایک کو سلام کرے گا۔ اور جھڑا نہیں کرے گا خواہ حق پر ہو۔

(۱۳۰) حفرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: چار چیزیں چار چیزوں ہے بھی سیر نہیں ہو تیں۔ زمین بارش ہے، آنکھ دیکھنے ہے، عورت مرد ہے، عالم علم ہے۔
(۱۳۱) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ! ہمارے شیعوں کو ان باتوں میں بھی مبتلا نہیں کریگا۔ حرام زادے نہیں ہو نگے۔ ہاتھ بھیلا کر سوال نہیں کریں گے۔ ان سے لواطت نہیں کی جائیگی۔ وہ سنر اور نیلگوں آنکھ والے نہیں ہو نگے۔

(۱۳۲) ایک روز امیر المومنین علیه السلام غمگین سے، فرمایا: میں نہیں جانتا کہ یہ حالت کیوں پیدا ہوئی ہے۔ میں نہ مکان کی چو کھٹ پر بیٹھا۔ نہ جانوروں کے گلے کے در میان سے گزرا۔ نہ کھڑے ہو کر پیجامہ پہنا۔ نہ اپنا ہاتھ اور چرہ دامن سے یو نچھا۔ (۱۳۳) حضرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: مومن میں چار باتیں نہیں ہوں گی۔ پاگل نہیں ہوگا۔ وگوں کے دروازوں پر بھیک نہیں ما گلے گا۔ زنا زادہ نہیں ہوگا۔ اس سے لواطت نہیں کی جائے گی۔

(۱۳۳) الله تعالیٰ نے مومن کو ان باتوں سے آزمایا ہے۔ اس کی بات قبول نہیں کی جاتی۔ اس کی بات قبول نہیں جاتی۔ اپنے دستمن سے اپنا حق وصول نہیں کر تا۔ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کریاتا کیونکہ ہر مومن پابند ہوتا ہے۔

(170) حفرت امام صادق عليه السلام نے فرمایا: اے ساعہ مومن ہميشہ چار باتوں ميں جنتلا ہوگا۔ تكليف دينے والا ہمسابيہ گراہ كرنے والا شيطان۔ عيب كا متلاش منافق۔ حسد كرنے والا مومن۔ اے ساعہ! يہ آخرى ابتلا سب سے بدتر ہے۔ ساعہ نے دریافت كیا كہ كول سب سے بدتر ہے؟ فرمایا: كونكہ جو بات بھى اس كے بارے ميں كى جائے لوگ اسے قبول كرليس گے۔

(۱۳۷) چار چیزیں چرے کو روش کرتی ہیں : اچھے چرے پر نگاہ کرنا۔ آب جاری و کھنا۔ سبزہ دیکھنا اور سوتے وقت سرمہ لگانا۔

(۱۳۷) حضوراکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا : کیا تنہیں بتاؤں که (جسم کی) آگ کن پر حرام ہے؟ عرض کیا گیا ہاں یارسول الله ۔ آپ نے فرمایا : جو اشخاص ملائم (طبیعت)، نرم خو، دوست اور آسانی پیند ہوں۔

(۱۳۸) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چار چیزوں کی کمی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آگ، خواب، مرض اور دشمنی۔

- (۱۳۹) جار اقسام کا علم او گول کے لئے فائدہ مند ہے ؛ خدا کی معرفت، اس کی نعمول کی معرفت، اس کی نعمول کی معرفت، وظائف النبی کا جانا، ان چیزول کی واقفیت جن کی وجہ سے دین سے اخراج ہو جاتا ہے۔
- (۱۳۰) نفیل بن میاش نے حضرت امام صادق سے روایت کی ہے کہ میں نے آپ سے یو چھا: جماد فرض سے یا مستحب ہے ؟
- آپ نے فرمایا: جماد چار طرح کا ہوتا ہے۔ دو متم کے جماد فرض ہیں اور تمرا جماد مستحب ہے۔ گر وہ فرض کے ساتھ قائم ہوسکتا ہے اور چوتھا جماد صرف مستحب ہے۔
- اینے نفس سے جماد کرنا اور گناہوں سے باز رہنا جماد اکبر ہے اور یہ جماد فرض ہے۔
  - \* اینے نزدیکی کفارے جنگ کرنا فرض ہے۔
- \* وہ جماد جو سنت ہے مگر فرض کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے وہ ہے کہ دشمنوں سے جماد کرنا اور یہ فریضہ تمام امت پر ہے، اگر لوگ اس جماد کو چھوڑ دیں گے تو وہ عذاب اللی کے مستحق ٹھریں گے، مگریہ جماد اس وقت ہی تحقیق پذر ہوگا جب امام امت کو جماد میں لے آئے۔
- صرف متحب جہاد اس سنت اور نیکی کی روش سے عبارت ہے جس کا کوئی گخص اجراء کرتا ہے اور اس کی ابتداء کرنے یا زندہ کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ وہ رنج و زحمت جو وہ اس راہ میں اٹھاتا ہے بہترین عمل ہے۔ پیغمبر اکرمؓ نے فرمایا : جو کوئی نیکی کے طریقے کو جاری کرے گا خداوند عالم ہر اس شخص کا ثواب جو اس نیکی کو انجام دے ، اس کے جاری کرنے والے کو عطا کرے گا اور ال نیکی کرنے والول کے ثواب میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔

(۱۳۱) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: چار اشخاص کی نماز قبول سیس ہوگی۔ ظالم حاکم، وہ مرد جو سی قوم کی امامت کرے اور وہ اس سے نفرت کریں، بلاضرورت اپنے آقا سے بھاگنے والا غلام، وہ عورت جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔

(۱۴۲) حضرت الم صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب چار گناہ عام ہوجائیں تو چار عذاب ظاہر ہوں گے۔ جب ز کوۃ عذاب ظاہر ہوں گے۔ جب ز کوۃ الداب ظاہر ہوں گے۔ جب ز کوۃ روک لی جائے گی تو جائور مرنے لگیں گے۔ جب حکام غلط فیصلے کرنے لگیں گے تو بارش روک لی جائے گی۔ جب مسلمان ذمیوں کے حقوق کا تحفظ نہ کریں گے تو مشرک مسلمانوں پر غالب آجائیں گے۔

(۱۳۳) محد بن الی عمر نے حضرت امام صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:
قاضی چار قشم کے ہیں۔ وہ قاضی جس نے حق کا فیصلہ کیا لیکن اسے اس کے صحیح
ہونے کا علم نہیں ہے تو یہ قاضی جہنم میں جائے گا۔ وہ قاضی جس نے غلط فیصلہ کیا
اور اسے اس فیصلے کے غلط ہونے کا علم نہیں ہے تو یہ قاضی جہنم میں جائے گا۔ وہ
قاضی جس نے غلط فیصلہ کیا اور اسے اپنا فیصلہ غلط ہونے کا علم ہے تو یہ قاضی بھی
جہنم میں جائے گا۔ وہ قاضی جس نے درست فیصلہ کیا اور اسے اپنے گا۔

(۱۴۴) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : صبر ، نیکی ، حلم ، حسن خلق ، انبیائے کرام کے اوصاف میں سے ہیں۔

(۱۴۵) حضرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: چار اشیاء طبیعتوں کی تربیت و تغذیه کرتی ہیں۔ سورانی انار له ، ادھ کی تھجور ، بھشہ ، کا سی۔

ا۔ عراق کے مخصوص انار ہیں۔

(۱۲۲) ساگ کھاکر آنے والے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اسے کھاؤکہ اس میں چار خصوصیات ہیں۔ منہ کی بدیو کو ختم کرتا ہے۔ رس کو ختم کرتا ہے اور جو اسے بابندی سے کھائے اسے جزام کی بیماری نہیں ہوگی۔

(۱۳۷) حفرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: چار مقامات پر نماز پوری پڑھنی چاہئے۔ اللہ کے حرم میں۔ امیر المومنین کے حرم میں (مراد معجد کوفہ ہے)۔ امام حسین کے حرم میں۔

(۱۳۸) حضرت امام صادق عليه السلام نے فرمايا: چار سور توں ميں سجده فرض ہے۔ علق. النجم. الم سجده، خم سجده،

(۱۴۹) حفرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: ابلیس ملعون نے چار مرتبہ چیخ مصطفی ماری۔ جب اس پر العنت کی گئی۔ جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا۔ جب محمد مصطفی مبعوث برسالت ہوئے۔ جب سور و فاتحہ نازل ہوئی۔

اور خوشی کی وجہ سے ابلیس نے دو مرتبہ خرائے لئے۔ جب حضرت آدم فی شجر ممنوعہ سے پھل کھایا۔ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا۔

(۱۵۰) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: چار چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ زمین شور میں جج ڈالنا۔ چاند کی روشنی میں چراغ جلانا۔ بھرے ہوئے بیٹ پر کھانا۔ نااہل کے ساتھ نیکی کرنا۔

(۱۵۱) مفضل بن عمر نے حضرت امام صادق سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟

آپؑ نے فرمایا: چار۔

مفضل نے کہا: عیدین اور جمعہ کو تو میں جانتا ہوں چو تھی عید کونسی ہے؟

آپٹ نے فرمایا: چوتھی عید ان تمام عیدوں سے افضل و اکرم ہے وہ ہے عید غدیر۔ جب حضوراکرمؓ نے اٹھارہ ذی الحجہ کواپنے بھائی کواپناجانشین مقرر فرمایا تھا۔ میں نے یوچھا: ہمیں اس دن کیا کرنا جاہئے ؟

آپ نے فرمایا: اس دن ہر ساعت اللہ کی حمدوشکر کرنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہئے اور روزہ رکھنا چاہئے۔ امم سابقہ میں بھی یمی دستور تھا کہ جس دن کسی وصی کا اعلان کیا جاتا تھا تو وہ امت اس دن کو عید کا دن قرار دیتی تھی۔ عید غدر کے دن کا روزہ ساٹھ مبینوں کے روزوں کے برابر ہے۔

(۱۵۲) جناب ابوعبداللہ نے قرآن مجید کی آیت مجیدہ فلخذ ادبعة من الطیو ... اللخ " تو اچھا تو چار پر ندے لے ان کو فکڑے فکڑے کر، پھر ان کا ایک ایک فکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، خوب جان لے کہ اللہ نمایت باقتدار اور حکیم ہے۔ "کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابر اہیم انے بدئر نہ صرد، مور اور کوے کو پکڑ کر انہیں ذرج کیا اور ان کے سرول کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ پھر ان کے گوشت کو قیمہ کر کے ایک دوسرے سے ملادیا۔ پھر اس گوشت کے دس اجزاء بنائے اور اپنے پاس پانی اور دانہ رکھا۔ پھر ایک پر ندے کی چونچ ہاتھ میں کیڈ کر کہا: خدا کے حکم سے جلدی آؤ۔ تو اس کے ذرات جمال بھی تھے وہاں سے آزائر کر جمع ہونے گئے اور اپنی چونچ کے ساتھ پیوست ہونے گئے۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے وہ دوبارہ مکمل پر ندے بن گئے۔ حفرت ابراہیم نے جب ان کی چونچ کو چھوڑا تو انہوں نے سامنے پڑے ہوئے دانے چگنے شروع کردیئے اور پانی پینے لگے۔

پھر حفرت ابراہیم ہے ان پر ندول نے کہا: اے پیغیبر خداتم نے ہمیں زندہ کیا، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ آپ نے فرمایا: میں نے شیں باتحہ اللہ نے شہیں زندہ کیا ہے اور وہی : ندگی اور موت پر قادر ہے۔

حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: یہ تو اس کی ظاہری تفسیر ہے اور اس کی باطنی تفسیر ہے کہ چار ایسے اشخاص کو منتب کرو جو کلام اللی کے متحمل ہو سکیس۔ پھراپنا علم ان کے حوالے کر کے انہیں اپنی جانب سے اہل زمین پر ججت ہاکر روانہ کرو اور جب تم انہیں بلانا چاہو تو اسم اعظم کے ذریعے انہیں صدا کرو تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے ہاس آجائیں گے۔

ائن بابویہ رحمتہ اللہ فرماتے ہیں: میری نظر میں دونوں عکم دیئے گئے تھے۔ (یعنی پر ندول کے سر کائنا بھی اور نمائیندول کا روانہ کرنا بھی) اور حدیث میں ہے کہ وہ پر ندے مور، گدھ، مرغ اور بطخ تھے۔ اور محمد بن عبداللہ ائن محمد بن طیفور سے میں نے اس آیت کی تفییر میں سنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا: پروردگار! مجھے بتا کہ مردول کو کس طرح رندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو اپنے ایک بندے کی ملاقات کی۔ باتوں باتوں میں کی ملاقات کی۔ باتوں باتوں میں اس شخص نے کہا کہ اللہ! اپنے ایک بندے کو خلیل بنائے گا اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی درخواست پر مُردول کو زندہ کرے گا۔

حضرت اہر اہیمؓ کے ذہن میں آیا کہ وہ بعدہ میں ہی ہوں، اس لئے آتے ہی اللہ تعالیٰ سے مُر دہ زندہ کرنے کی دعامانگی۔ جب اللہ نے فرمایا: اولم تؤمن. کیا تہمیس یقین نہیں ہے؟

انہوں نے عرض کی : وَلٰکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْہِی. تاکہ دل کو اطمینان ہوجائے۔ یعنی خلیل ہونے کا اطمینان ہو جائے۔

اور بعض نے کہا: حضرت اہراہیمؓ کی مرادییہ تھی کہ سابقہ پیغیبروں کی مانند

انمیں بھی مغزہ عطا ہو (تاکہ لوگول کے ایمان لانے کا سب ہو)۔ لہذا خواہش کی کے خدا ان کیلئے مروہ کو زندہ کرے۔ لیکن ایکے بدلے میں اللہ نے حضرت ابراہیم ہے زندہ کو مارنے کا مطالبہ کیا۔ یعنی پیٹے اسا تیل کو ذیج کرو۔ تاکیہ ہم مُر دہ کو زندہ کریں اور خداوند تعالیٰ نے حضرت ابرائیم کو جار پر ندے مور، گدھ، مرغ، بطخ کے ذخ كرنے كا حكم ديا۔ اس ميں حكمت به تھى كه مور دنياوى زينت كى علامت ہے۔ گدھ کمبی آرزو کی علامت ہے۔مرغ شہوت کی علامت ہے۔ اور کطخ حرص کی علامت ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ان حانوروں کے ذہے کرنے کا حکم دے کے باطنی طور سر حضرت ابرانیم کو به تنکم دیا که اگر مروه دل کو زنده کرنا چاہتے ہو تو ان چار چیزوں کو دل سے نکال باہر کرو اور ان جار عاد توں کو ذیج کر ڈالو کیونکہ جب تک دل میں ان جار عاد تول میں ہے ایک چیز بھی موجود ہے تو اس دل کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور بعض نے کہا: اس میں رازیہ ہے کہ خداوند عالم نے یوچھا کہ کیا ایمان نسیں لائے؟ حالاتکہ جانتا تھا کہ ایمان رکھتے ہیں، تو مطلب سے کہ ابراہیم کے تقاضه کا ظاہری پہلویہ تھا کہ ان کے عقیدہ میں تزلزل تھا۔ لہذا یہ سوال ہوا تاکہ ان کے جواب سے تہمت شک اور ایمان کی کمز وری ان ہے دور ہو جائے۔

(۱۵۳) حضرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: کتاب الله چار چیزوں پر مشتل ہے۔ عبارات (که کیمی ظاہر قرآن ہے)، اشارات، لطائف، حقائق (که یه دقیق تر درجات اور باطن قرآن ہیں)۔

عبارات عوام کے لئے ہیں۔ اشارات خواص کے لئے ہیں۔ لطائف قرآن اولیاء کے لئے ہیں۔ لطائف قرآن اولیاء کے لئے ہیں اور حقائق انبیاء کے لئے ہیں۔ (لازمی طور پر اس سے مراد علائے ربانی، انبیاء، پنیمبر اور ائمہ ہیں۔ ورنہ پنیمبر اسلام کے بعد تو نبوت ختم ہوگئی)۔ (۱۵۴) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالی نے حضرت آدم کو وحی

- فرمائی کہ میں چار باتوں میں مکمل دانائی تیرے لئے جمع کروں گا۔ ان میں ہے ایک کا تعلق صرف مجھ سے ہے اور ایک کا تعلق صرف تجھ سے ہے اور ایک کا تعلق تجھ ہے اور مجھ سے برابر ہے اور ایک کا تعلق تجھ سے اور لوگوں سے ہے۔
- \* جو چیز صرف میرے لئے ہے وہ یہ ہے کہ تو فقط میری عبات کر اور کسی کو میراشر یک نہ بنا۔
- \* جس چیز کا تعلق تجھ سے ہے وہ یہ ہے کہ میں تیرے عمل کی جزا تحقے اس وقت دول گاجب تحقے اس کی شدید ضرورت ہوگی۔
- \* وہ چیز جو تیرے اور میرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگنا تیرے ذمہ ہے اور قبول فرمانا میرے ذمے ہے۔
- \* وہ چیز جس کا تعلق جھے ہے اور باتی مخلوق سے ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لئے وہی کچھ پیند کر جو اپنے لئے پیند کر تا ہو۔
- (۱۵۵) اہل بہشت کی چار نشانیاں ہیں: ہنس مکھ، نرم زبان، مهربان ول والے اور کھے ہاتھ والے (ایعنی خدا کی راہ میں بے خوف خرچ کرنے والے)۔
- (۱۵۱) صفوان جمال نے حضرت امام صادق سے واما المجداد فکان لغلامین یتیمین فی المدینة و کان تحته کنزلهما. لینی دیوار شر کے دو تیموں کی تھی، اس میں ان کا خزانہ چھیا ہوا تھا۔ کی تغییر دریافت کی تو آپؓ نے فرمایا: دیوار کے نیچے سوتا جاندی مدفون نہیں تھا بلحہ ایک شخص تھی جس پر چار باتیں درج تھیں۔
- لا اله الا انا فمن ایقن بالموت لم یضحك سنة. میرے سواكوئی عبادت كا يقين ہوگا وہ زندگی ہم نہيں بنے گا۔
- \* من ایقن بالحساب لم یفرح قلبه. ایعنی جے حماب کا یقین ہوگا اس کا ول خوش نہیں ہوگا۔

- من ایقن بالقدر لم یخش الا الله. یعنی جے قدر کا یقین ہوگا، اللہ کے سوا
   کی سے نہیں ڈرے گا۔
- من یری النشأة الاولی کیف ینکر النشأة الاخرة. لینی جو پہلی تخلیق کو
   دکیج رہا ہے وہ دوسری تخلیق کا انکار کیے کر سکتا ہے۔
- (۱۵۷) حفرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : چار اشخاص جنت میں نہیں جائیں گے۔ کائن (غیب کی باتیں بتانے والا)۔ منافق۔ شراب کا رسا۔ چغل خور۔
- (۱۵۸) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: اس دنیا میں جار چیزیں مت تلاش کرو، یہ چیزیں تہیں ملیں گی۔ عالم کے رہ جاؤگے۔ عمل بلا رہیا کے تلاش نہ کرو ورنہ بغیر عمل کے رہ جاؤگے۔ عمل بلا رہیا کے تلاش نہ کرو ورنہ بغیر عمل کے رہ جاؤگے۔ بے شبہ طعام کی تلاش نہ کرو ورنہ بغیر دوست کی تلاش نہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤگے۔ بے عیب دوست کی تلاش نہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤگے۔
- (۱۵۹) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: چار اشخاص کی دعا قبول نہیں ہوگا۔ جو شخص گھر میں بیٹھارہے اور دعا مائے کہ اللہ مجھے رزق دے تو خدا فرماتا ہے کہ کیا میں نے رزق کے کسب کا تھم نہیں دیا؟

جو شخص اپنی ہوی کے خلاف بدوعا کرے تو خدا فرماتا ہے کہ کیا میں نے کھے طلاق کا حق نہیں دیا؟

جس شخص نے اپنا مال اللول تللول میں اڑا دیا ہو اور دعا مائے کہ اللہ مجھے رزق دے تو خدا فرماتا ہے کیا میں نے اعتدال کا حکم نہیں دیا؟ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: واللذین اذآ انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالك قواما۔ اور وہ لوگ جو خرج كرتے ہیں تو اسراف نہیں كرتے اور نہ مخل كرتے ہیں بلحہ ان دو حالتوں كے در میان اعتدال سے كام لیتے ہیں)۔

جس شخف نے بغیر گواہوں اور لکھائی کے کسی کو قرض دیا اور مقروض کے انکاری ہونے پر بددعا کرے تو خدا کہتا ہے کہ کیا میں نے تجھے قرض کلھنے اور کواہ رکھنے کا تھم نہیں دیا؟

ولید بن تعلیج کی روایت کے مطابق اس شخص کی بدو ما بھی منظور نہیں ہوتی جو اپنے ہمسائے کے خلاف کر ہے۔ اس وقت خدا فرما تا ہے کہ کیا میں نے مجھے اس سے دور رہنے کا اختیار نہیں دیا؟

(۱۲۰) حضرت امام صاوق علیه السلام نے فرمایا: چار مقامات پر دعا منظور ہوتی ہے۔ وَتَر (آخری رکعت نماز شب) میں ، فجر کی نماز کے بعد ، ظهر کی نماز کے بعد ، مغرب کی نماز کے بعد۔

اور روایت میں ہے کہ نماز مغرب کے بعد تجدے میں سر رکھ کر دعا مانگو تاکہ مستجاب ہو۔

(۱۲۱) حضرت امام صادق عليه السلام نے فرمایا: اعرانی طور پر دل چار طرح کے بین تعنی دل کے چار اعراب بین۔ رَفَعُ، فَتَحْ، خَفُض، وَقُف.

ذکر النی میں ول رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ مقام رضا میں ول فُشح کی حالت میں ہوتا ہے۔ مقام رضا میں ول فُشح کی حالت میں ہوتا ہے۔ غیر اللہ میں مشغول :و نے کی حالت میں وتا ہے۔ میں ہوتا ہے اور خدا سے خفدت کی شکل میں دل وقف کی حالت میں ہوتا ہے۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ جب عبد اپنے خداکا ذکر اخلاص و تعظیم سے کرتا ہے تو اس کے آگ سے جابات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اور جب دل قضائے اللی پر راضی ہو تو کس طرح سے خوشی و شادمانی اور سکون ملتا ہے۔ اور جب بندہ مطالب دنیا کے ذکر میں مشغول ہو تو اس وقت تہمیں دل ویران سامحسوس ہوگا جس میں کوئی مونس و مددگار نہیں ہے۔ اور جب دل یاد خدا سے غفلت کی حالت میں ڈوب جائے تو محسوس مددگار نہیں ہے۔ اور جب دل یاد خدا سے غفلت کی حالت میں ڈوب جائے تو محسوس

کروگ کہ دل مجوب ہو گیا ہے اور سخت بن چکا ہے۔ نور تعظیم سے علیحدہ ہونے کے بعد تاریکیوں میں کھو چکا ہے۔

> د فَعُ کی تین علامتیں ہیں: اللہ پر توکل۔ صدق۔ یقین۔ حفض کی تین علامتیں ہیں: خود پیندی۔ رہاکاری۔ حرص۔

و قف کی تین علامتیں ہیں: اطاعت کی مٹھاس کا زائل ہونا۔ معصیت کی کڑواہٹ کا خوش مزہ لگنا۔ حلال علم کا حرام سے آلودہ ہونا۔ (رفع و خفض و وقف و نتج علم نحو کی اصطلاحات ہیں۔ جو لفظ کے آخر کی مختلف حالات کی نشاندہی کرتی ہیں اور یہ اصطلاحات ائمہ کے اقوال میں بالکل نمیں دیکھے گئے۔ خصوصا اس طول و تفصیل کے ساتھ ۔ اور یمال گمان میہ ہے کہ میہ حدیث حضرت امام جعفر صادق سے مربوط نمیں ساتھ ۔ اور یمال گمان میہ ہے کہ میہ حدیث حضرت امام جعفر صادق سے مربوط نمیں ہے۔ مشرجم فارسی)

(۱۲۲) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: مومن کو حقیقی راحت تو خدا کے سامنے حاضر ہونے میں نصیب ہوگی لیکن اس و نیا میں چار چیزیں اس کے لئے باعث راحت ہیں۔

- خاموش : جس میں اپنے نفس و قلب پر غور کر کے اپنے اور خدا کے
   درمیان معاملات پر فکر کرے۔
  - \* خلوت: جس میں خلاہری و باطنی آفات ہے محفوظ رہے۔
  - 🗱 💎 بھوک : جس کے ذریعے خواہشات اور شیطانی وسوسوں کو مار سکے۔
- شب میداری: جس سے اپنے دل کو منور کرے ، طبع کو سفائی دے ، روح
   کو پاکیزگی دے۔
- (۱۲۳) ایک دفعہ مشہور عبای حکران منصور دوانیقی نے حضرت امام صادق کی طرف پیغام بھیجا کہ جیسے اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ویسے ہی آپ ہمارے پاس

#### کیوں نہیں آتے؟

ام علیہ السلام نے جواب میں کہلا بھیا: ہمارے پاس کوئی مال دنیا تو ہے نہیں کہ ہم اس کے سلب ہونے کے اندیشے سے تمہارے پاس آئیں اور تمہارے پاس آئین اور تمہارے پاس آخرت ہی نہیں ہے جے لینے کے لئے تمہارے پاس آنے کی ضرورت محسوس ہو۔ تمہیں کوئی ایسی نعمت میسر نہیں ہوئی جس کی تمہیں مبارک باد دینے آئیں۔ اور اس حکومت کو تم اللہ کی ناراضگی نہیں خیال کرتے کہ جس کی تعزیت کے لئے ہم تمہارے پاس آئیں۔

اس کے بعد منصور نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں نصیحت کرنے کے لئے تشریف لائے۔

تو آپ نے کملا بھیجا: جے دنیا کی ضرورت ہوگی وہ تہیں نصیحت نہیں کرے گا اور جے آخرت کی ضرورت ہوگی وہ تمہارے یاس نہیں بیٹھے گا۔

(۱۲۳) حضرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: اس فانی دنیا سے انسان چار چیزوں کا خواہش مند ہے۔ ٹروت، آرام، کم جنبو، عزت۔

\* شروت، قناعت میں رکھی گئی ہے، جو اے کثرت مال میں تلاش کرے گا
 اے نہیں یائے گا۔

ارام، کو بکساری میں رکھا گیا ہے، جو اسے تھاری تھر کم سامان میں تلاش
 کرے گا اے نہیں یائے گا۔

ہم جبتی کو تھوڑا کام کرنے میں رکھا گیا ہے ، جو اسے کثرت عمل میں
 تلاش کرے گا اسے نہیں یائے گا۔

\* عزت، کو خدا کی اطاعت میں رکھا گیا ہے، جو اسے مخلوق کی اطاعت میں
 تلاش کرے گا اسے نہیں یائے گا۔

(170) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جمجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جار چیزوں سے خوفزدہ ہو کر جار چیزوں کا سارا نہیں لیتا۔

الله و الله الله و الله الله و الله

ж

\*

مجھے اس پر تجب ہے جو غمزدہ ہے وہ لا الله الا آنت سُبْحانَك اِتِی كُنْتُ مِن الطَّالِمِیْنَ. (سورة انبیاء آیت ۸۷) "تیرے سواكوئی معبود نبیں، تو بی سب نقائص سے پاک ہے، بیشک میں بی قصور وار بوں"كا ساراكيوں نبیں لیتا؟ حالانكہ اس وعا کے متعلق میں نے اللہ تعالیٰ كا فرمان سا ہے فاستُجَبْنَا لَهُ وَنَجِیْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ. (سورة انبیاء آیت ۸۸) "سو ہم نے الله کی پارس لی اور انبیں غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں كو ایس بی نحات دیا رائے ہیں۔"

مجھے اس پر تعجب ہے جس کے خلاف سازش کی جائے وہ واُفُوض اُمُوی اِللّٰہ اِللّٰہ بَصِیْر بِالْعِبَادِ. (سورۂ غافر آیت ۴۳)" میں اپنا معاملہ تواللہ کے سپرد کئے ہوئے ہوں، بیشک الله بندوں کا خوب گران ہے"کا سارا کیوں نہیں لیتا؟ حالا تکہ میں نے اس کے متعلق اللہ کا فرمان سا ہے فوقاہ الله سیّناتِ مَامَکُرُواْ. (سورۂ غافر آیت ۴۵) "پھر اللہ نے اس کو ان لوگوں کی (مضر) تدبیر ول سے محفوظ رکھا۔"

مجھے اس پر تعجب ہے جو دنیا اور دنیا کی زینت کا طلبگار ہے وہ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا فُوةَ اِلاّ بِاللّٰهِ (سورة كمف آیت ۳۹)"اللّٰه جو چاہتا ہے وہی ہو تا ہے، كى میں كو كى قوت نہیں، جز اللّٰه كے "كا سارا كيوں نہیں ليتا؟ حالانكه میں نے اس كے متعلق اللّٰه تعالىٰ كا يہ فرمان بنا ہے فَعَسَىٰ رَبِّیْ أَنْ يُوثِيَنِ حَيْرًا مَن جَنَّدِك . (سورة كمف آیت ۴۰) "تو عجب نہیں میرا پروردگار مجھے تیرے باغ ہے بہتر دے دے۔"

(۱۲۱) حضرت امام صادق نے فرمایا: تقویٰ سے بہتر کوئی زادراہ نہیں ہے۔ خاموشی سے زیادہ کوئی دشن نہیں ہے۔ اور خاموشی سے زیادہ کوئی چیز حسین نہیں ہے۔ اور جھوٹے سے بڑھ کر کوئی پیمار نہیں ہے۔

(١٦٧) سفيان توريٌ بيان كرتے بيں كه ميں نے حضرت امام صادق سے ملا قات كى اور ان سے عرض كى : مجھے كچھ نفيحتين فرمائيں۔

تو آپ نے فرمایا: سفیان! جھوٹے شخص کو جوانمر دی نصیب نہیں ہوتی، جلد خفا ہو جانے والے کا کوئی دوست نہیں ہوتا، حاسد کو راحت نہیں ملتی۔ کو سر داری نہیں ملتی۔

میں نے عرض کی: فرزند رسول ایکھ اور نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا: اللہ پر اعتاد رکھو کہ یمی ایمان ہے۔ اس کی تقسیم پر راضی رہو تو غنی بن جاؤگے۔ ہمائے کے حقوق ادا کرو تو مسلم بن جاؤگے۔ بدکار کے ساتھی نہ بدنا ورنہ وہ تہمیں اپنی بدکاری کی تعلیم دے گا۔ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو خدا ہے ڈرنے والے ہوں۔

## يانجوين فصل

## شیعہ علماء سے منقول ائمہ اطہار کی روایات

(17۸) حضرت امام محد باقر عليه السلام في امام زين العابدين عليه السلام سے روايت كى ہے كه آپ في في اسلام مكمل كى ہے كه آپ في في اسلام مكمل موتا ہے اور اس كے گناه منا ديئے جاتے ہيں۔ وہ شخص اس حال ميں الله كے سامنے حاضر ہوگا كه الله اس سے راضى ہوگا۔

جو لوگوں کے حقوق بورے ادا کرے۔ لوگوں سے بچے بولے۔ ہر اس کام سے پر ہیز کرے جسے خدا ہرا قرار دیتا ہے اور جسے مخلوق ہرا سمجھتی ہے۔ اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک سے پیش آئے۔

(179) حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: جس شخص نے بیہ چار کام کئے اللہ اس کے لئد اللہ اس کے لئے ہوں کے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے بیٹیم کو پناہ دی، کمزور پر رحم کیا، والدین کے ساتھ شفقت کی۔

(۱۷۰) چار گناہوں کا بدلہ دوسرے تمام گناہوں سے زیادہ جلدی ملتا ہے۔ نیکی کے مقابع میں بدی، کمزور پر ظلم، وفادار کے ساتھ خیانت، اور اچھی روش رکھنے والے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم۔

(۱۷۱) حضرت امام محمد تقی علیه السلام نے فرمایا : چار چیزیں عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ صحت ، دولت ، علم ، توفیق۔

(۱۷۲) حضرت امام علی رضاً نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضور اکرمؓ سے روایت کی ہے کہ سر کے اگلے جصے میں سفید بال باعث برکت ہیں۔ دونوں اطراف کے سفید بال سخاوت کی علامت ہے۔ گیسوؤل میں سفید بالوں کا آتا بہادری کی علامت

ے۔ سر کے بچھلے جسے میں سفید بال ہونا نحوست ہے۔

(۱۷۳) حفرت الام محمہ باقر علیہ السلام نے بیٹیم پھوں کے خزانے کے بارے میں جو دیوار کے نیچے تھا فرمایا خدا کی قتم یہ سونا چاندی نہیں تھا بلحہ ایک لوح تھی جس پر چار جملے لکھے تھے۔ (۱) میں خدائے واحد ہوں میرے سواکوئی خدا نہیں اور محمہ میرے رسول میں۔ (۲) اس پر تعجب ہے جو قضا اور قدر پر یقین رکھتا ہے اور پھر رزق کے حصول میں جلدی کرتا ہے۔ (۳) جیرت ہے اس پر جو اس دنیا کی روش دیکھتا ہے اور پھر بھی آخرت کا مظر ہے۔ (۳) تعجب ہے اس پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی اس کا دل شاد رہتا ہے۔

(۱۷۳) حفرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: چار نمازوں کے پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ان نمازوں کو آدمی جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ قضا نماز۔ طواف فریضہ کی دور کعت نماز۔ مورج گربن کی نماز (نماز آیات)۔ نماز جنازہ۔

(۱۷۵) حضرت امام محمد باقر علیه السلام نے فرمایا: حضرت نوع کے بعد صرف چار انبیاء کو اللہ نے دنیاوی سلطنت عطا فرمائی۔ ذوالقر نین ان کا اصل نام عیاش تھا لہ۔ حضرت داؤڈ۔ حضرت سلیمان کے حضرت یوسف کے۔

حضرت ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب تک حکومت فرمائی۔ حضرت داؤڈ کی حکومت شام سے بلاد اصطحر کک تھی۔

ا۔ شخ صدوق مین بوا ہے کہ لیکن سی خور پر فرمایا ہے کہ حدیث میں ای طرح بیان ہوا ہے کہ لیکن سیح بات ہے جس پر میرااعتباد ہے کہ ذوالقر نین نہیں تھا، دہ خداکا نیک بعدہ تھا، دہ خداکو دوست رکھتا تھا۔ دوالقر نین منس تھا اور خدااس کی مدد کرتا تھا۔ دوالقر نین خدا کے کام کرتا تھا اور خدااس کی مدد کرتا تھا۔ دوالقر نین خدا کی جانب سے بادشاہ تھا۔ خدا نے طالوت کو انبیاءً خداکی جانب سے بادشاہ تھا۔ خدا نے طالوت کو انبیاءً کے ضمن میں ذکر کیا حالا نکہ دہ نبی نہیں تھا۔ جس طرح فرشتوں کے ضمن میں شیطان کا تذکرہ کیا حالا نکہ دہ جن خیا۔

حفرت سلیمان کی حکومت بھی وہی تھی۔

حفزت بوسف کی حکومت مصر اور اس کے اطراف تک تھی۔

(۱۷۱) سورج کے طلوع کے وقت چار فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے:
اے نیکوکارو! اپناکام انجام تک پنچاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ دو سر اکتا ہے: اے ہرے لوگو!
(برے کاموں سے) دست بردار اور رہا ہو جاؤ۔ تیسرا کہتا ہے: خداوندا تیری راہ میں
خرچ کرنے والوں کو اجر عطا فرما اور کنجوسوں کو نقصان پہنچا۔ چوتھا فرشتہ سورج کی
گرمی سے زمین کو بچاتا ہے۔ اگر ایسانہ کرے تو زمین جل اٹھے۔

(۱۷۷) چار انبیاء نے چار جملے فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جس نے برے ساتھی سے قطع تعلق کیا تو گویاس نے تورات پر عمل کیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: جس نے اپنے نفس کو اتباع خواہشات سے روکا تو گویااس نے زبور پر عمل کیا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا : جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہوا تو گویا اس نے انجیل پر عمل کیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی گویا اس نے تمام قرآن مجید پر عمل کیا۔

(۱۷۸) ابوالحن (شاید مراد امام کاظم علیه السلام ہیں) نے فرمایا: چار پیماریاں خون کی زیادتی کے سبب ہوتی ہیں۔ خارش، غصہ، او نگھ اور سر چکرانا۔

(129) اوبعیر نے کہا: میں نے باد شال و جنوب و صبا و دیور کے متعلق حضرت امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ باد شال بہشت سے آتی ہے اور باد جنوب جنم سے۔ فرمایا: خداوند عالم ہواکی فوجیس رکھتا ہے کہ جن گنگاروں کو چاہے ان سے بلاک کرواوے اور ہر ہوا پر فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے تو جب خدا ارادہ

کرتا ہے کہ مخصوص نوع کی ہوا کے ذریعے عذاب دے تواس نوع کے فرشتے کو حکم دیتا ہے اور ہر ہوا کا ایک مخصوص نام دیتا ہے اور ہر ہوا کا ایک مخصوص نام ہے۔ چنانچہ قرآن (سورہ قمر) میں قوم عاد پر "صرصر" نامی ہوا چلائی گئی تھی اور باد شال و جنوب و صباو داور بھی ای قبیل کی ہوائیں ہیں۔

حجصتى فصل

# علماء و حکماء کے کلام میں

(۱۸۰) حامد نے کیا: ہم نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں طلب کیالیکن وہ نہ مل سکیل۔ دراصل وہ چار چیزیں دوسری چیزوں میں مضمر تھیں۔

\* ہم نے تونگری کو مال میں طلب کیالیکن اے قناعت میں پایا۔

🖈 ہم نے عزت کو حسب و (نسب) میں تلاش کیالیکن اے تقویٰ میں پایا۔

\* ہم نے راحت کو کثرت مال میں تلاش کیالیکن اسے قلت مال میں پایا۔

🗱 🥏 ہم نے نعمت کو لباس و طعام میں تلاش کیالیکن اے تندرست جسم میں پایا۔

(۱۸۱) حاتم نے کہا! جو آدمی جار چیزوں کو جار چیزوں تک مؤخر رکھے گا وہ جنت

میں داخل ہوگا۔ نیند کو قبر تک مؤخر رکھے، فخر کو میزان انصاف تک مؤخر رکھے،

راحت کو بل صراط ہے گزرنے تک مؤخر رکھے، خواہش کو جنت تک مؤخر رکھے۔

(۱۸۲) ایک عالم نے کہا: چار چیزوں کا چھپاٹا نیک کے خزانوں کا باعث ہے۔ احتیاج، صدقہ، در د اور مصیب ۔۔

(۱۸۳) ایک اور عالم نے کہا: چار چیزیں بد بختبی کی نشانی ہیں۔ سخت دلی، خشکی

چشم، سنجوسی اور کمبی امیدیں۔

(۱۸۴) ایک دانا کا قول ہے کہ چار چیزیں کرم کی نشانیاں ہیں: مخشش کرنا، لوگوں کو اذیت نہ دینا، احسان کرنے میں جلدی کرنا، سزامیں تاخیر کرنا۔

چار چیزیں چار چیزوں تک پہنچاتی ہیں: عقل ریاست تک پہنچاتی ہے، رائے ساست تک پہنچاتی ہے، علم حکومت تک پہنچاتا ہے، حلم و قار تک پہنچاتا ہے۔

(۱۸۱) چار باتیں پہنتہ ذہن کی دلیل ہیں: غصہ کے گھونٹ پی جانا، فرصت کے لمحات کو غنیمت شار کرنا، مختلف آراء کے ذریعے مدد چاہنا، دشنوں کو ڈھیل دینا۔ (۱۸۷) چار چیزیں چار اشیاء تک پہنچاتی ہیں: صبر مطلوب تک، محنت مقصود تک، زہر تقویٰ تک، قناعت دولت تک۔

(۱۸۸) چار خصلتیں الی ہیں اگر ان پر کاربند ہوجاؤ تو بہت کی پریشانیوں سے گی جاؤگے اور وہ خصائل محمودہ سے ہیں: خُلق، قناعت، راست گوئی، امانت کی ادائیگی۔ (۱۸۹) ایک عارف باللہ کا فرمان ہے کہ چار چیزوں کو چار چیزوں سے صاف کرو: اپنے چرے کو آنسوؤں سے صاف کرو، اپنی زبان کو ذکر خالق سے صاف کرو، اپنے دل کو خوف خداسے صاف کرو، گناہوں کو توبہ سے صاف کرو۔

(۱۹۰) ایک عالم نے کہا ہے کہ علم کے ثمر چار ہیں: ایک ثمر اس کے اور اس کے فدا کے در میان ہے وہ ہے تقویٰ۔ دوسرے ثمر کا تعلق اس کے اور لوگوں کے در میان ہے وہ ہے شفقت۔ تیسرے ثمر کا تعلق اس کے اور اس کے نفش کے در میان ہے وہ ہے صبر۔ چوتھے ثمر کا تعلق اسکے اور دنیا کے در میان ہے وہ ہے زہد۔

- (191) ایک عالم کا فرمان ہے کہ نوک چار قشم کے بیں اوہ شخص جو جانتا ہے لیکن است اپنے جانئے کا ملم نسیل ہے، یہ بھولنے والا ہے اس کا حافظ اسے یاد دالا دے گا۔ وہ شخص جو نسیل جانتا اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ نسیل جانتا، یہ راہنمائی کا مثلا شی ہے، اس کی راہنمائی کا مثلا شی جانتا اور یہ بھی جانتا اور یہ بھی نسیل جانتا اور یہ بھی نسیل جانتا کہ وہ نسیل جانتا وہ جبل جانتا کہ وہ جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، ایسا شخص مالم ہے، اس کی اتبان کرو۔
- (۱۹۲) بقراط کا قول ہے کہ چار اشیاء بہت بری آزمائش میں : کثرت اولاد۔ مال کی گی۔ براہمسامیہ۔ خائن جدی۔
- (۱۹۳) چار چیزیں عمر کو تباہ کردیق ہیں: پیت بھرے پر کھانا۔ صبح کو خالی بیٹ پانی پیا۔ عمام میں جماع کرنا اور بوڑھی عورت سے تمسر ی کرنا۔
- (۱۹۴) ایک حکیم کا قول ہے: چار چیزیں ضائع ہونے والی ہیں: ہوفا سے محبت۔ ناشکرے پر احسان۔ جو اوب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اسے اوب سکھانا۔ جو شخص راز کی حفاظت نہ کرسکے اسے راز دار بانا۔
- (19۵) جو شخص چار چیزوں کو چار چیزوں کے بغیر تلاش کرتا ہے وہ محال چیز کو طلب کرتا ہے: جو ریا کے عمل سے جزاکا طالب ہو۔ جو سختی کے ذریعے لوگوں کی محبت کا طالب ہو۔ جو وفا کے بغیر بھانیوں کی وفا کا طالب ہو۔ جو راحت بدنی کے ساتھ علم کا طالب ہو۔
  - (۱۹۲) حکمائے ہند کا مقولہ ہے کہ چار اشخاص جار چیزوں سے سیر نہیں ہو سکتے:
    عاقل ادب سے۔ عالم کتاب سے۔ خاندانی اپنے اعلی نسب سے۔ جاہل کھیل کور سے۔
    (۱۹۷) حکمائے ایران کا قول ہے: جار چیزیں چار چیزوں سے سیر نہیں ہو تیں۔ آگھ خوصورت چرہ دیکھنے ہے۔ کان قصیح گفتگو شنے سے۔ دل نصیحت گوکی باتوں سے اور

- میافر خوشگوار ٹھنڈی ہوا ہے۔
- ( ۱۹۸) کھمائے روم کا قول ہے: چار چیزیں چار چیزوں سے سیر نمیں ہو تیں۔ آنکھ ویکھنے سے۔ کان خبر سننے سے۔ زمین بارش سے اور عورت مروسے۔
- (۱۹۹) تھکمائے عرب کا مقولہ ہے کہ چار اشخاص چار چیزوں سے سیر نہیں ہو تکتے : بہادر مقابلہ ہے۔ سخی موطا ہے۔ پر بیبز گار دعا ہے۔ محسن ثناء ہے۔
- (۲۰۰) عَلَمَاء نے جَار آ الی کتاول سے چار جملے منتخب کئے ہیں۔ تورات سے جو قسمت (کے لکھے پر) راضی رہے گا اسے دنیا اور آخرت میں راحت ملے گی۔ زور سے دور رہے گا دنیا اور آخرت میں نجات پائے گا۔ انجیل سے : جو آروک سے بیچھا چھڑا لے دنیا میں عزت دار ہوگا۔ قرآن سے : جو زبان کی پاسداری کرے گا دونوں عالم میں محفوظ رہے گا۔ (الہتہ یہ مضمون قرآن میں شہیں ہے۔ بظاہر میں مختف کیا گیا ہے۔ مترجم فارسی)
- (۲۰۱) ایک تحکیم کا قول ہے: چار افراد کے علاوہ کسی سے دوستی مت کرو۔ وہ جس سے تہمیں خیر کی امید ہو۔ وہ جس کے علم سے تہمیس خیر کی امید ہو۔ وہ جس کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ وہ جس کی دعا کی برکت سے استفادہ چاہتے ہو۔
  - (۲۰۲) حکمائے اسلام کا شعار چار باتیں رہی ہیں : تقویٰ جیا، شکر ، صبر۔
- ( ۲۰۳) حفرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کرتے :وئے فرمایا : بیٹا! قیامت میں تہیں جارباتوں کے جوابات دینے میں، ابھی سے ان جوابات کی تیاری کرو۔
- جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ اے کن کاموں میں گزارا؟ عمر کے متعلق کہ کمال صرف کی مال کے متعلق کہ کمال سے حاصل کیا اور کمال خرچ کیا؟ علم کے متعلق کہ اس کے ذریعے کتنے لوگوں کی راہنمائی کی؟
- (۲۰۴) نیز فرمایا: بیٹا! میں نے بہت سے انبیاءً کی خدمت کی ہے اور ان سے میں

نے یہ چار جملے حاصل کئے ہیں، تم بھی ان پر عمل کرو۔ جب تم نماز میں ہو تو اپنے ہاتھ دل کی حفاظت کرو (اور حضور قلب ہے رہو)۔ جب تم وستر خوان پر ہو تو اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو (کہ کیا کھار ہے ہو اور کتنا کھا رہے ہو)۔ جب دوسرے کے گھر میں ہو تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ جب تم لوگوں کے در میان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ واپنی آنکھ کی حفاظت کرو۔ (۲۰۵) بقر اط سے پوچھا گیا کہ انسانیت کیا ہے؟ جواب دیا: بزرگی میں تو اضع ۔ قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دیا۔ تنگد تی میں سخاوت کرنا اور بغیر مانگ عطا کرنا۔ (۲۰۲) عجیب انفاق یہ ہے کہ دنیا کے چار مشہور دانا چار امر اض کی وجہ سے مر کم بین افلاطون دل کی یماری کی وجہ سے مرا۔ ارسطو جزام سے اور بعض کہتے ہیں سل کی یماری کی وجہ سے مرا۔ ارسطو جزام سے اور بعض کہتے ہیں سل کی یماری کی وجہ سے مرا۔ باینوس تکلیف شکم کی وجہ سے مرا۔ والانکہ یہ لوگ ان ہی یماریوں کے علاج کے ماہر تھے۔) شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

الا یا ایها المغرور تب من غیر تأخیر فان الموت قدیاتی ولو صیرت قارونا فکم قدمات ذو طب و قدمات ذو مال یلاقی بطشة الجبار ذاعقل و مجنونا بسل مات ارسطا لیس افلاطون برسام و بقراط با فلاج و جالینوس مبطونا یعنی اے مغرور و فریب خوردہ! جلد ہوشیار ہوجا کہ تاگانی موت آنے والی ے اگر چہ تو قارون ہو۔ کیے کیے طبیب مرگئے اور کیے کیے دولتمند ناید ہوگئے۔

ے اگر چہ کو قارون ہو۔ میسے میسے طبیب مرکھے اور میسے میسے دولسند ناپید ہوئے۔ خدائے جبار کی گرفت عاقل اور دیوانہ دونوں پر ہوتی ہے۔ ارسطوسل سے مرا اور افلاطون دل کی ہماری ہے۔ بقراط فالج سے مرا اور جالینوس درد شکم ہے۔

(۲۰۷) ابو ملی ثقفی نے کہا کہ عاقل کے لئے ضروری ہے کہ چار چیزوں کا لازمی خیال رکھے: امانت، سچائی، نیک بھائی اور راز۔

(۲۰۸) این جمہور ہے یو چھا گیا کہ تم نے اپنی غربت کا دور کس طرح گزارا؟ اس نے

کماکہ میں نے چار چیزوں پر ہھر وسہ کیا مجھے میری تکلیف کم محسوش ہوئی۔ اپنے آپ
سے کہتا تھاکہ قضاو قدر نے واقع ہونا ہی ہے۔ اپنے دل سے کہتا تھا کہ میں اس میں صبر
کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ اپنے آپ سے کہتا تھا کہ غربت اس حد تک بڑھ سکتی
ہے۔ اپنے آپ کو تسلی دے کر کہتا تھا کہ ممکن ہے کہ جلد ہی آسانی پیدا ہوجائے۔
(۲۰۹) کسی حکیم کا قول ہے کہ : انسان کامل نہیں ہوتا جب تک چار چیزیں اس کی فظر میں برابر نہ ہوں۔ رکھنا یانہ رکھنا (کہ کوئی شے اس کے پاس ہے یا نہیں ہے)۔
اظر میں برابر نہ ہوں۔ رکھنا یانہ رکھنا (کہ کوئی شے اس کے پاس ہے یا نہیں ہے)۔

(۲۱۰) محمد بن واسع كا قول ہے: چار چيزيں دل كى موت كا سبب بيں۔ گناہ كى موت كا سبب بيں۔ گناہ كى محمد بن واسع كا قول ہے: چار چيزيں دل كى موت كا سبب بيں۔ پوچھا محرار۔ عور تول ہے زيادہ گفتگو كرنا۔ احمقول سے جھگڑنا اور مردول كى ہم نشينی۔ پوچھا گيا مردے كون بيں؟ كما: عياش دولتمند، ظالم بادشابان۔

(۲۱۱) بال بن سعد كمتا تهاكه الله كے بندو! تمهارى تمام تر خطاؤں اور لغز شوں كے باوجود الله كامر نقل الله كارزق تمهيں مل باوجود الله كامر تا ہے: الله كارزق تمهيں مل ربا ہے۔ الله كارزم تم سے عليحدہ نہيں ہوئى۔ خدائى بردہ يوشى تمهيں چھيائے ہوئے ہے۔ اس كا عذاب تم پر جلد نہيں آيا۔

لوگو! تم آج بول رہے ہو، خدا تمہاری ہاتیں سن رہاہے اور جب خدا ہو گا تو تم خاموش ہو گے اس دن تمہیں ہو لنے کی جرائت نہیں ہوگی۔

#### ساتویں فصل

کما گیا ہے کہ جب دانائی آسان سے زمین کی طرف اترتی ہے تو اس دل میں داخل نہیں ہوتی جس میں چار فتم کے تفکرات ہول: دنیا کی طرف جھاؤ۔ کل کی فکر۔ فضول اشیاء کی محبت۔ بھائی سے حسد۔

(۲۱۲) عرب و عجم کے حکماء کا چار کلمات پر سکمل اتفاق ہے: اپنے دل پر نا قابل برداشت یو جھ نہ لادو۔ مال کی وجہ سے دھوکہ نہ کھانا۔ عورت پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ عمل نہ کرنا جس سے تجھے فائدہ نہ پہنچے۔

(۲۱۳) ملاء نے بالقاق چار اقوال چار کتابوں سے منتخب کئے ہیں۔ تورات سے .
قناعت کرنے والا سیر ہوتا ہے۔ زبور سے : خاموش رہنے والا محفوظ رہتا ہے۔ انجیل
سے : گوشہ نشین کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن سے : جو خدا سے تمسک اختیار کرتا ہے۔
اسے راوراست کی ہدایت کی جاتی ہے۔

(۲۱۴) بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی:
دانا و عاقل شخص چار حالتوں سے باہر نہیں ہوتا۔ یا تو اپنے رب سے مصروف مناجات
ہوجاتا ہے۔ یا اپنے نفس کے محاسبہ میں مشغول ہوتا ہے۔ یا اپنے ان بھائیوں کے پاس
چل کر جاتا ہے جو اس کو اس کی خامیوں سے باخبر رکھتے ہیں۔ یا اپنے نفس کو حلال
لذات سے متمتع کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔

(۲۱۵) دل چار چیزول سے منور ہوتا ہے: بھو کا شکم، نیک ساتھی، سابقہ گناہوں کو یاد رکھنا، چھوٹی امید۔

(٢١٦) سپالی کی چار قشمیں ہیں: واجب، حرام، مکروہ، خُسَ۔

پی گواہی دینا واجب ہے۔ وہ سچائی جو حرام ہے، چغل خوری کی سچائی ہے۔ وہ سچائی جو مکروہ ہے، کسی کے سامنے اس کی توصیف کرنا۔ وہ سچائی جو خسن ہے کسی کے بس بشت اس کے اوصاف حمیدہ کا اظہار ہے۔

(۲۱۷) چار اشیاء بری ہیں لیکن چار اشخاص میں بہت زیادہ بری ہیں: خل بذات خود بری عادت ہے لیکن اہل ثروت میں بہت ہی برا ہے۔ فخش گوئی بری عادت ہے لیکن علاء کے لئے بہت عور تول کے لئے بہت زیادہ برا ہے۔ غصہ بری عادت ہے لیکن علاء کے لئے بہت

- زیادہ برا ہے۔ جھوٹ بری عادت ہے لیکن قاضیوں کے لئے بہت زیادہ برا ہے۔
  - (۲۱۸) چار چیزول کی کمی بھی زیادہ ہے: قرض، آگ، دشننی اور مرض۔
- (۲۱۹) عاقل کو چار باتوں پر عمل کرنا چاہئے: جاہل کی جمالت کا توڑ اپنے حلم کے ذریعے سے کرے۔ اپنے نفس کو باطل سے روکے۔ مال کو جائز مصرف میں خرج کے کرے۔ دوست دشمن کی بھان کرے۔
- (۲۲۰) بیت المقدس کے ایک بہاڑ کی چٹان پر چار جملے تحریر تھے: ہر نافرمان اکیلارہ جائے گا۔ ہر اطاعت گزار کو اچھی رفاقت نصیب ہو گی۔ ہر قناعت پہند کو غلبہ ملے گا۔ ہر لالحی رسوا ہوگا۔
- (۲۲۱) میان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زندان کے دروازے پر جمال آپ نے کافی عرصہ قید گزاری تھی چار جملے تکھوائے: یہ شرپندوں کا گھر ہے۔ یہ دوستوں کی خوش کرنے کا مقام ہے۔ یہ دوستوں کی عمرت گاہ ہے۔
- (۲۲۲) جعفر بن یمینی کی کتاب میں یہ چار جملے آب زر سے لکھے ہوئے ہتے: رزق تقسیم کردیا گیا ہے۔ حریص محروم ہے۔ خیل لا لکق مذمت ہے۔ حاسد خمگین رہے گا۔ (۲۲۳) بیان کیا گیا ہے کہ حدیث کے خفاظ کا ایک گروہ ابراہیم بن او هم کے پاس احادیث سننے کے لئے گیا تو اس نے کہا: مجھے چار فکریں لاحق ہیں جن کے سبب میں روایت حدیث سے قاصر ہول۔ انہول نے یوچھا: وہ کون می فکریں ہیں؟
- کہا: پہلی فکر اس بات کی ہے کہ روز میثاق اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں
   اور یہ جنمی ہیں، مجھے علم نہیں کہ میں اس وقت کس گروہ میں تھا۔
- ہوں کا کہ اس بات کی ہے کہ جب رحم مادر میں میری تصویر کشی کے وقت فرشتے نے خدا ہے ہوچھا ہوگا کہ اے اللہ اسے نیک بخت لکھوں یا بد بخت

- لکھوں تو مجھے علم نہیں ہے کہ خدانے میرے متعلق اسے کیا کہا تھا۔
- تیسری فکر اس بات کی ہے کہ جب ملک الموت میری روح قبض کرنے آئے گا اور خدا ہے یو چھے گا کہ خدایا اس کا خاتمہ کفر پر کروں یا ایمان پر تو خدا جانے اس وقت میرے متعلق اسے کیا تھم ملتا ہے۔
- پ چوتھی فکر اس بات کی ہے کہ جب بروز قیامت تھم ہوگا و امتاز و الیوم ایھا المعجر مون. یعنی مجر مو! آج تم علیحدہ ہوجاؤ۔ مجھے کی فکر کھائے جارتی ہے کہ اس وقت میں کس گروہ میں شامل ہوں گا۔
- (۲۲۴) حدیث قدی میں ہے: میں نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں رکھا، لوگ انسیں اور جگه تلاش کر رہے ہیں۔ بھلاوہ انسیں کیسے یا سکیں گے ؟
- پ میں نے علم کو بھوک اور پردلیس میں رکھا، لوگ اسے شکم سیری اور وطن میں سکیل سے۔ میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ اسے بھی حاصل شیں کر سکیل گے۔
- پ میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا، لوگ سلاطین کی خدمت کر کے اے تلاش کر رہے ہیں۔ لہذاوہ بھی عزت کو نہیں یا سکیں گے۔
- پ میں نے توانگری کو قناعت میں رکھا، لوگ کثرت مال میں اے تلاش کر
   رے ہیں۔لہذاوہ اے بھی نہیں یا سمیں گے۔
- اللہ میں نے راحت کو جنت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اسے کہی نہیں یا سکیں گے۔ اسے مجھی بھی نہیں یا سکیں گے۔
- (۲۲۵) آل داؤد کی حکمت میں لکھا ہوا تھاکہ عقلمند چار او قات میں غفلت ضیں کرتا: خدا سے مناجات کے وقت۔ اپنے نفس کا حساب کرتے ہوئے۔ دوستوں کے ساتھ ہم نشینی کرتے ہوئے وقت کہ جب طال لذت میں مصروف ہو کہ یہ بھی ان تین او قات کی امانت ہے۔

#### آ ٹھو سفصل

# حکمائے فارس کے اقوال زریں

(۲۲۱) چار چیزیں چار چیزوں سے ہی ممکن ہیں: سلطنت مدل سے ممکن ہے۔ وغمن کی ہلاکت محبت سے ہی ممکن ہے۔ محبت میں اضافہ تواضع سے ممکن ہے۔ منزل مقصود تک رسائی صبر سے ہی ممکن ہے۔

(۲۲۷) چار چیزوں سے پڑو : جو تمہاری حاجت پوری نہ کرے اس سے حاجت طلب کرنے سے چو۔ فسق و فجور سے پڑو۔ کرنے سے پڑو۔ حلد بازی سے پڑو۔ فسق و فجور سے پڑو۔ (۲۲۸) چار افراد سے مدارات سے پیش آؤ : ظالم بادشاہ، مریض، مست کہ عادانی میں سرگرداں ہو اور نیک اور خوش کردار دوست۔

(۲۲۹) چار چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہیں: پاک نسب پاک قلب پاک ہاتھ اور صائب رائے۔

(۲۳۰) چار چیزوں سے مجھی دھو کا نہیں کھانا چاہتے: بادشاہ کے تقرب ہے۔ پول کے زہر ہے۔ حاسد کی خیر خواہی ہے۔ عور توں کی دوستی ہے۔

(۲۳۱) چار باتوں کا جو ار تکاب کرے گا ٹھوکر کھائے گا: جو اپنے آپ کو پہندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو لوگوں کے عیوب بیان کریگا یا اپنے مخالف پر لگی ہوئی تہمت سن کر لطف اندوز ہوگا۔ جو اپنے مال میں مخل کریگا۔ جو گھٹیا لوگوں سے کوئی تو قع رکھے گا۔

(۲۳۲) چار چیزیں خوش نصیبی کی دلیل ہیں: اپنے اقرار و عمد کو نبھانا۔ ہر حالت میں تواضع سے رہنا۔ رزق حلال کے لئے کو شش کرنا۔ شرفاء کا احترام کرنا۔

(۲۳۳) چار چیزیں بد بختنی کی دلیل ہیں : جاہلوں کی صحبت۔ فاسق و فاجر لوگوں ہے دوستی۔ یاوہ گوئی کو غور سے سننا۔ عور تول کے کہنے پر عمل کرنا۔

- (۲۳۴) چار چیزول سے پر بیز کرتا چاہئے: معاملات میں جلد بازی سے۔ غیظ و غضب سے۔ خل وامساک سے۔ خود بیندی و تکبر ہے۔
- (۲۳۵) چار چیزین فقر کاباعث مین :غیبت، حسداور یے شرمی، کبرونخوت اور طمع وشهوت به
- (۲۳۱) چار چیزیں موجب ترقی و اقبال میں : دوستوں سے مشورہ کرنا۔ دشمنوں سے
  - مدارات ہے چیٹ آنا۔ ہواو ہوس کا ترک کرنا۔ تقدیر کے مقابل مخل ہے کام لینا۔
- (٢٣٤) چار چيزول كوبدا نهيل جاسكتا: قضاه قدر كوبدلا نهيل جاسكتار حق و حقيقت
- کو جھٹالیا نہیں جاسکتا۔ بری عادت کو انجھی عادت میں بدلا نہیں جاسکتا۔ تمام خلق کو راضی نہیں الما حاسکتا۔
- (۲۳۸) چار چیزوں کا بتیجہ چار شکلوں میں برآمد ہوتا ہے: غصہ کا بتیجہ بشیمانی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے: غصہ کا بتیجہ بشیمانی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جھگڑے کا بتیجہ محرومی کی ہے۔ برے کام کا بتیجہ عداوت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ سستی کا بتیجہ محرومی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔
- (۲۳۹) چار چیزوں کی محمیل چار چیزوں سے ہوتی ہے: علم کی سحمیل عقل سے ہوتی ہے۔ اطاعت کی سحمیل زبد سے ہوتی ہے۔ عمل کی سحمیل اخلاص سے ہوتی ہے۔ نعمت کی سحمیل شکر سے ہوتی ہے۔ نعمت کی سحمیل شکر سے ہوتی ہے۔
- (۲۳۰) چار چیزیں چار چیزوں کا موجب بنتی ہیں: خاموثی راحت کا سبب بنتی ہیں۔ خضول گوئی ملامت کا موجب بنتی ہے۔ شکر ہوت کا موجب بنتی ہے۔ شکر اضافہ رزق کا موجب ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: "اگر شکر کروگ تو (نعمتوں کو) زیادہ کردول گا۔"
- (۲۴۷) چار چیزیں آدمی کو کمزور کردیتی میں، اور اس کی طاقت کو ختم کردیتی میں: دشمنول کی کثرت۔ قرض کی کثرت۔ گناہول کی کثرت۔ اولاد کی کثرت۔

- (۲۴۲) چار چیزیں چار چیزوں پر بنستی دیں : تقدیر تدیر پر بنتی ہیں۔ موت آرزو پر بنستی ہے۔ قضاو قدر احتیاط پر بنستی ہے۔ رزق حریس پر بنسا ہے۔
- (۲۲۳) چار چیزیں عمر کو کم کر دیتی جیں اور یہ من جملہ مبلکات کے میں اکثر ت جمان۔ گرم یانی میں زیادہ دیر نمانا۔ دھوپ جی نشکہ کیا دوا گوشت جر سے کھانا۔ پیٹ

میں غیار کا داخل کرنا اور و زھی عور تول کی ہم نشینی۔ میں عبار کا داخل کرنا اور و زھی عور تول کی ہم نشینی۔

(۲۲۴) چار افراد چار چیزین نهین رکھتے: جمعونا جوانمردی نهین رکھتا۔ حاسد راحت نهین رکھتا۔ خیل سعادت نهین رکھتا اور بداخلاق باید مقام تک نهین پنتجا۔

(۲۲۵) چار چیزیں دونوں جہانوں کی خوش نصیبی کا سبب ہیں: اللہ اور رسول کی سبب میں اللہ اور رسول کی

اطاعت۔ والدین کی اطاعت۔ علاء کی خدمت۔ اللہ کی مخلوق پر شفقت۔

(۲۴۱) اردشیر بابکان کا قول ہے: چار چیزوں کیلئے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. شرف کے لئے ادب کا ہونا ضروری ہے۔ خوش کے لئے امن کا دونا ضروری ہے۔

قرابت کے لئے مودت کا ہونا ضروری ہے۔ عقل کے لئے تجربہ کا ہوناضروری ہے۔

## پانچوان باب (پۇكىدۇنچىنى)

## يبل فصل

### شيعه علماء يسے منقول احادیث

- (۱) مستخطر أرم سلى الله عديه وآليه وعلم في فرمايا ، بإنتَّ يَيْزِيْن ميزان مِين بهت. زيده وزنَّى تِيْن سَنِحانَ اللَّهِ والحَمْلُ لِلَّهَ وَالاَ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْكُورَ اور يه كه أَى تعمد في سنة نَيْف فَرْزَند فَى وفات وجائه تووه خدا كه لينز عبر كريه
- المستخدر أمراء العلى المداهية وآلده اللم عنظ قرمايا: الملام كي بديادي بإني جيء الأاللة المدالة المستخدمة المالية عند المدالة المستخدمة المستخد
- (٣) معنوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ، توریت کے پانچ نینے آب زر سے لکھنے کے قابل میں۔ پورے مکان میں ایک عصبی ایٹ مکان کی ویرانی کی صانت ہے۔ ظلم کر کے غلبہ پانے والا دراصل مغلوب ہے۔ وہ شخص ہو گناو کر کے کامیانی حاصل کرے کامیاب شیں ہے۔ اللہ کے حق کی کم از کم اتنی قدر تو کرو کہ اس کی

- افوت کے فارسیدان کی تافع مانی کا مرور اس کے حوال کرانے میں وہیٹتا ہے انہورہ کیمو کند آس کے منابط اپنی آورور کن رحد رہند دور
- (۵) حظ من البرائد أن عوال من رمول الله كان الكرام المعالى معالى الروائد أن المرافظ ال

حضور أبرمَّ بنه قرمایا: «متربط آوم بنه محمدُ معنی ، فاطهرز رحسن ، صیعن ، (صلوات ابلد میمم) ب حق کاوار طه دیا تناجس نابد و بنه ان کی آزیه قبول دو لُ

- (بنه) معضوراً نرم سلی ابند عاید و آله و سلم بیت فردیا و تای پایج اوریاف کو آثری محس تلک شمیل کیموژول کار زمین پر فاتھ آمر خد مول بیند ما تھ اندان کا عالیہ الدیسی پر تھی کو اینا ردایف مانانہ البینے ہاتھ سند بحری کا دودے اوریانہ ادال کا کدر درا الہاس پر خانانہ پڑول پر سادم کرنا تا کہ میبرے بعد یہ سندون دست
- (۱) المام على في رسول المذات روايت كي سبية كد أنيه سند أنها والمربع فروالهمة المرابع والمربع والمواقعة المربع والمرابع والمست المربع والمربع والمبيئة والتنافع والمنافع والمربع والمر
- (۹) سن حضورا کرم علی الله علیه وآله و سلم بینهٔ قربای کیافی قشر کی او اول بینه جر حال میں پر تیبا کیا جائے۔ جذامی، مہروس، آفون، وللدالمؤن، "نوار وجو رسوم، یی اور اینماعی بینہ بیر دیو)۔
- (۱۰) جناب مو تل کافتم علیه اسلام نے فرمایا کہ ایب شمنس اینے نیا کو ۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عاشر ہوا اور عرش کیا حضور آ

میرے بیٹے بیڈ لکھنا سکھ لیا ہے آپ آپ فرمائیں اے اب کس کے حوالے کروں؟ آپ نے فرمایا: ہیں گام میں ڈالو ٹھر پانچ اشخاص کے حوالے نہ کرنا۔ کفن فروش کے حوالے نہ کرنا۔ سار کے حوالے نہ کرنا۔ قصاب کے حوالے نہ کرنا۔ گندم فرمش کے حوالے نہ کرنا۔ ہردہ فرمش کے حوالے نہ کرنا۔

اس نے کہ کفن فروش میری امت کی موت کی خواہش کرتا ہے حالانکہ پوری روٹ زبین سے میری امت کی موت کی خواہش کرتا ہے حالانکہ دی اور کی روٹ زبین سے میری است کا آیک پو جھے زیادہ پیارا ہے۔ زرگر وحوکہ وی سے پر بیز شیں کرتا۔ قصاب کے ولی میں رحم ولی ختم ہو جاتی ہے۔ گندم فروش فرخیرہ اندوزین کر حاضر ہونے سے چور فرخیرہ اندوزین کر حاضر ہونے سے چور بن کر حاضر ہونے سے دو فروش کے متعلق مجھے جرکیل امین نے کہا کہ آپ کی امت کے برترین افراد ہر دہ فروش ہیں۔

پ منورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں الیم ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کئی کو مجدہ گاہ اور پاک مجھ سے پہلے کئی کو مجدہ گاہ اور پاک کرنے والی منایا گیا ہے۔ میرے لئے مال کرنے والی منایا گیا ہے۔ میرے لئے مال نغیمت کو حابل کیا گیا ہے۔ مجھے جوامع الکام ملے ہیں۔ مجھے مقام شفاعت ملا ہے۔

(۱۲) ۔ عبداللہ بن عباسؓ کتے ہیں کہ میں نے حضور اکرمؓ سے سٹا کہ اللہ نے مجھے پانٹی بڑیں مضاف میں اور علی کو بھی پانٹی چیزیں عطاکی ہیں۔

الله على الكلم عطائك، على كوجوامع الكم عطاكت

😮 🧪 مجھے نبوت عطائی۔ ملی کو وصایت عطا کی۔

🔏 💎 مجھے کو ثر ملی، ملی کو سلسبیل ملی۔

🕻 🧪 مجھے وتی ملی، ملق کو انہام ملا۔

الله معراج پر بلایا، علی کے لئے حجابات اٹھا دیئے گئے کہ جو کچھ میں نے

دیکھاوی علی نے ریکھا۔

(۱۳) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 'وگو! پروردگار مالم سے بوری ایوری حیا کرو۔ پوری حیا کرو۔

صحابه كرام في فريافت كيا: يار مول الله الهم كياكرين؟

آپ نے فرمایا: اپنی نگاہوں میں ہر وفت موت کو موجود رکھو، ایپ ذہن و دماغ کو ہرے تصورات سے جدار کھو، ایپے شکم رزق سرام سے ملیحدہ رکھو، قبر اور اس کی وحشت کو یاد رکھو، جو آخرت کی زینت کا طالب ،و اسے عاہیے کہ دنیاوی آرائشوں کو چھوڑ دے۔

(۱۴) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھے پانچ چیزوں سے اخلاص کی صانت دے میں اس کو جنت کی صانت دیتا ہوں۔ اللہ سے اخلاص، رسول سے اخلاص، دین سے اخلاص، کتاب اللہ سے اخلاص اور مسلمانوں کی جماعت سے اخلاص۔

(۱۵) الا سعید خدری نے رسول اکرم سے روایت کی ہے کہ اللہ نے مجھے علی کے متعلق پانچ چیزیں عطاکی ہیں۔ علیٰ ہی میری جہیز و شخین و تدفین کرے گا۔ علیٰ ہی میرے قرض ادا کرے گا۔ حشر کے مؤقف میں علیٰ میرا آسرا ہوگا۔ میرے حوض میرے قرض ادا کرے گا۔ حشر کے مؤقف میں علیٰ میرا آسرا ہوگا۔ میرے حوض کو شرے منافقین کو علیٰ دور کرے گا۔ علیٰ ہیشہ میرے دین پر خامت قدم رہے گا۔

(۱۲) جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ اشیاء کے مار نے سے روکا ہے: بندر، صوام لی، بُدبُد، شد کی مکھی، چیو تی۔

یا کی چیزول کے مارنے کا حکم دیاہے: کوا، بدات کا، سانپ، پھو، ہؤلا گئا۔ شخ صدوق ؓ نے فرمایا کہ بیہ حکم اجازت کے اظہار کے لئنے سے فرض و

ا۔ سٹیالے رنگ اور کمی گرون کا ایک پر ندہ ہے جو موماً تمجور ہے، در ' قزں پر رہتا ہے۔

۴۔ ایک مخصوص پر ندور

والمحاصية الشيارات أأتي سادات

(۱۸) ﴿ فِي َ إِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو تَجِيسَ رَاثِنَا، بعل كَم بال صاف كرة؛ زيرناف بال صاف كرنا، ختنه كرانا

الا حمارت عبدالمطاب نے باپ کی تھی کو بیٹے پر حرام کیا۔ اللہ نے ای قانون کو جاری کی اللہ کا تھی ہوں کے جاری رکتے ہوئے اور آن مجمد شرمایا: ولاتنکحوا المانک آباؤ کیم من النسآء ( مور فر آباء آبیت ۲۲) بیمنی جن عور تول سے شمارے بابوں نے نکاح مت کرو۔

الکام کیا ہے ال عور تول سے نکاح مت کرو۔

الله عبدالمطلب كو اليك نزاند و متياب جوا تو انهول في ال مين سے يانچوال

همد اكال كرخيرات كرويد المد سدان قانون كو بارن و مختر دورة الفال محيد عن فرمايا: واعلموا النما عندتم من شي فان للله خدسه (سورة الفال آيت الم) يعني جان لوجوخهس ننيمت سطراس عن بي نجوال حد الله كاجر زمز م كاكوال كدواكراس كاناه سقايلة الموضح ركوال الله تفالي هذات الم كوخال ركحتر دوسة قرآن جميد عن فرمايا: احعلته سقادة المعاج وعدارة كوخال ركحتر دوسة قرآن جميد عن فرمايا: احعلته سقادة المعاج وعدارة المستجد المحوام كمن امن بالله والميوم الإخور (سرة ولوبر آيت 1) يني كي تم فرايا تم حاليات اور سجد المرام في توكيت ارال جميما قرار دياسة جوائلة اورروز آخرت برايمان الهار

حضرت عبدالمطلب ن قتی کا خول بها سوادنت متر ر فرایا دارند نه ای چیز
 کواسلام میں بھی ہاتی رکھاں

یا علی عبدالمطلب جونے کے تیم ول سے تقسیم نمیں کرتے تھے ، اور وہ ہوں کی عبادت نمیں کرتے تھے اور ہول کے تقرب کے لئے ذرج ہونے والے جانوروں کا گوشت نمیں کھانے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں دین اور انڈی نے :ول \_

(۲۰) سنطوراکرم تعلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : وعومت پانٹی چیزوں میں وی جانی چاہئے : شاوی کے وقت، بیچ کی پیدائش پر ، ختنہ پر ، جج ستہ والیس پر ، مکان فرید نے س

(٢١) صفوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: ياعلى إلىن في تيري لئ الله الله عن عير الله الله الله عن الله الله الله عنظور فرمائين.

میں تمام لوگول سے پہلے جب اپنی قبر سے برآمد ہو کر اپنے سر کو جواڑ تا ہوا

آؤال افر علی میرے ساتھ ہو۔ اللہ نے میری ہے دیا تبوال فرمائی۔ جب ا ممال عباد کا وزان ہو رہا ہو اقر میزان پر علی میرے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہے دعا قبول فرمائی۔ میرے افواء المحملہ کے اٹھانے والا علی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہے دعا قبول فرمائی۔ وش کو شرک امت علیٰ کے ہاتھ سے سیراب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت علیٰ کو میری امت کے اتجہ سے سیراب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہے دعا قبول فرمائی۔ علیٰ کو میری امت کے لئے جنت کا رہیر مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے میری ہے دیا ہی قبول فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے اوپر احسان رکھا اور میری دعا میں قبول فرمائیں۔

(۲۲) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: روز جمعہ دنوں کا سردار ہے اور یہ دن عیدالفطر اور عید قربان کے دنوں سے افضل ہے۔ اس دن کی پانچ خصوصیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس دن جناب آدم کی تخلیق فرمائی۔ حضرت آدم اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ اس دن حضرت آدم کی وفات ہوئی۔ اسی دن میں ایک الی ساعت ہے کہ اس میں مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، جب تک حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اس دن تمام ملا تکہ مقربین، زمین و آسان، ہوا، بہاڑ، بحر وہر قیامت کے قائم ہونے کی وجہ نے فرزدہ رہتے ہیں (یعنی احتال قیام قیامت اس روز قوی ہے)۔

(۲۳) رسول الله في زيد بن ثابت سے فرمایا: شاوی کر چکے : و؟ عرض کیا که نہیں۔ فرمایا: شاوی کر چکے : و؟ عرض کیا که نہیں۔ فرمایا: شاوی کرو تاکه پاک وامن ربو نیکن شمیر ه، لبیر ه، نہیر ه، تبدره اور لفوت سے شاوی مت کرنا۔ زید نے پوچھا یہ کون میں؟ فرمایا: یہ عرب نام نہیں بیں۔ "شمیره" نیلی آنکھول والی، بدزبان اور ب هیا عورت ہے۔ "لبیره" لمب قد کی الا غر اندام عورت ہے۔ "میدره" سالخوره بوسیا ہے۔ "میدره" سالخوره بوسیا ہے۔ "المیدره" سالخوره بولی عورت ہے۔ "المیدره" سالخوره بوسیا ہے۔ "المیدره" سالخوره بوسیا ہے۔ "المیدره" سالخوره بولی عورت ہے۔ "المیدره" بیلیا شوہر ہے بیچ رکھنے والی عورت ہے۔ "المیدره" بیلیا شوہر ہولیا کا المیدره بولیا کو سالے کہ سالخوره بولیا ہولیا کا المیدره بولیا ہولیا ہولیا کو سالے کا المیدره بولیا ہولیا کیورٹ ہولیا ہولیا کیور ہولیا کو سالے کا المیدرہ بولیا ہولیا کیا ہولیا کیورٹ ہولیا کو سالے کو سالے کیورٹ ہولیا کیورٹ

(۲۴) امام محد باقر عليه السلام نے اپنے اساد سے روایت فرمائی ہے کہ حضور اکرم

ے پوچھا گیا: اللہ کا بہترین بندہ کون ہے؟ آپؑ نے فرمایا: جس میں یہ پانگی خصوسیات ہول وہ بہترین بندہ ہے۔ نیکی کرنے پر خوقی سم وی برے، برائی سرزد ہونے پر (پشمان ہواور)استغفار کرے۔اسے پھھ عطا ہو تو شکر جالائے، آزمائش میں صر کرے، خوبہ کے وقت معاف کردے۔

(۲۵) جائز من عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ حضور آگرم نے فرمایا: ماہ رمضان میں اللہ نے میری امت کو وہ پانچ چیزیں عنایت فرمائی ہیں جو پیلے انہیاؤ کی امتوال کو نصیب نہیں ہوئیں۔

اس مینے کی چاند رات کو اللہ میری امت کی طرف نظر شفقت ڈائیا ہے اور اللہ جس پر خصوصی نظر ڈال دے تو اسے عذاب نہیں دیتا دوزے کی وجہ سے منہ سے نظنے والی تاگوار او اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پہند ہے۔ ملائکہ دان رات الن کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اپنی جنت کو تھم دیتا ہے کہ تو روزہ داروں کے لئے استغفار کر اور اپنے آپ کو اان کے لئے سجا کیونکہ ممکن ہے الن سے دنیا کی تکافیف و مصائب ہٹا کر انہیں جنت کی طرف فور آبلالیا جائے۔ جب اس مینے کی آخری رات آتی سے تو اللہ سب روزہ داروں کو معاف کردیتا ہے۔

ایک شخص نے پوچھا: حضورًا لَیْلَهُ الْقَلَدُ مِیں؟ تُو آپؑ نے فرمایا: کیا شہیں دیکھتے کہ جب مزدور کا کام مکمل ہو جائے تواسے اجرت مل جاتی ہے؟

(٢٦) الك شامی شخص سے منقول ہے كہ حضور اكر مُ نے فرمایا: بانچ افراد اللہ كى برتن كلوق بين الله كا افراد الله كى برتن كلوق بين شيطان، قابيل فرزند آدم جس نے اپنے بھائى كو قتل كرديا، فرعون ذى اللاؤ تاديا، بنى اسرائيل كاوہ شخص جس نے اشين دين سے ہٹايا۔ مير ك

ا۔ اوٹناد جمع ہے۔ اس کی واحد و تلد ہے۔ جس کا معنی منتخ ہے۔ فرعون اپنے مخالفین او میٹول کے اربیع اور میٹول کے ا اربیعے اذبیتہ و بتا تھا۔ اس لئے اس کو ذبی الاؤ تاد کہا جاتا ہے۔

امت میں سے وہ شفس جس کی عفر کی عدمت باب لدا، کے باس کی جائے گی۔

پھے مرصے بعد جب میں نے معاویہ کو باب لذ پر تبعت نیتے دیلھا تو تھے۔ حضوراکرم کا وہ فرمان یاد آگیا، تو میں اے چھوڑ کر امام علیٰ کے لشکر میں شامل ہو گئا۔

میں عرض کیا کہ حضورٌ مجھے ایبا عمل ہتائیں کہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں۔

آپ نے فرمایا: معافر اللہ میں آیک معظیم سوال کیا ہے البتہ جس ہے گئے اللہ آسان معافر کیا ہے۔ اللہ کی طبوت کرو اور اس کا کوئی شریک ن معاؤر نماز قائم کرو، زکوۃ اوا کرو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت ہو تو جی کرو۔

### دو سرى فصل

ж

# سنی علماء کی بیان کردہ روایات

(۲۸) ۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو شخص پانچ اشخاص کی تحقیر کرے گاوہ یانچ فشم کے نقصان اٹھائے گا۔

- الله المجوعلاء كي الإنت كرے، وين مين نقصان المحائے گا۔
  - جو حکام کی اہائت کرے ، و نیا کا نقصان الحائے گا۔
- \* 💎 جو ہمسایوں کی ابانت کرے ، فوائد کا نقصان اٹھائے گا۔
- 🤻 🥏 جو ا قرباء کی ابانت کرے ، اپنی جو انمر دی کا نقصان کرے کا ہ
- 🖈 جو اپنی عوی کی ابانت کر ہے ، خوشگوار زندگی میں نقصان یائے گا۔
- (٢٩) نیز فرمایا که الله جب بھی کسی کو یہ پانچ چیزیں دیتا ہے تو اس کے ساتھ مزید

ا۔ شام میں آیک جُد کا نام ہے اور این نام کی الید جُا۔ فسطین میں بھی ہے۔

بِی چیزی ہی مطائر تا ہے: فی شکر ما، اسے نعمات کا اضاف مار فیے دما کا سابقہ ماد، اسے قبولیت مطاف مار کے دما کا سابقہ ماد، اسے قبولیت ملی دھے صدقہ کرنے کی سعادت انہیں جوئی، اسے نعم البدل ملار سے ایمان ملا، است. جنت ملی۔

(۳۰) نیز فرمایا که پانی چیزول سے پہلے پانچ چیزوں کو ننیمت سمجھوں برھاپ سے پہلے بوائی کو ننیمت سمجھوں برھاپ سے پہلے ہوائی کو ننیمت سمجھوں مصروفیت سے پہلے دولت کو ننیمت سمجھوں مرنے سے پہلے تندرستی کو ننیمت سمجھوں مرنے سے پہلے تندرستی کو ننیمت سمجھوں مرنے سے پہلے زندگی کو ننیمت سمجھوں

(٣١) - حضوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: بإنج چيزين بإنج چيزول ك ماله مين جوتي بين.

صحابہ کرامؓ نے عرض کی: یارسول اللہ اکوئی پانٹی چیزیں پانٹی چیزوں کے بدلے میں ہیں؟

تو آپ نے فرمایا: جب بھی کسی قوم نے بدعمدی کی، اللہ نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کیا۔ جب بھی کسی قوم نے خدائی قوانین کے تحت فیصلہ کرنا چھوڑا، اللہ نے ان پر فقر مسلط کیا۔ جس قوم میں زنا عام ہوا، اس میں اچانک موت برج جاتی ہے۔ جب کسی توم میں کم توانا عام :وا تو وبال روئید گی روک دی گئی اور انہیں قبط میں جبا کیا ۔ جب کسی توم میں کم توانا عام :وا تو وبال روئید گی روک دی گئی اور انہیں قبط میں جبا کیا گئی۔ جب بھی کسی قوم نے زکوہ و بی بعد کی تو ان سے بارش روک لی گئی۔ جب کسی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص پانچ کام کرے تو وہ ان مادر ورشخص وہ پانچ کام کرے گا اور شر الی جنم بین جائے گا۔ جو شخص جوشیدہ آب انگور پینے تو وہ لازماً شراب بھی پینے گا اور شر الی جنم میں جائے گا۔

ناد 💎 جو شخص عور تول ہے نشت و ہر خاست رکھے گا تو وہ لازمی طور پر زنا بھی

- ئرے گا اور زانی جنم میں جائے گا۔
- ا جو شخص بساط ساطانی پر بیشه گا تو بادشاه کی خوابشات کو بد نظر رکھ کر گفتگو کے بہ نگالہ خیارشا۔ کا جہ بکا جشم میں ایر بھ
  - کرے گا اور خواہشات کا پیرو کار جہنم میں جائے گا۔ یہ شخص نریر علامی نیز نیز نیاز کی ہے جہا
- الله جو شخص نقه کا علم رکھے بغیر خرید و فروخت کرے گا تو وہ لازمی طور پر سود میں پڑ جائے گا اور سود خور کا مقام جنم ہے۔
- (۳۳) حضوراً لرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو عالم تہیں پانچ چیزوں سے نکال کر پانچ چیزوں کی رہنمائی کرے اس عالم کے ساتھ نشست وہر خاست رکھو۔
- شک سے نکال کریفین کی منزل میں داخل کرے۔ ریاء سے نکال کر اخلاص کی دعوت دے۔ دنیاوی لالجے سے نکال کر زہد کی طرف بلائے۔ تکبر سے نکال کر ججز وانکساری کی دعوت دے۔
- (۳۴) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عنقریب میری امت پر ایک الیا وقت آئے گا جب وہ پانچ چیزوں کو فراموش کردیں گے۔ کردیں گے۔
  - \* دنیا ہے محبت کریں گے اور آخرت کو فراموش کردیں گے۔
  - \* مال سے مجت کریں گے اور حماب کو فراموش کرویں گے۔
  - \* عور تول سے محبت کریں گے اور حوروں کو فراموش کردیں گے۔
  - \* مالی شان محلات ہے محبت کریں گے قبروں کو فراموش کردیں گے۔
  - ا نے نفس سے محبت کریں گے اور اپنے رب کو فراموش کر دیں گے۔ یہ لوگ مجھ سے بیز ار ہیں اور میں ان سے بیز ار ہوں۔
- (٣٥) نيز آپَّ نے فرمایا: لوگو! میں تنہیں یانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ جماعت،

(حرف حن کا) سننا ، طاعت ، ججرت (جبکه دینی امور کا حبالانا ناممکن ہو جائے) ، جهاد فی سبیل اللہ۔

جو شخص جماعت سے ایک باشت ہمر بھی جدا ہوا اس نے اپنی گرون سے اسلام کا بوا اتار بھیکا بیال تک کہ دوبارہ جماعت میں آجائے اور جس نے جابلیت کے دور کی دعوت دی تو وہ ان لوگول میں سے ہے جو دوزخ میں چیلانگ لگاتے ہیں۔ وہ شخص اگرچہ نمازی اور روزہ دار بھی ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور کرتا ہو۔ (ظاہرا اسلام کی رعایت کرتا ہو لیکن اس کی روح کفر کی طرف مائل ہو اور باطن اسلام سے منحرف ہو۔ چنانچہ اس دور میں ایسے گروہ میں جو خود کو مسلمان گردائے ہیں حالانکہ ان کی تمام کوششیں آتش پرستی کی رسوم اور اسی طرح کی سر گرمیوں تک ہیں اور اسلام سے انہیں کوئی رغبت نہیں ہے)۔

(٣٦) حضوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: ميرے پانچ نام بيں۔ محمدُ، احمدُ، ماحيُّ (آثار شرك كو محوكرنے والا)، حاشرُ (ليحنى تمام شرافتول اور كمالات كا حامل اور اس كا دين حنيف مكمل ترين دين ہے)، عاقبُ (شايد اس اعتبار سے كه آپ تمام انبياءً كے بعد تشريف لائے)۔

تيسرى فصل

# شیعه علماء و عامه سے منقوله احادیث نبویہ

(٣٤) حضوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: پانچ انتیاز علی كے بارے میں مجھے ديئے گئے ہیں جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ مجھے پہند ہیں۔
کتاب یہ قربت خدا (جو بندوں كے اعمال و خصوصات كے بارے میں اس

- (۳۸) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : یا ملی ایا ٹی چیزیں وال کو مردو عادیق جیں۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بنسنا، زیادہ غصہ اور حرام خوری کہ یہ سب ایمان سے دور کردیق میں۔
- (٣٩) یا علی ایا کی چیزیں ول کو سخت مادیق ہیں اور جب ول سخت ہو جائے تو انسان کا فر من جاتا ہے: گناہ پر گناہ کرتا، ہمرے ہوئے جیٹ پر کھانا، او کول پر ضم کرنا، نماز میں تا نیمر کرنا، باکیل باتھ سے کھانا چینا۔
- (۴۰) پانچ چیزیں باعث نسیان ہیں: چوہے کا جموٹا پانی بیٹا، قبلہ رو او کر بیٹاب کرنا، ٹھسرے ہوئے پانی میں بیٹاب کرنا یا راکھ پر بیٹاب کرنا، بنوواں کو زندہ چسوز وینا، اور مال حرام ہر زندگی ہس کرنا۔
- (۳۱) ما پانچ چیزیں دل کو روش کرتی جیں اسورۂ افلاص کا بخر سے پر صا، کم کسانا، علماء کی ہم نشینی، نماز شب کی اوا نگل، مسید کی طرف چل کر حانا۔
- ( ۳۶ ) سیاعلیٰ ! پانچ چیزیں دل کو جلا بخشتنی میں اور دل کی سختی کو ختم کر دیتی ہیں ۔ علماء کی ہم نشینی، بیتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ تجھیر تا، آد ھی رات کے وقت جش ب استغفار ، زیدہ ، بدار رہنا، روز دیہ
- (۲۳) یا عنی ایافی چیزیں نگاہ کو تیز کرتی ہیں : خانہ کعبہ کو دیجنا، فر آن مجید کو دیکینا، والدین کو دیکھنا، عالم کے چیزے کو دیکھنا، بہتے ہوئے یانی کو دیکھنا۔

- (۱۳۴۶) ما ملی ! پانچ چیزیں جلدی و زها کردیق میں : قرض کی زیادتی، زیادہ خو شبو لگانا، خو شبودار مخور کا زیادہ جلانا، بلغم کی زیادتی، جمان کی زیادتی۔
- اے علی نیکی کرو میمال ٹک کہ بہت لوگوں کے ساتھ بھی، لیمن وہ جو بھیت تو گوں کے ساتھ بھی، لیمن وہ جو بھیت قبول نیمن کرتے اور خیر خواہوں کی نہیجت کے باوجود ٹناہوں سے ہاتھ نسیں افضائے اور جو کچھ ان کے حق میں کہا جائے یاوہ دوسرول کے بارے میں کہیں اس میں انہیں کوئی ہائے نہیں۔
- (۵۵) حضوراکرم صلی الله ملیه وآله واللم نے فرمایا: جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بیتا ہے۔ است ہو تنگی شراب کا ایک گھونٹ بیتا ہے۔ است ہوئی سرائیں ملتی میں۔ ول کی طبق جرائیل و میکا کیل و اسرافیل سمیت تمام فرشتہ ان سے بیزار ہوجائے ہیں۔ اس سے انتہ بیزار ہوجائے ہیں۔ اس سے انتہ بیزار ہوجائے ہیں۔ اس سے انتہ بیزار ہوجائے ہیں۔ اس
- (٣٦) محضورا کرم صلی الله علیه وآل وسلم نے فرایا: جو شخص پانچ چیزوں میں خیانت کرے، کا توانقداس سے میزار واؤرا بقدائی شخص کواچی رحمت ہے وور کروہے علوران کا خوانہ جمنم روگا۔
- بڑھ ۔ جو شنعی ایپنے و ضویعی خیانت الریب کا اور رسول اللہ کے فرہان کے مطابق و ضو حیل کرے گا۔
- الله جس فخص فے اپنی ٹمازین خیاست کی اور حضور اکر م کے فرمان کے مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق کیا۔
- جس شخص نے اپنے روزے میں خیانت کی اور حضور اکر م کے فرمان کے مطابق روزہ نہ رکھا۔
- جس شخف نے اپنے جج میں خیانت کی اور حضور اکرم کے فرمان کے مطابق
   جے نہ کیا۔

( ے ۱۲ ) کننوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پانچ اشخاص پر ملائکہ ا

کی روم میں فخر و مبابات کرتا ہے۔ مجاہدین، فقراء، نوجوان جو خدا کے لئے اپنی پیشانی خاک آلود کرتے ہیں، وو نعنی ہو غریب کو عطیات دے کر احیان شیس جنلاتا، وہ

عاب آود سرے ہیں، دو ان بو سریب تو تعطیات دے سر فنص جو خلوت کے لمحات میں خوف خدا کی وجہ سے رو تا ہے۔

ن المام على الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: یانج چیزیں یانچ افراد میں بہت

ا احبی لگق میں۔ علم ، عدل ، مطاوت ، صبر ، حیا۔

ﷺ ملم : علماء ميں اچھا لگتا ہے۔

الا مدل: سانطین میں احیا لگتا ہے۔

الله عنه النهاء میں احیمی لگتی ہے۔

\* صبر: فقراء میں احیمالگتا ہے۔

🗱 💎 حیا : عور توں میں احیمی لگتی ہے۔

مزيد فرمايا:

\*

🛪 💎 عالم بغیر عمل کے اس گھر کی مانند ہے جس کی چھت نہ ہو۔

غنی بغیر سخاوت کے وہ در خت ہے جس میں ثمر نہ ہو۔

ا اللہ ہے جس میں روشنی نہ ہو۔ ا

اللہ عورت بغیر حیا کے وہ کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو۔

(49) صفوراً لرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے

ملمان پر پانچ حق میں۔ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں

مثابيت كرنا، وعوت كا قبول كرنا، حيينك والله كون حمك اللّه كون ـ

(۵۰) حضرت ابوذر غفاریؓ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور اَئرم سلی ابتد ملیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات حاصل کر کے ان پر عمل کرے یا عمل کرنے والے کو اس کی تعلیم دے ؟

میں نے عرض کی : یار سول اللہ! میں حاضر ہوں۔

آپ نے میرے ہاتھ کو کیڑ کر فرمایا: حرام کروہ اشاء ہے کی حافہ تو سب ے بڑے علد بن حاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے غنی بن حاؤ گے۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ پھلائی کرو تو مومن بن حاؤ گے۔ لوگوں کے لئے و بی کچھ پیند کرو جو اینے لئے پیند کرتے ہو تو مسلمان بن حاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو زیادہ ہنسنا ول کو مر دہ بنا دیتا ہے۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں ابن عباسؓ ہے مروی ہے۔ (۵۱) حضوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: میں پانچ وجوہ سے بجوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ روتے ہیں، اپنے آپ کو مٹی میں غلطان کرتے ہیں (عدم تکبر کی نشانی ہے)، لڑنے کے بعد کینہ نہیں رکھتے، کل کے لئے کچھ پس انداز نہیں کرتے، ننھے ہے گھروندے بناکرانہیں توڑد بیتے ہیں(یعنی جوبہایااس سے محبت نہیں رکھتے)۔ (۵۲) ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے فرمایا: واجمات کو انجام دو تاکہ سب سے زیادہ پر ہیز گار بن جاؤ۔ قسمت اللی پر راضی رہو تاکہ سب ہے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ۔ گناہوں سے پیجو تاکہ سب سے زیادہ زاہد بن جاؤ۔ ہمسالیہ کے ساتھ نیک سلوک کرو تاکہ مومن ہو جاؤ اور ساتھ ہیٹھنے والے کے ساتھ احیمی طرح ملو کہ یہ شرط اسلام ہے۔

(۵۳) حضوراکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: دنیا میں پانچ چیزیں بڑی سخت میں۔ قرض اگرچہ ایک درہم ہی ہو۔ جدائی اگرچہ ایک مانوس ملی سے ہی کیوں نہ ہو۔ مثاليت كرنا، دعوت كا قبول كرنا، حيينك والله كويو حمك اللّه كهنايه

(۵۰) حضرت الوذر غفاریؒ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور آلرم صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات حاصل کر کے ان پر عمل کرے یا عمل کرنے یا عمل کرنے والے کو اس کی تعلیم دے ؟

میں نے عرض کی : یار سول التد ا میں حاضر ہوں۔

آپؓ نے میرے ہاتھ کو کیڑ کر فرمایا: حرام کردہ اشاء سے کی جاؤ تو ہے سے بوے عابد بن جاؤگے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اینے ہمائے کے ساتھ بھلائی کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ لوگول کے لئے و بی کچھ پیند کرو جو اینے لئے پیند کرتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنو زیادہ ہنسنا ول کو مروہ بنا دیتا ہے۔ یمی حدیث صحیح بخاری میں ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ (۵۱) حضوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: میں یا فیج وجوہ سے جوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ روتے ہیں، اپنے آپ کو مٹی میں غلطال کرتے ہیں (عدم تکبر کی نثانی ہے)، اڑنے کے بعد کینہ نہیں رکھتے، کل کے لئے کچھ پس انداز نہیں کرتے، ننھے ہے گھروندے بناکرانہیں توڑد ہے ہیں( یعنی جوبناماس ہے محبت نہیں رکھتے)۔ (۵۲) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے امام حسین سے فرمایا: واجبات کو انحام دو تاکہ سب سے زیادہ پر ہیز گارین جاؤ۔ قسمت اللی پر راضی رہو تاکہ سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گناہوں سے پڑو تاکہ سب سے زیادہ زاہد بن جاؤ ہمایہ کے ساتھ نیک سلوک کرو تاکہ مومن ہو جاؤاور ساتھ ہیٹھنے والے کے ساتھ احیمی طرح ملو کہ یہ شرطِ اسلام ہے۔

(۵۳) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں پانچ چیزیں بڑی سخت میں۔ قرض اگرچہ ایک درہم ہی ہو۔ جدائی اگرچہ ایک مانوس ملی سے ہی کیوں نہ ہو۔ سوال کرنا اگرچہ رائی کے برابر بی بور سفر اگرچہ ایک منٹی بور بیش اگرچہ ایک بور (۵۴) حضوراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں شہیں سب سے بڑے منظی مب سے بڑے فالم، سب سے بڑے فالم، سب سے بڑے فالم، سب سے بڑے نام باز شخص کے متعلق نہ بتادوں ؟ سحاجہ اگرم نے مرض کیا: بی بال! یارسول الند کے آپ نے فرمایا: سب سے بڑا مخیل ود شخص ہے جو کسی مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام نمیں کرتا۔

ا اللہ میں سے بڑا ست وہ شخص ہے جو تندرست اور بافراغت ہے مگر اپنی زبان اور ہونٹول ہے اللہ کا ذکر نہیں کر نا۔

\* سب سے بڑا چور وہ شخص ہے جو نماز کے ارکان و واجبات میں چوری کرتا ہے، نماز کو اتن جلدی ختم کرتا ہے جس طرح سے یوسیدہ کپڑا اتار کر پھینکا جاتا ہے، یہ نماز اس کے منہ پر ماردی جاتی ہے۔

\* سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس کے سامنے میرانام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھچے۔

🕻 سب سے بڑا عاجز وہ شخص ہے جو وعا نہیں مانگتا۔

(۵۵) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے زندگی کو اچھے علم کی طلب میں صرف نہیں کیا تو اس کی زندگی ضائع ہو گئے۔ جس نے علم کو نیک عمل میں صرف نہیں کیا او اس کی زندگی ضائع ہو گیا۔ جس نے عمل کو اخلاص کے ساتھ مضبوط نہیں کیا اس کا علم ضائع ہو گیا۔ جس نے استقامت کے ساتھ اخلاص کو قائم نہیں نہیں کیا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ دس نے استقامت کے ساتھ اخلاص کو قائم نہیں رکھا اس کا اخلاص ضائع ہو گیا۔ اور جس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اس کی استقامت ضائع ہو گئے۔ اور جس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اس کی استقامت ضائع ہو گئے۔ اور جس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اس کی استقامت ضائع ہو گئے۔ تمام انمال کا دارومدار انجام پر ہے۔

(٥٦) - حضوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: ياد ركمو قبر روزانه يانج جملول

ے شمیس ندا دے کر کہتی ہے کہ اے انن آدم! اس وقت تو میری پشت پر چل رہا ہے اور میرے بیت میں تے ااسل نھکانا ہے۔ آج میری پشت پر خوش ہو رہا ہے اور کل تجھے کل تو میرے بیت میں نمگین ہوگا۔ آخ میری پشت پر حرام کھا رہا ہے اور کل تجھے میرے بیت میں کیٹے کے گئا گئے۔ آخ میری پشت پر ٹناہ کر رہا ہے کل تجھے میرے بیت میں کیٹے کھا گئیں گے۔ آخ میری پشت پر ٹناہ کر رہا ہے کل تو میرے میرے بیٹ میں مذاب دیا جائے گا۔ آخ میری پشت پر بنس رہا ہے کل تو میرے بیت میں مذاب دیا جائے گا۔ آخ میری پشت پر بنس رہا ہے کل تو میرے بیت میں روے گا۔

( - 3 ) حضوراً کرم صلی امتد علیه وآله وسلم نے مزید فرمایا: قبر روزاند پانچ کلمات کے ساتھ ندا دیتی ہے۔ میں تنائی کا گھر ہوں، میری طرف اپنا ساتھی نے کر آؤ۔ میں سانپول کا گھر ہوں، میری طرف تریاق لے کر آؤ۔ میں تاریکی کا گھر ہوں، میری طرف چراغ لے کر آؤ۔ میں طرف چراغ کے کر آؤ۔ میں مٹی کا گھر ہوں، میری طرف بستر لے کر آؤ۔ میں غربت کا گھر ہوں، آؤ۔

(۵۸) حضوراً کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جب تک کسی شخص میں پانچ عادات نه پائی جائیں اس وقت تک اس کا ایمان کامل شیس ہو سکتا۔ الله پر توکل کرنا۔ الله کے آگے جبک جانا۔ خداکی جمیحی جوئی آزمائش پر صبر کرنا۔ الله کی قضا پر راضی رہنا۔ الله کی تضا پر راضی رہنا۔ الله کی مخلوق پر شفقت کرنا۔

جس میں یہ پانچ عادات آجائیں گی اس کا ایمان تعمل ہو جائے گا۔
(۵۹) حضور آکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے جبر کیل امین ہے ا صدقہ کے ثواب کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کما کہ صدقہ پانچ قسم کا ہہ۔ ایک وہ جس کا ثواب دس گنا ہے، ایک وہ جس کا ثواب ستر گنا ہے، ایک وہ جس کا

ثواب سات سو گنا ہے، ایک وہ جس کا ثواب ستر نبرار گنا ہے، ایک وہ جس کا ثواب ایک مات کا گ میں نے جرکیل امین سے اس کی وضاحت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا:
جس کا ثواب دی گنا ہو تو وہ الیا صدقہ ہے جو تم ایسے شخص کو دو کہ جس کے ہاتھ پاؤاں اور آئکمیں درست ہوں۔ جس کا ثواب ستر گنا ہے وہ کس اپانچ کو صدقہ دینا ہے۔ جس کا ثواب ستر گنا ہے وہ سی کا ثواب شر جس کا ثواب سات سو گنا ہے وہ اپ والدین کو صدقہ دینا ہے۔ جس کا ثواب سنت ہے وہ اپ مادی مردہ عزیزوں کے ایسال ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا ہے۔ اور جس کا ثواب ایک لاکھ گنا ہے وہ طالب علم کو صدقہ دینا ہے۔

(۱۰) حضوراً لرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: قرآن کریم میں پانچ موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ حلال، حرام، محکم (جو قابل ناویل نہیں ہیں اور ان کی تفسیر روشن ہے)، متشابہ (که جن کی تفسیر مشکل ہے)، امثال۔

(۲۱) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن کی پانچ نشانیاں ہیں۔ تنائی کے لمحات میں خوف خدا رکھنا، غربت میں صدقہ دینا، مصیبت پر صبر کرنا، خوف خدا کے وقت ٹابت قدم رہنا، غصے کے وقت بر دباری اختیار کرنا۔

حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو۔ محکم پر عمل کرو۔ متشابہ پر ایمان رکھو (خواہ ان کی حقیقت تک نہ پہنچو)۔ امثال قرآنی سے عبرت حاصل کرو۔

(۱۲) حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مال جُمع کرنے میں پانچ تکلیفیں میں۔ جن کرنے کی مشقت، مال کی اصلاح کی مصروفیت کی وجہ سے ذکر الهی سے محرومی، ہر وقت یور ذاکو کا وھڑکا، اپنے لئے لفظ مخیل کا احتمال، اس کی وجہ سے نیک مندون سے جدائی۔

اور مال کی جدائی میں بھی پانچ چیزیں ہیں: ترک طلب کی وجہ سے نفس کی راحت، ذکر اللی کے لئے تخی کے لقب کا راحت، ذکر اللی کے لئے تخی کے لقب کا اعزاز، نیک بندول کی ہم نشینی۔

- (۱۳) مروی ہے کہ پانچ اشیاء حافظہ کو تیز سرتی ہیں: میشی اشیاء کا کھانا، جانور ک گردن کے نزد یک کا گوشت کھانا، مسور کی وال کھانا، ٹھنڈی روئی کھانا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔
- (۱۴) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و المم نے فرمایا: رزق کے متعلق او کول کے یا نظریات ہیں۔
- جو سمجھتا ہے کہ رزق کمائی کے ذریعے سے ماتا ہے، اللہ نی طرف سے مقرر
   نہیں ہے، الیا شخص کا فر ہے۔
- جو سمجھتا ہے کہ رزق کا تعلق محنت اور خدا دونوں ہے ہے، الیا شخص
   مشرک ہے۔
- جو سمجھتا ہے کہ رزق خداکی جانب سے ہے اور محنت حصول رزق کا سبب ہے محنت کرنے میں متذبذ ہے کہ آیا اسے رزق ملے گایا نہیں، ایسا شخص منافق ہے۔
- اللہ کے جو سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اور محنت اس کا سبب ہے ، محنت کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کرتا ہے ، ایسا شخص فاسق ہے۔
- پن جو سمجھتا ہے کہ رزق منجانب اللہ ہے، محنت اس کا سبب ہے، محنت کو حصول رزق کا ذریعہ سمجھ کر پوری جدوجہد کرتا ہے، گر خدا کے فرائنس کھی تعلیم سرانجام دیتا ہے، ایبا شخص خالص مومن ہے اور اس کے رزق میں حرام کاکوئی شائیہ نہیں ہے۔
- (٦٥) حضور آكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے علم كو تكبر كے لئے پڑھا وہ جابل بن كر مرے گا۔ چس نے مناظرہ كے لئے پڑھا فات بن كر مرے گا۔ جس نے كثرت مال جس نے كثرت مال

- کی نیت سے پڑھا زندیق بن آمر مرے گا۔ جس نے عمل کی فرطن سے علم سیکھا مارف بن کر مرے گا۔
- (11) حضوراً كرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ، آخرے كے لئے پانچ چيزيں مصیبت كا سبب ميں۔ نماز كا فضا كرنا، مالم كن موت، سائل كو خال ہاتھ واليس لونانا، والد من كى مخالفت، زلاق كى عدم ادائيگى۔
- (٦٧) پانچ چزیں دنیا کی مصیبت کا سب میں: دوست کی موت، مال کا ہاتھ ہے۔ نگل جانا، دشمنوں کی شات، کام نہ کرنا، ہری عورت۔
- (٦٨) حضوراكر مصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جب تم مين سن كوئى شخص فجر كى نماز چھوڑ تا ہے تو آسان سے اليك منادى النه يا بحاسو (الے خسارہ اٹھانے والا) كے نام سے لِكار تا ہے۔
- جب کوئی شخص ظہر کی نماز چھوڑتا ہے تو مناوی ات یاغادر (اے عہد شکن) کے نام سے بکارتا ہے۔
- جب کوئی شخص عصر کی نماز چھوڑتا ہے تو منادی اے یافاجر (اے فجور کرنے والے) کے نام سے بکارتا ہے۔
- جب کوئی شخص مغرب کی نماز چمور تا ہے تو منادی اے یا گافی (اے کافر)
   کے نام سے بیار تا ہے۔
- اور جب کوئی شخص عشاء کی نماز چھوڑ تا ہے تو منادی اسے ندا کر تا ہے کہ کیا تیمرارب نہیں ہے؟ کیا تیمرارب نہیں ہے؟
- (19) نیز فرمایا: قیامت کے روز جب کوئی سابیہ ند ہوگا، اس عالم میں پانچ قتم کے اشخاص کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگد دے گا۔ نمازی، زکوۃ ادا کرنے والے، روزہ دار، اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے، بیت اللہ کا حج کرنے والے۔

### كلام اميرالمومنين عليه النلام

- ( 4 ) امیرالمو منین امام علی علیه السلام نے فرمایا: اگر پانچ باتیں نہ ہوتیں تو تمام لوگ نیک بن جاتے۔ جمالت پر قناعت کرنا، دنیا کی حرص، زائد از ضرورت چیز دیئے میں علی، عمل میں ریاکاری، اپنی رائے اور عقیدہ پر خوش ہونا۔
- (1) امیر المو منین امام علی علیه السلام نے فرمایا: میں نے تمام دوستوں کو و یکھا ہے لیکن زبان کی حفاظت سے بہتر ساتھی نہیں و یکھا۔ میں نے تمام قشم کے لباس و یکھا۔ میں نے تمام قشم کے و یکھے میں لیکن آفویٰ کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں و یکھا۔ میں نے تمام احسان و یکھے میں لیکن قناعت سے بہتر کوئی مال نہیں و یکھا۔ میں نے تمام احسان و یکھے میں لیکن رحم و مربانی سے بہتر احسان نہیں و یکھا۔ میں نے تمام قشم کے کھانے و یکھے میں لیکن صبر سے بہتر کسی کھانے و لیے نہیں یایا۔
- (2۲) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: تورات کے آخر میں پانچ جملے کھے ہوئے ہیں اور میں ہر صبح ان کا مطالعہ کرنا جا بتا ہوں۔
  - 🛠 🧪 جو عالم اینے علم پر عمل شیں کرتا، وہ اور شیطان دونوں ہر ابر ہیں۔
  - 🔻 🧪 جو باد شاه اپنی رعایا سے عدل نہیں کرتا، وہ اور فرعون دونوں براہر ہیں۔
- ﴾ جو غریب سمی دولت مند کی دولت کے لالج کی وجہ ہے اس کی خوشامہ کرتا ہے، وہ اور کتا دونوں برابر میں۔
- - 🚜 🧪 جو عورت بلا ضرورت گھر ہے 'کلتی ہے ، وہ اور لونڈی دونول ہراہر ہیں۔

- ( ۲۳ ) امیرامومنین امام علی عدیہ انسازام نے فرمایا: مجھ سے پانچ ہاتیں یاد کرلو۔ اگر تم سواریوں پر بیٹھ کر ایسے جواہر علاش کرو گے تو ان کے حصول سے پہلے سواریوں کو کمزور کردو گے۔
  - 🗱 💎 بندے کو اپنے رب کے علاوہ کس ہے امید واسعہ نہیں کرنا چاہیے۔
    - ا ہے گنا ہول کے علاوہ کسی ہے ڈرنا شمیں جاہتے۔
- ابل جس چیز کو نمیں جانااس کے پوچھنے سے اسے شرم نمیں کرنا چاہئے۔
- جب عام ہے کوئی ابیا مسئلہ پوچھا جائے جے وہ نہ جانتا ہو تو واللّٰہ اعلم کہنے
   ہے اے شرم نہیں کرنی چاہئے۔
- ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہے۔ جس شخص میں عبر نمیں سے اس میں ایمان خبیں ہے۔
- (۷۴) آپ ہے بندگ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: بندگی پانچ چیزوں کا نام ہے۔ شکم کو خالی رکھنا۔ قرآن مجید کا پڑھنا۔ رات کی عبادت کے لئے کھڑا ہونا۔
  - صبح کے وقت تضریح و زاری کرنایہ خوف خدا میں رونا۔
- (20) امیر المو بنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: مومن پانچ نوروں کے در میان رہتا ہے۔ اس کا آنا نور ہے۔ اس کا جانا نور ہے۔ اس کا بنتگو نور ہے۔ اس کا گفتگو نور ہے۔ اس کا دیکھنا نور ہے۔
- (21) امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: ہمیں پانچ خصوصیات کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ فصاحت ، زیبائی، خاوت، باطل کے سامنے سربلند رہنا، او گول کے دلوں میں محت۔
- (24) امير المومنين الأم على عليه السلام في فرمايا علم حاصل نهيل موتا، مُكر بالحجُ باتول تــ زياده بوچينا، زياده محنت، بإكيزه افعال، خدمت خلق، الله سے مدد جا بنا۔

(۷۸) امیرالمومنین امام نملی علیہ السلام نے فرمایا: جہنم میں ایک چکی چل رہی ہے، کیاتم لوگ مجھ سے نہ یوچھوگے کہ اس میں کس کو پیسا جارہا ہے؟

لوگوں نے دریافت کیا: اے امیر المومنین ! بیان فرمائیں کہ اس میں کون لوگ میسے جائیں گے ؟

آپ نے فرمایا : بد کار علما، فاسق غرباء ، ظالم و جابر حکمرال ، خائن وزراء ، اور محلوں کے جھوٹے نقب۔

آپ نے فرمایا: جہنم میں ایک شر ہے جس کا نام حصینہ ہے، کیا تم لوگ مجھ سے دریافت نہیں کروگے کہ اس میں کون میں؟

لوگوں نے دریافت کیا: اے امیر المومنین! بتاہے؟

آپ نے فرمایا: اس میں بیعت توڑنے والے لوگ ہیں۔

(29) حضرت امام صادق نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے بیان کیا ہے کہ امام علی نے اپنے عُمَّال کو لکھا: اپنے قلمول کو باریک بناؤ، اور سطریں نزدیک رکھو۔ فضول باتیں لکھنے سے بربیز کرو۔ معانی و مطالب کو صحیح بیان کرو۔ زیادہ لکھنے سے گریز کرواس لئے کہ مسلمان کابیت المال اس فضول خرجی کا متحمل نہیں ہے۔

(۸۰) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: قاضی کیلئے ان پانچ چیزول کے ظاہر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نکاح، میراث، حیوانات کا سر کائنا، شمادات، حقوق ولایت (شاید نابالغ کے ولی سے مراد ہے کہ اگر بیٹیم کے امور اس کے ذمہ بول تو وہ جانا پہیانا ہوتا ہے)۔

جب گواہ ظاہرہ طور پر قابل و ثوق ہوں تو ان کی شہادت قبول کرے اور ان کے باطن کے متعلق سوال نہ کرے۔

(٨١) امير المو بنين المام على عليه السلام في فرمايا: سابقين يائج بين عرب كا

سائق ہوں، مسلم اول ہوں۔ سلمان فارس کا سائق ہے۔ صہیب روم کا سائق ہے۔ بایال عبش کا سائق ہے۔ بایال عبش کا سائق ہے۔ (حدود عراق میں بحر انشینوں کا ایک مرکز)۔

(۸۲) حضرت امام حسین سے مروی ہے کہ ایک شامی نے امیر المو منین سے قرآن مجید کی آیت یوھ یفو السوء من احید و امد و ابید و صاحبته و بنید. (سور؛ ترآن مجید کی آیت یوھ یفو السوء من احید و امد و ابید و صاحبته و بنید. (سور؛ عبس آیت ۳۲) یعنی جس دن انسان اسپے بھائی اور اپنی ماں اور اسپنے باپ اور یدی اور این یوں میں این بیوں سے بھائے گا۔ کے متعلق ہو تھا کہ یہ کون میں ؟

آپ نے فرمایا: قامل اپنے بھائی ہائیل سے بھائے گا۔ حضرت موسیٰ اپنی والدہ سے بھاگیں گے۔ حضرت اہراہیم اپنے باپ سے بھاگیں گے۔ حضرت لوط اپنی موی سے بھاگیں گے۔ اور حضرت نوخ اپنے بیط کنعان سے بھاگیں گے۔

شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی والدہ ہے اس لئے ہواں۔ بھاگیس گے کہ مباداوہ ان کا حق ادانہ کر سکے ہوں۔

حضرت ابراہیم آزر سے جو اُن کا مربیتھا، بھاگیں گے اور یاد رکھنا چاہئے کہ آزر حضرت ابراہیم کا صلبی والد نہیں ہے، آپ کا صلبی والد (تارخ) ہے۔ آزر آپ کا پچا ہے۔ عربی میں چچا کو بھی لفظ اب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۸۳) ایک اور شامی نے جامع کوفہ میں آپ سے بوچھا: بتائیں عربی زبان ہولنے والے یا نج انبیاء کون سے تھے ؟

تو آپ علیه السلام نے فرمایا که وہ حضرات به میں: حضرت ہود ملیه السلام۔ حضرت صالح علیه السلام۔ حضرت صالح علیه السلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم۔

(۸۴) امیر المومنین عایہ السام ہے منقول ہے کہ اوگوں کے معاملات کی تجییں اقسام ہیں : یانچ کا تعلق محنت و کو شش ہے ہے۔ یانچ

ا تعنق مادت ہے ہے۔ پانچ کا تعلق جبلت ہے ہے۔ پانچ کا تعلق وراثت ہے ہے۔ بانچ کا تعلق وراثت ہے ہے۔ بانچ کا تعلق موت، اولاد، شاہی۔ بخت جمن امور کا تعلق محنت ہے ہے : عمر ، رزق ، موت ، اولاد ، شاہی۔ بخت جمن امور کا تعلق محنت ہے ہے : کھانا ، سونا ، چلنا ، نکاح ، قضائے حاجت۔ بخت امور کا تعلق عادت ہے ہے : کھانا ، سونا ، چلنا ، نکاح ، قضائے حاجت۔ بخت امور کا تعلق جبلت ہے ہے : مردائی ، امانت ، سخاوت ، سچائی ، صلہ رحمی۔ بخت امور کا تعلق وراثت ہے ہے : شکل ، جسم ، بیئت ، ذبمن ، اخلاق۔ بخت امیر المو منین امام علی علیہ السلام نے فرمایا : جس نے اپنے دن کو ان کامول کے بغیر گزارا اس نے اپنے دن کی نافرمانی کی (یعنی ضائع کیا)۔ کسی حق کو نہ جالایا ، کسی فرض کو سرانجام نہ دیا ، کوئی قابل تعریف کام نہ کیا ، کسی اچھائی کی بنیاد نہ رکھی ، کوئی علم حاصل نہ کیا ۔ کسی اچھائی کی بنیاد نہ رکھی ، کوئی علم حاصل نہ کیا۔

#### يانجوين فصل

#### حضرت امام صادق سے مروی روایات

(۸۱) حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے آیت یبنی ادم حذوا زینتکم عند کل مسجد. (سورۂ اعراف آیت اسلام نے آیت یبنی ادم بر نماز کے وقت اپنا لباس کل مسجد. (سورۂ اعراف آیت ۳۱) لینی اے اولاد آدم بر نماز کے وقت اپنا لباس پین لیا کرو۔ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: اس میں تنگھی کرتا بھی شامل ہے کیونکہ کنگھی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بالوں میں حسن پیدا ہوتا ہے، عاجات لیوری ہوتی ہیں، مادہ منوبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور بلغم ختم ہو جاتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھی کو نیچے سے چالیس مرتبہ اور اوپر سے سات مرجبہ کنگھی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے ذہن قوی

- اور بلغم دور ہو تا ہے۔
- ( A 4 ) حضرت امام صادق عليه السلام نے فرمایا: پانچ چیزیں پانچ لوگوں سے تاممکن ہے۔ فاسق سے جیں۔ حاسد سے خیر خوابی ناممکن ہے۔ فاسق سے
  - احترام ناممکن ہے۔ عورت ہے وفا ناممکن ہے۔ غریب کی ہیبت ناممکن ہے۔
- ( ۸۸ ) نیز فرمایا که پانچ باتین جیسا که میں کمه رہا ہوں ولیں ہی ہیں : مخیل کو راحت
- نمیں ملے گی۔ حاسد کو لذت نمیں ملے گی۔ تنگ دل شخص کو وفا نمیں ملے گی۔ جھوٹے کو مروائگی نمیں ملے گی۔احمق کو سرواری نمیں ملے گی۔
- (۸۹) حضرت امام صادق عليه السلام نے فرمایا: اس دنیابیں سب سے زیادہ رونے والے اشخاص پانچ گزرے ہیں۔ حضرت آدم علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام، حضرت فاطمته الزہرا سلام الله علیها، حضرت امام علی بن السلام، علیہا السلام.
- \* حضرت آدم علیہ السلام جنت کے چھوڑنے کی وجہ سے اتنا روئے کہ رخساروں پر آنسوول کی ندیاں بن گئیں۔
- \* حفرت يعقوب عليه السلام، حفرت يوسف عليه السلام كى جدائى بر اتنا روئ كه نگاه ختم بوئى يهال تك كه ييخ آپ كو كت شخه كه اباجان آپ يوسف كوياد كرتے بوئے مرجائيں گے۔
- \* حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے اتنا روئے کہ باقی قیدی تنگ آگئے اور حضرت یوسف سے کہا کہ یوسف تم یا دن میں روؤیارات کو روؤ تاکہ ہم آرام کر سکیں۔ حضرت یوسف نے ان کا کہامان کر رونے کا ایک وقت مقرر کرلیا۔
- 🛠 محفرت فاطمته الزهرا صلوات الله عليها اينة والدحضرت رسول خدا صلى الله

علیہ وآلہ وسلم کے غم میں اتنا روئیں کہ اہل مدینہ تنگ آگئے اور بی بی سے
کما کہ سیدہ آپ کے اس سخت گریہ سے ہم تنگ آچکے میں۔ اس کے بعد
حضرت سیدہ قبور شمداء کی طرف جلی جاتیں اور وہاں سے رو کر واپس
آتیں۔

الم علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام پیس برس یا چالیس برس تک روتے رہے۔ آپ کے سامنے جب بھی غذا یا پانی رکھا جاتا تو آپ واقعات کربلا کو یاد کر کے روتے۔ آپ کے غلام نے کہا: فرزند رسول! آپ رونا کم کریں، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ آپ اس غم کی وجہ ہے جال بخق ہوجا کمینگے۔ آپ اس غم کی وجہ ہے جال بخق ہوجا کمینگے۔ آپ اس غم واندوہ کی شکایت اللہ ہی ہے کرتا آپ نے اس سے فرمایا کہ میں اپنے غم واندوہ کی شکایت اللہ ہی ہے کرتا ہوں اور لطف خدا ہے جن چیزوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں جب اولاد فاطمہ (جو کربلا میں شہید ہوئے تھے) کو یاد کرتا ہوں تو گریہ آجاتا ہے۔

(۹۰) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہم نے امیر المومنین کی کتاب میں الکھا دیکھا کہ گنابان کبیرہ پانچ ہیں۔ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، سود خوری، جماد سے فرار، کفار کے شہر سے ہجرت کے بعد واپس جاکر اسی جگہ آباد ہونا۔

(۹۱) عبید بن زرارہ نے امام صادق سے گناہان کبیرہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانچ میں اور ان کے ار تکاب کرنے والے کو قرآن تحکیم میں دوزخ کی بھارت دی گئی ہے :

انما یا کلون فی بطونهم نادا و سیصلون سعیدا (سورهٔ ناء آیت ۱۰)

انما یا کلون فی بطونهم نادا و سیصلون سعیدا (سورهٔ ناء آیت ۱۰)

ایعنی تحقیق جولوگ ازراه ظلم بیموں کا مال کھاتے میں وہ اپنے پیٹوں میں آگ

کھار ہے ہیں اور وہ عقریب دوزخ کے شعلوں کو تاپیں گے۔

الله وزروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين. (سورة بقره آيت ٢٥٨) التن الله وزروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين. (سورة بقره آيت ٢٥٨) التن الله اليان والو! الله يه ورو اور جو كيم سود كا بقايا به الله يهور دواگر تم ايمان واله بو.

\* جماد سے فرار کرنا: یآ یہا الذین امنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولو هم الادبار ... المخ (سورة انفال آیت ۱۵) یمن اے ایمان واول جب تممارا سامنا ہو جائے کا فرول کے اشکر کا تو ان ہے بشت مت تجیم ، جو کوئی ان ہے اپنے بشت اس روز پھیر ہے گا سوائے اس کے کہ بینتر ابدل رہا ہو لڑائی کے لئے یا پنی جماعت کی طرف پناہ لے رہا ہو، تو وہ اللہ کے نفسب میں آجائے گا اور اس کا ٹھکانا جمنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

\* بے خبر پاک عور تول پر شمت لگانا: ان الذین یومون المحصنت الغفلت المفرمنت لعنوا فی الدنیا والا حرة ولهم عذاب عظیم ( اور أور آیت المؤمنت لعنوا فی الدنیا والا حرة ولهم عذاب عظیم ( ۲۳ ) یعنی جو لوگ شمت لگاتے ہیں ان بیوں کو جو پاک دامن ہیں، بے خبر ہیں، ایمان والی ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت ہیں اور ان کے لئے برا شخت عذاب ہے۔

جان یو جھ کر مومن کو قتل کرنا: من یقتل مؤمنا متعمدا فجز آؤہ جھنم خالدا فیھا وغضب الله علیه ولعنه واعدله عذابا عظیما. (سورهٔ نیاء آیت ۹۳) یعنی جو کوئی کسی مومن کو قصدا قتل کردے تو اس کی سزا جمنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا اور اللہ اس پر نخبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لئے عذاب عظیم تار رکھے گا۔

(۹۲) حضرت امام صادق ملیہ السلام نے فرمایا: دوستی کی کچھ حدود میں جس میں یہ حدود میں جس میں یہ حدود کچھ کم ہول تو اسے حدود کچھ کم ہول تو اسے مکمل دوست نہ سمجھو اور جس میں کوئی عفت نہ او اسے

اس کا ظاہر و باطن تمہارے لئے ایک ہو۔ تمہارے دکھ پر مغموم ہو اور تمہاری خوش پر خوش ہو۔ مال و جاہ کی وجہ سے اس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ حتی المقدور تمہاری مدد کرے۔ تمہیس مصائب میں اکیلانہ چھوزے۔

( ۹۳ ) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : جس شخص میں پانچ چیزیں نہ ہوں اس سے کوئی شخص بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ وفا، حسن تدبیر ،حیاء، حسن خلق، یانچویں خصلت جو کہ سب کی جامع ہے وہ ہے حریت۔

(۹۴) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: پانچ محصلتیں ایسی ہیں جس میں بھی ان میں سے کوئی خصلت کم ہوگی وہ ہمیشہ پریشان حال رہے گا۔ تندرسی، امن، وسعت رزق، موافقت کرنے والا ہم نشین۔ راوی نے اس لفظ کی وضاحت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد نیک عوی، نیک اولاد، نیک دوست ہے۔ اور پانچویں خصلت جوان سب کی جامع ہے وہ ہے آرام وراحت کی زندگی۔

(90) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : لوگوں میں پانچ چیزیں بہت کم تقسیم کی جاتی ہیں ۔ یقین ، قناعت ، صبر ، شکر اور پانچویں خصلت جو اِن سب کی جامع ہے وہ عقل ہے۔

(۹۲) امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابلیس کتا ہے کہ پانچ اشخاص میرے قابو میں نہیں ہیں، ورنہ دوسرے لوگ تو میری مٹھی میں بند ہیں۔ جو بچی نیت سے اللہ پر بھر وسہ کرے اور تمام معاملات کو خدا کے سپر د کردے۔ جو دن رات میں زیادہ تر تشیح اللی کرے۔ جو اینے مومن بھائی کے لئے وہی پیند کرے جو وہ اپنے لئے پند کرے۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہ کر روزی کا غم نہ کرے۔

(92) حضرت امام صادق عليه الساام في فرمايا: پانچ لوگول كو زكوة سيس دى جاسكتى۔ باپ اپني اولاد كو زكوة سيس دے جاسكتى۔ باپ اپني اولاد كو زكوة سيس دے سكتا۔ اولاد اپنے علام كو زكوة سيس دے سكتا اس سكتا۔ شوہر عوى كو زكوة سيس دے سكتا اس سكتا۔ آقا اپنے علام كو زكوة سيس دے سكتا اس سكتا۔ اس سر ان كا نان و نققہ واجب ہے۔

ہے کہ آن پر ان کا نان و تفقہ واجب ہے۔ (۹۸) - امام عالی مقام نے فرمایا: جنت کے یانچ میوے اس و نیا میں میں۔ ترش و

ئے۔ شی<sub>ری</sub>ں انار ، سیب ، نہی ، انار ، مشانی تھجور ا۔۔

(99) اواسامہ نے حضرت امام صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: پانچ چزوں کے ملم پر اللہ نے کسی کو مطلع نہیں فرمایا۔

الله تعالى نے فرمایا ہے: ان الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم مافی الارحام وما تدری نفس بای ارض تموت ان الله علیم حبیر ۔ (سورة لقمان آیت ۳۸)۔

یعی بیٹک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، وہی مینہ بر ساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ

رحم میں کیا ہے، کوئی بھی شیں جان سکتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور نہ کوئی جان سکتا ہے کہ وہ ک زمین میں مرے گا۔ پیٹک اللہ ہی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

' (۱۰۰) - حضرت امام صادق عليه السلام سه روايت ب كه حضرت امام زين العابدين

ا المالام فرمایا کرتے تھے: مسلم کے دین کے کمال کو پائی چیزوں سے پر کھا جاتا

ہے۔ لا یعنی کلام کو ترک کرنا، جھگڑا کم کرنا، بر دباری اختیار کرنا، صبر کرنا، حسن خلق۔ در بر فون

(۱۰۱) فضل بن عمرو ہے روایت ہے کہ حضرت امام صادق نے فرمایا: جعفر کا

(یعنی میرا) شیعہ وہ ہے جو اپنے شکم کو حرام سے باز رکھے۔ اپنے فرج کو فعل حرام سے محفوظ رکھے۔ عمل صالح کے لئے خت محنت کرے۔ اپنے خالق کے لئے عمل

ار یو محجوران کی ایک اعلی جنس ہے۔

کرے۔ اس کے عذاب سے ڈرے اور اس کے ثواب کی امید رکھے۔ جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے تو وہی لوگ جعفر کے شیعہ ہیں۔

(۱۰۲) حضرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: پانچ قشم کے اشخاص کو نیند نہیں آتی۔ کسی کا خون بہانے کا ارادہ رکھنے والا۔ زیادہ دولت والا شخص جس کا کوئی امین نہ ہو۔ دنیاوی اغراض کے لئے لوگوں پر جھوٹ اور بہتان لگانے والا۔ ایبا مقروض جس نے بہت سا قرض دینا ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو۔ جس محب کو محبوب کی جدائی کا اندیشہ ہو۔

(۱۰۳) پانچ افراد خواہ سفر میں ہوں لیکن نماز مکمل پڑھیں گے: گدھا کرایہ پر دینے والا ، کرایہ لینے والا ، قاصد ، چرواہا ، کشتی کھینے والا کہ ان لوگوں کا کام ہی سفر میں رہناہے۔

(۱۰۴) حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا: ظهور امام مهدی ہے قبل پانچ امور لازمی پورے ہول گے۔ مرد کیمنی کا خروج، آل ابوسفیان میں سے ایک شخص کا خروج، ندائے آسانی، سرزمین بیداء (مکہ اور مدینہ کے درمیان) کا دھنسا، ایک پاک نفس مرد کا قتل۔

(۱۰۵) امام نے فرمایا جن کاموں میں دین نے مشورہ کی اجازت دی ہے اس میں مشورہ دینے والے کے لئے پانچ صفات ضروری ہیں۔ عقل، ملم، تجربہ، خیر خواہی اور تقویٰ۔ اگر کوئی میہ صفات نہ رکھتا ہو تو خود ان پانچ صفات کی رعایت کرے پھر یقین رکھے اور خدا پر توکل کرے اور اس سے رہنمائی طلب کرے۔

(۱۰۲) یا کچ کام جذام کا باعث ہوتے ہیں: جمعرات اور جمعہ کو نورہ لگانا، آفتاب کی گرمی سے گرم ہو جانے والے پانی سے وضویا عسل کرنا، حالت جناب میں کھانا کھانا، حالت حیض میں، ہمستری کرنا، پیت ہھرے پر کھانا۔

(۱۰۷) الع اجیر نے امام جعفر صادق عابد السام ہے دعا کے موقع پر ہاتھوں کے بلند کرنے ہے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اس کی پانچ حالتیں ہیں۔ شر دشمنی سے خدا کی پناہ چاہتے ہوئے ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہئیں۔ روزی طلب کرتے ہوئے ہتھیلیاں آسان کی جانب ہوئی چاہئیں۔ جس وقت خلق سے توجہ بٹ کر خالق کی طرف مبذول ہو اس وقت انگشت شادت کو ذلت کے طور پر جھٹکا دیا جائے۔ گریہ اور دعا کے موقع پر ہاتھوں کو سر سے اوپر رکھا جائے اور تضرع و زاری کے وقت ہاتھوں کو چرے کے مقابل رکھا جائے اور انگشت شادت کو جھٹکا دیا جائے اور یہ حالت خوف کی دعا ہے۔

## حچھٹی فصل

## باقی ائمہ طاہرین سے مروی روایات

(۱۰۸) الو حمزہ ثمالی نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نماذ کا ادا کرنا، ذکوہ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، ہم المبیت سے محبت کرنا۔ پہلے چار فرائض میں تو رخصت ہے لیکن ولایت کے فریضے میں کسی کے لئے کوئی رخصت نہیں ہے۔ چینانچہ جس شخص کے پاس مال نہ ہو اس پر ذکوۃ فرض نہیں ہے۔ جو شخص استطاعت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں ہے۔ یمار کو نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے اور یماری کے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہتے لیکن ہماری ولایت تندرست و یمار پر یماری حرض ہے۔ دولت مند اور غریب دونوں پر برابر فرض ہے۔

(۱۰۹) الا بحر حضر می نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت الل محمد باقر علیہ السلام نے مجھ

ے فرمایا : کیا توجانتاہے کہ نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں کیوں فرض قرار دی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا : مولا! میں ضیں حانتا۔

آپ نے فرمایا: نمازیں پانچ ہیں۔ ہر نمازے جنازہ میں ایک تکبیر لی گئی ہے۔

(۱۱۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آخری وقت ایک میوہ کھانے کی فرمائش کی۔ حضرت شیٹ میوہ ڈھونڈ نے کے لئے گئے۔

حضرت جبر کیل نے حضرت شیث سے بوچھا ہِبَةُ اللّه؟ کمال جارہے ہو؟
آپ نے کما: البانے میوہ کی فرمائش کی اور میں میوہ ڈھونڈ رہا ہوں۔
جبر کیل نے کما: آپ واپس آجا میں۔ آپ کے والد کا انقال ہو گیا ہے۔
جب حضرت شیٹ واپس آئے تو حضرت آدم کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ ملا ککہ نے انہیں عسل میت دے کر کفن بہنایا۔ جنازہ رکھ دیا گیا۔

جرئیل نے حضرت شیٹ سے کہا: آگے بوطیس اور اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ فرشتے آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت شیٹ کو وحی فرمائی کہ اپنے والد کی پانچ تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں اور ان کی مغفرت کے لئے دعا مانگیں، بعدازاں انہیں آرام ہے وفن کردیں۔ پھر فرمایا کہ مردوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کیا کرو۔

(۱۱۱) حضرت المام محمد باقر عليه السلام نے فرمایا: حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس کچھ واجب القتل مشرک قیدی بناکر پیش کئے گئے۔ آپ نے ایک کے سوا باقی کو قتل کرادیا۔ اس مخض نے حضوراکرمؓ سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کرانا؟

آپ نے فرمایا: مجھے جرکیل نے اللہ کی طرف سے بتایا ہے کہ تمہارے اندر

پانچ چیزیں ایسی میں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پند کرتے ہیں۔ اپنے اہلِ پردہ کے لئے مخت غیرت، سخاوت، حسن خلق، راست گوئی، دلیری۔

جب اس شخص نے بیہ بات سی تو مسلمان ہوگیا اور اچھا مسلمان خابت ہوا۔
ایک غزوہ میں حضور اکرم کے ہمرکاب ہوکر سخت جنگ کی بیاں تک کہ شہید ہوگیا۔
(۱۱۲) امام مولیٰ بن جعفر علیباالسلام نے آبہ و لا تنس نصیبك من الدنیا۔ (سور می فقص آبت ۷۷) "اور دنیا میں اپنے جھے کو فراموش نہ کرو۔ " کے بارے میں حضرت امیرالمومنین کی تغییر کے حوالے سے فرمایا: بیہ صحت مزاج، قدرت، فراغت، جوانی اور نشاط میں جنہیں راہ آخرت میں فراموش نہیں کرنا چاہئے۔
(۱۱۳) اساعیل بن بر لیج حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ پانچ چیزوں کے سوا مال جمع نہیں ہوسکتا: شدید بخل، کمی امید، غالب آنے والا کرص، قطع رحی، آخرت بر دنیا کو ترجے دینا۔

(۱۱۳) العصلت عبداللہ بن صالح بن علی کتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضاً سے سنا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی: جب تو صبح سورے اٹھے تو جو چیز تیرے سامنے آئے اسے کھا، دوسری چیز کو چھپا، تیسری کو قبول کر، چو تھے کو مالیوس نہ کر اور پانچویں سے بھاگ۔

جب ضبح ہوئی اور نبی چلے تو سب سے پہلے ان کے سامنے ایک سیاہ پہاڑ آیا۔
اللہ کے نبی نے ٹھر کر سوچنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تو نے اسے کھانا
ہے لیکن میں بہاڑ کو لیے کواؤں گا؟ دل میں سوچا کہ اللہ نے مجھے ایبی چیز کا تھم دیا
ہوگا جس کے کرنے کی مجھ میں طاقت ہوگی۔ پھر اس بہاڑ کو کھانے کے ادادے سے
چل بڑے۔ جوں جوں اس بہاڑ کے نزدیک ہوتے گئے وہ سمٹ کر چھوٹا ہوتا گیا۔ جب
اس کے باکل قریب بہنچے تو وہ صرف ایک لقے جتنا رہ گیا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر

کھالیا اور اے بہترین مزیدار لقمہ بابا۔

پھرنی آگے ہو ھے، ویکھا کہ سونے کا ایک تھال پڑا ہے۔ تونی نے ول میں سوچا کہ اللہ علیہ گڑھا کھود کر اس گڑھے سوچا کہ اللہ نے مجھے اس کے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ گڑھا کھود کر اس گڑھے میں اسے چھپا کر چل پڑے۔ واپس مڑ کر دیکھا تو تھال پھر باہر بڑا تھا۔ نبی نے دل میں سوچا کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔

آگے روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک پر ندہ باز کے خوف سے ان کے پاس آرہا ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ تیسرے کو قبول کرنا۔ لہذا انہوں نے اپنی آسٹین کو کھول کر پر ندے کو اس میں جگہ دے دی۔ باز نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے شکار کو مجھ سے چھپالیا ہے حالا تکہ میں کئی دنوں سے اس کے پیھے لگا ہوا تھا۔

نبی نے دل میں سوچا کہ اللہ نے تھم دیا تھا کہ چوشھے کو مایوس نہ کرنا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی ران سے گوشت کا مکڑا کا ہے کر اس کی طرف پھینک دیا۔

آگے بوھے تو ایک بدیو دار مردار کو دیکھا کہ جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ نبی نے دل میں سوچا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس سے آگے بھاگ جانا۔ چنانچہ نبی اس سے بھاگ گئے۔

جب رات ہوئی تو نبی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے: تو نے میرے احکام پر عمل کیالیکن اس کا مطلب سمجھے ہو؟

انہوں نے کہا: نہیں۔

فرمان ہواوہ ساہ بہاڑ جسے تم نے کھایا تھاوہ انسان کا غصہ ہے کیونکہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تواپنی تمام تر او قات فراموش کر دیتا ہے اور بڑے سے بڑا اقدام کر بیٹھتا ہے، حالانکہ صبر سے کام لیا جائے تو وہ ایک لقمے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ سونے کا طشت جے تم نے چھپایا تھا وہ انسان کی نیکی ہے۔ انسان اپنی نیکی کو جتنا پوشیدہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ظاہر کرے گا۔ یہ اس ثواب کے علاوہ ہے جو اللہ ایسے آخرے میں عطا کرے گا۔

جس پر ندے کو تم نے پناہ دی تھی وہ ایبا شخص ہے جو تہمیں نفیحت کرنے آیا ہو۔ تہمارے لئے ضروری ہے کہ اس کی نفیجت قبول کرو۔

بازوہ حاجمتند ہے جو تیرے پاس اپنی حاجت لے کر آیا اسے مایوس نہ کرو۔ جس بدیو دار گوشت کو دیکھاوہ غیبت ہے اس سے بھاگ کر علیحدہ ہو جاؤ۔

(۱۱۵) طاؤس میانی کتے ہیں کہ میں نے جناب علی بن الحسین زین العابدین علیہا السلام سے سناکہ آپ نے فرمایا: مومن کی یانچ نشانیاں ہیں۔

میں نے دریافت کیا: مولا! وہ نشانیال کونسی ہیں؟

تو آپ نے فرمایا: تنمائی کے کمحات میں خوف خدار کھنا، غربت میں صدقہ دینا، مصیبت پرصبر کرنا، غصے کے وقت بر دباری اختیار کرنا، خوف کے وقت رائے گی۔ (۱۱۲) نیز آپ نے فرمایا: پانچ باتیں جب مومن میں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ ول میں نور۔ اسلام کی سمجھ۔ دین میں تقویٰ۔ لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرنا۔ چرے کا نور (کہ آئار رشد و صلاح اس سے ظاہر بول)۔

(۱۱۷) حسن بن جہم نے امام موی کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: سر میں یانچ چزیں مسنون ہیں۔ فرمایا: سر میں یانچ چزیں مسنون ہیں۔

سر کی مسنون چیزیں ہے ہیں: مسواک، مو نچھیں چھوٹی کرانا، مانگ نکالنا، کلی کرنا، ناک میں یانی ڈالنا۔

باقی جسم کے لئے پانچ اور چیزیں مسنون ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، ناخن تراشنا، استنجا کرنا۔

(۱۱۸) حضرت الم محد باقر عليه السلام نے فرمایا: نماز کا اعادہ پانچ امور کی وجہ ت کیا جائے گا۔ طمارت کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے، تبلہ کی وجہ سے، رکوع کی وجہ سے، سجدہ کی وجہ سے۔ بجر آپ نے فرمایا کہ قرآت سنت ہے اور تشد سنت ہے اور سنت ہون کی وجہ سنت کھی فرض کو ضیں توز عمق۔ لیمنی سے پانچ امور نماز کے اصل واجبات ہیں ان میں سے ایک میں بھی خلل واقع ہو تو نماز باطل ہے اور وہ عام واجبات جو سنت و روشِ پینمبر سے عامت ہیں کہ واجب غیر رکنی ہیں آگر سموا ضائع ہو جائیں تو نماز میں کوئی نقصان نہیں۔

(۱۱۹) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پانچ افراد سے بہر صورت اجتناب کیا جائے۔ جذامی، مبروص، پاگل، حرامزادہ، صحرا نشین بدو۔

(۱۲۰) حفرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا : سفید مرغ انبیاء کی پانچ صفات کا حال ہے۔ وقت شناسی، غیرت، سخاوت (کہ اپنی غذا مر غیوں کو کھلا دیتا ہے)، شجاعت اور کثرت جماع (کہ بقائے نسل کا سبب ہے)۔

(۱۲۱) ابو حمزہ ثمالی نے امام علی بن انحسین زین العابدین علیہا السلام سے بوچھا: مولا! آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کو چاہئے کہ پانچ قتم کی تمجید کرے۔ وہ تمجیدی جملے کون سے بیں؟

آپ نے فرمایا: جب تم سبحان الله وبحمده (یعنی خدا ہر عیب سے بری ہے اور تمام خوبیال ای کی ہیں) کہو گے تو تم نے اللہ کو مشرکین کے نظریات سے بلند مانا اور جب تم لا الله الا الله و حده لا شریك له کمو گے تو یہ كلمه اخلاص ہے اور جو بنده بھی یہ تمجید كرے گا تو اللہ اس کو دوزخ سے آزاد كرے گا، سوائے متكبرين اور جبارين كے اور جس نے لاحول و لا قو ق الا بالله كما تو اس نے اپنے تمام امور كو اللہ كے سپرد كردیا مگر سركش كه گماه ميں آلودہ رہے اور ہوا و ہوس كى حكمر انى كے تحت

دنیا کو آخرت پر ترجی دے اور جس نے الحمدللّٰه کما تو اس نے اللہ کی ہر تعمت کا شکرادا کیا۔

(۱۲۲) حفرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمایا: اولوالعزم پانچ انبیاء بین حضرت نوح علیه السلام حضرت نوح علیه السلام حضرت معنیه السلام حضرت معنی علیه السلام حضرت معنی علیه السلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم .

(۱۲۳) حضرت امام زین العابدین علیه السلام نے فرمایا: الجھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر کی درازی، اور جنت میں داخل ہونے کا استحقاق ماتا ہے۔

(۱۲۴) امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا: مومن پانچ چیزوں سے خالی نہیں ہو تا۔ مسواک، مشکمی، مصلی، چونتیس دانوں کی تشبیع، عقیق کی انگشتری۔

(۱۲۵) امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا: مومن کی پانچ علامتیں ہیں۔ اکیاون رکعت نماز اداکرنا 4۔ امام حسین کے چہلم کی زیارت۔ دائیں ہاتھ میں الگو بھی پہننا۔

خاک پر تجدہ کرنا۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم كو نماز ميں بلند آواز سے پر هنا۔

(۱۲۷) ایک شخص امام حسن مجتبی علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا: مولا! میں انتائی گناہگار شخص ہوں مجھے نصیحت فرمائیں۔

آپ نے فرمایا: پانچ ہاتوں پر عمل کرو۔ پھر جیسے تمہارا دل چاہے گناہ کرتے پھرو۔ اللہ کا رزق کھانا چھوڑدو، پھر جیسے دل چاہے گناہ کرتے پھرو۔ اللہ کا رزق کھانا چھوڑدو، پھر جیسے دل چاہے گناہ کرو۔ اللہ کی حدود سلطنت کرو جمال تمہیں خداوند نہ دکھے سکے، وہال دل کھول کر گناہ کرو۔ اللہ کی حدود سلطنت

ا۔ تفصیل ہیہ ہے کہ فرض رکعتیں سرہ ہیں نیز صبح کی دوسنتیں، ظهر کی آٹھ، عصر کی آٹھ، مغرب کی چارا دور عشاء کی دور کعتیں۔ جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں وہ ایک رکعت ثار ہوتی ہے۔ اور نماز شب کی گیارہ رکعات۔

ے نکل جاؤ، پھر جیسے چاہو گناہ کرو۔ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اسے اپنے سے دور کردو، پھر جیسے چاہو گناہ کرو۔ جب دوزخ کا داروغہ مالک تہمیں دوزخ میں جھیے تو دوزخ میں نہ جاؤ، پھر بڑی خوشی سے گناہ کرو۔

(۱۲۷) حفرت المام حسین علیہ السلام نے جابر بن یزیر جعفی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اگر دنیا والے تممارے ساتھ پانچ فتم کے سلوک کریں تو اسے اپنے حق میں غنیمت تصور کرو۔ جب تم کسی محفل میں جاؤ تو کوئی تمہیں نہ پچانے۔ اگر تم ان سے غائب رہو تو انہیں تمماری تلاش نہ ہو۔ اگر تم کوئی بات کرو تو تمماری بات قبول نہ کی جائے۔ اگر تم وبال موجود ہو تو تم سے مشورہ نہ لیا جائے۔ اگر تم کمیں رشتہ کا پیغام دو تو وبال تمہارا نکاح نہ کرایا جائے۔

میں تہمیں پانچ باتوں کی نصیحت کرتا ہوں: اگر تم پر لوگ ظلم کریں تو تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر کسی بر ظلم نہ کرو۔ اگر تمہاری تریف کی جائے تو خوش نہ ہونا۔ اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش نہ ہونا۔ اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش نہ ہونا۔ اگر تمہاری تمہاری نہ مت کی جائے تو گھبر انہ جانا، اس وقت اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا، اگر تمہارے اندر پچھ خامیاں ہیں تو ان کی اصلاح کرنا، کیونکہ لوگوں کی نگاہوں میں گرنے سے اللہ کی نگاہ سے گرنا زیادہ سخت ہے۔ اگر تمہارے اندر خامی نہیں ہوگی تو اس نہ مت کی وجہ سے مفت میں ثواب حاصل کرلوگے۔

(۱۸۲) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: میرے والد علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ پانچ اشخاص کو دوست نہ بنانا اور انہیں اپنا ہم سفر بھی نہ بنانا۔

فاسق کو دوست نہ بنانا، وہ تہمیں ایک لقمہ یا اس ہے بھی کم کے عوض میں فروخت کر ڈالے گا۔

میں نے دریافت کیا کہ لقمہ سے کم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تہمیں

اُیک لقمے کے لالچ میں فروخت کردے گا مگر وہ اس لقمے سے بھی محروم رہے گا۔ بخیل کو دوست نہ بنانا، وہ سخت ضرورت کے وقت بھی تنہیں اپنے مال سے محروم رکھے گا۔

جھوٹے شخص کو دوست نہ بنانا کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے، قریب کو بعید اور بعید کو قریب بتائے گا۔

احمق کو دوست نہ بنانا، وہ اگر تمہیں فائدہ بھی پینچانا جاہے تو اپی حماقت کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچائے گا۔

قاطع رحم کو دوست نہ بنانا کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں اسے تین مقامات پر ملعون پایا ہے۔

سانوين فصل

# كلام شب معراج (احادیث قدسی)

(۱۹۲) خداوند عالم نے اپنے حبیب حفرت محمد مصطفیٰ سے فرمایا: یا احمدُ! جانتے ہو کہ بندہ کب عابد بنتا ہے؟

آپ نے عرض کیا : اے میرے پروردگار! نمیں۔

ارشاد ربانی ہوا: جب اس میں پانچ خصلتیں جمع ہو جائیں تب عابد بنتا ہے۔

تقویٰ، جو اسے حرام افعال سے باز رکھے۔ خاموشی، جو اسے الا یعنی باتوں سے روکے۔ خوف، جو روزانہ اس کے مزید رونے کا سبب ہے۔ حیا، جو خلوت میں

اسے برائی ہے رو کے اور دنیا ہے بغض رکھنا اور نیک لوگوں ہے محبت کرنا۔

(۱۳۰) جس میں یانچ خصلتیں ہوں گی وہ اسے نقصان پہنچائیں گی: عمد شکنی،

- بغاوت ، مكر ، د هو كا ، ظلم \_
- ﴿ مَدَ شَكَىٰ كَ مَعَاقَ قَرْ آن كَرَيْم مِيْنِ بِ فَمَنَ نَكَتْ فَانَمَايِنَكَتْ عَلَى نَفْسَهُ (سُورَةُ فَتْحَ آيت ١٠) لِعِنْ جُو وعده شَكَىٰ كَرَے كَا وه اپنى جال كے خلاف ہى وعده شَكَىٰ كرے كا۔
- \* بغاوت کے متعلق قرآن کریم میں ہے یآبھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. (سورۂ یونس آیت ۲۳) یعنی اے لوگو! تمماری بغاوت تممارے این جانوں کے ہی خلاف ہے۔
- ہ کر کے متعلق قرآن کر یم میں ہے والا یحیق المکو السیئ الا باہلہ.
   (سورة فاطر آیت ۴۳) یعنی بری تدبیر اپنے بنانے والے کے سوا اور کسی کا اصاطر نہیں کرتی۔
- \* دھوکہ کے متعلق قرآن کریم میں ہے پنجادعون اللّٰہ والذین امنوا و ما یخدعون الآ انفسہم. (سورۂ بقرہ آیت ۹) لیعنی وہ اللّٰہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
- \* ظلم کے متعلق قرآن کریم میں ہے وما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یو یہ علم کے متعلق قرآن کریم میں ہے وما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یو یظلمون (سور وُ آل عمران آیت ۱۱۷) یعنی الله نے ان پر ظلم نہیں کیالیکن وہ اپنی جانول پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔
- (۱۳۱) کتاب اہتلاء الاخیار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ وہ پانچ لدے ہوئے سرخ بالول والے اونٹول کو بانک رہا تھا۔ آپ نے سامان کے متعلق اس سے یوچھا تو اس نے کہا: تجارت کا مال ہے۔ اسکے گابک ڈھونڈ رہا ہوں۔
- آپٹ نے فرمایا: کس چیز کی تجارت؟ اس نے کہا: اس اونٹ پر ظلم کو لادا ہوا ہے۔ حضرت عیسی نے یو چیا: اسے

کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا : اس کے خریدار باد شاہ ہیں۔

دوسرے اونٹ پر تکبر کو لادا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا: اے کون خریدے گا؟ اہلیس نے کہا: دہقان اے خریدیں گے۔

تیسرے اونٹ پر حسد کو لادا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا: اسے کون خریدے گا؟ اہلیس نے کہا: علماء خریدیں گے۔

چوتھے اونٹ پر خیانت کو لادا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا: اسے کون خریدے گا؟ اہلیس نے کہا: تاجراہے خریدیں گے۔

پانچویں اونٹ پر مکر کو لادا گیا تھا۔ حضرت عیسی نے پوچھا: اسے کون خریدے گا؟ اہلیس نے کہا: اسے عورتیں خریدیں گی۔

#### آ ٹھویں فصل

## کلام علماء و زهاد و حکماء

(۱۳۲) بعض علماء نے کہا ہے کہ متقی کی پانچ علامتیں ہیں: صرف ان لوگوں کو دوست بناتا ہے جو دیندار، باعفت اور رزق حرام سے پر ہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب اسے ذیادہ متاع دنیا حاصل ہو تو اسے اپنے لئے وبال تصور کرتا ہے۔ جب اسے دین کی ایک چھوٹی می چیز بھی مل جائے تو اسے غنیمت جانتا ہے۔ حرام کے اشتباہ کے خوف سے اپنے شکم کو حلال سے بھی پوری طرح نہیں بھر تا ہے۔ ہمیشہ میں سمجھتا ہے خوف سے اپنے شکم کو حلال سے بھی پوری طرح نہیں بھر تا ہے۔ ہمیشہ میں سمجھتا ہے کہ باقی لوگ نجات پاگئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔

(۱۳۳) بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پانچ چیزوں سے مخصوص کر کے انہیں چن لیا: اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اچھی صورت دی۔ انہیں

تمام ناموں کی تعلیم دی۔ فرشتوں کو ان کے سجدے کا حکم دیا۔ انہیں جن میں رہائش دی۔ انہیں تمام انسانوں کا باب بنایا۔

(۱۳۴) حفرت نوح علیہ السلام کو پانچ چیزوں سے مخصوص کر کے ان کا انتخاب کیا ۔
اللہ نے انہیں دوسر الوالبشر بنایا کیونکہ طوفان میں تمام لوگ بلاک ہوگئے اور طوفان کے بعد انسانوں کی تمام نسل ان کی اولاد سے چلی۔ انہیں لمبی عمر عطا ہوئی اور وہ شخص خوش نصیب ہے جو لمبی عمر پائے اور اس عمر کو اطاعت میں صرف کرے۔ مو منین کے بارے میں ان کی دعا کو اور کفار کے بارے میں اللہ نے ان کی بددعا کو قبول فرمایا۔ انہیں کشتی پر سوار کیا۔ ان کے ذریعے سے پیچیلی شریعتوں میں ننخ واقع ہوا۔ انہیں کشتی پر سوار کیا۔ ان کے ذریعے سے پیچیلی شریعتوں میں ننخ واقع ہوا۔ (۱۳۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پانچ چیزوں سے مخصوص کر کے ان کا انتخاب فرید انہیں میں اند جن کے ان کا

انتخاب فرمایا: انهیں اوالا نبیاء برایا گیا کیونکہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم تک اللہ نے ان کی پشت سے ایک ہزار افراد کو نبی برایا۔ اللہ نے انهیں خلیل برایا۔ نار نمرود سے انہیں نجات دی۔ لوگوں کا انہیں امام برایا (کہ ان کی سنت لبہ تک مورد عمل و احترام ہے)۔ چند کلمات سے ان کا امتحان لیا گیا جن میں وہ کامیاب ہوئے۔ (جیسے اتش نمرود اور حضرت اسلیمائ کی قربانی کا حکم وغیرہ)۔

(۱۳۷) ایک دانا کا قول ہے کہ پانچ چیزیں پانچ اشخاص میں بہت ہی بری ہیں: پوڑھے میں عشق بازی بری ہے۔ بادشاہ میں غصہ براہے۔ خاندانی افراد میں جھوٹ برا ہے۔ دولت مندول میں بخل براہے۔ علماء میں حرص براہے۔

( ١٣ ) ايك عالم كا قول ہے كہ تفكر كى پانچ فشميں ہيں: آيات اللى ميں غور و فكر، اس سے عقيد و توحيد مضبوط ہوتا ہے اور خداكى ذات پر يفين پيدا ہوتا ہے۔ نعمات اللى ميں غور و فكر، اس سے شكر و محبت خدا پيدا ہوتى ہے۔ وعيد اللى لم ميں غور و فكر،

ا۔ وعید بین اللہ نے برے افعال پر جو عذاب کی و همکی دی ہے۔

اس سے ول میں خوف خدا بیدا ہو تا ہے۔

وعدہ اللی له میں غور و فکر، اس سے دل میں رغبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

اپنے نفس کی کو تاہیوں میں غورو فکر،اس سے دل میں حیاکا جذبہ پیدا ہو تا ہے۔

(۱۳۸) ایک دانا کا قول ہے کہ جے علم کی ضرورت ہے اسے پانچ کام کرنے چاہئیں: ظاہر و باطن میں خدا کا خوف۔ آیت الکری کا ورد۔ ہمیشہ باوضور ہنا۔ نماز شب اگرچہ دو رکعتیں ہی کیوں نہ ہوں پڑھنا۔ زندہ رہنے کے لئے کھانا نہ کہ کھانے کے اللہ میں میں کیوں نہ ہوں پڑھنا۔ زندہ رہنے کے لئے کھانا نہ کہ کھانے کے اللہ میں میں کیوں نہ ہوں پڑھنا۔

(۱۳۹) سفیان توری کا قول ہے کہ جس کے پاس مال ہو اس میں پانچ خصائل موجود

ہوتے ہیں : کمبی آرزو کیں ، حرص غالب ، شدید بخل ، تقویٰ کی کمی ، آخرت کا بھلادینا۔ (۱۴۰) طاتم اصم (کہ زاہدوں میں سے تھا) نے کہا کہ جلد بازی شیطان کی طرف

ہے ہے، مگر پانچ چیزوں میں جلدی کرنی چاہتے کیونکہ ان میں جلدی کرنا حضور اکرم

کی سنت ہے: جب مہمان آئے تو اسے جلدی کھانا کھلانا چاہئے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی سنت ہو جائے تو اس کی جو جائے تو اس کی جلد شادی کردینی چاہئے۔ قرض جلدی ادا کرنا چاہئے۔ جب گناہ سرزد ہو جائے تو س

عبد سادی کردی چاہے۔ جلدی توبہ کرنی چاہئے۔

(۱۴۲) محمد دوری نے کہا کہ البیس پانچ وجوہات کی بنا پر بدنصیب ہوا: اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ اس پر نادم نہیں ہوا۔ توبہ کا ارادہ نہیں کیا۔ اپنے آپ کو ملامت نہیں

ک۔ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔

حفرت آدم علیہ السلام پانچ وجوہات کے سبب خوش نصیب نے: اپنے ترک اولی کا اقرار کیا۔ اس پر اظہار ندامت کیا۔ اپنے نفس کو قصوروار ٹھسرایا۔ جلدی

ا۔ وعدہ لین اطاعت ہر اللہ نے جس جزا کا اعلان کیا ہے۔

سے بارگاہ احدیت میں توبہ کی۔ رب العالمین کی رحت سے نامید نہیں ہوئے۔

(۱۴۲) لوزید کا قول ہے کہ انسان کی بیداری کی پانچ علامتیں ہیں: جب اپنے نئس
کا محاسبہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھراتا ہے۔ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو
اپنے گناہوں پر استغفار مجالاتا ہے۔ جب دنیا پر نظر ڈالتا ہے تو اس کا نگاہ عبرت سے
مشاہدہ کرتا ہے۔ جب آخرت پر نظر ڈالتا ہے تو بھارت طلب ہوتا ہے۔ جب اپنے
مولا پر نظر ڈالتا ہے (عبادت کرتے ہوئے) تو فخر کرتا ہے۔

(۱۴۳) شفیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ تہمیں پانچ باتوں پر عمل کرنا چاہئے: تہمیں اپنی احتیاج کے بقدر اللہ کی عبادت کرنی چاہئے۔ دنیاوی مال و متاع اتنا ہی جمع کرو جتنا تم سن اس دنیا میں رہنا ہے۔ خدا کی اتنی نافرمانی کرو جتنا تم اس کا عذاب برداشت کر سکتے ہو۔ اُخروی زاد راہ اتنا اکٹھا کرو جتنا تہمیں قبر میں رہنا ہے۔ جنت کے لئے اسے عمل کر کے جاؤ جتنا تہمیں وہال رہنا ہے۔

(۱۴۴) شفیق ملخی ؓ کہتے ہیں کہ فقراء نے پانچ چیزوں کو اختیار کیا: راحت نفس، فراغت قلب، عبادت رب، تخفیف حیاب، بدی درجات۔

امراء نے بھی پانچ چیزوں کو اختیار کیا: نفس کو تھکانا، قلب کو دنیا میں مشغول رکھنا، دنیا کی اطاعت و عبودیت، حساب کی سختی، پیت درجہ۔

(۱۴۵) شفیق ملخی کہتے ہیں کہ میں نے پانچ چیزوں کے متعلق سات سو علاء سے سوال کیا۔ ان سب نے ان یانچ سوالوں کا ایک ہی جواب دیا۔

میں نے علاء سے سوال کیا: عقل مند کون ہے؟

تو سات سو علماء نے جواب دیا : عقل مند وہ ہے جو دنیا سے پیار نہ کرے۔

پھر میں نے سوال کیا: مخاط کون ہے؟

علماء نے جواب دیا : جو دنیا کے دھو کے میں نہ آئے۔

ے بارگاہ احدیت میں توبہ کی۔ رب العالمین کی رحمت سے نامید نہیں ہوئے۔

(۱۳۲) ابوزید کا قول ہے کہ انسان کی بیداری کی پانچ ملامتیں ہیں: جب اپ نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو اپ کو یاد کرتا ہے تو اپ کو او کرتا ہے تو اپ گناہوں پر استغفار مجالاتا ہے۔ جب دنیا پر نظر ڈالتا ہے تو اس کا نگاہ عبرت سے مشاہدہ کرتا ہے۔ جب آخرت پر نظر ڈالتا ہے تو بشارت طلب ہوتا ہے۔ جب اپنے مشاہدہ کرتا ہے۔ جب اپنے مولا پر نظر ڈالتا ہے (عبادت کرتے ہوئے) تو فخر کرتا ہے۔

(۱۴۳) شفیق بن ابراہیم ملخی گئتے ہیں کہ تمہیں پانچ باتوں پر عمل کرنا چاہئے: تمہیں اپنی احتیاج کے بقدر اللہ کی عبادت کرنی چاہئے۔ دنیاوی مال و متاع اتنا ہی جمع کرو جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ خدا کی اتنی نافرمانی کرو جتنا تم اس کا عذاب برداشت کر سکتے ہو۔ اُخروی زاد راہ اتنا اکٹھا کرو جتنا تمہیں قبر میں رہنا ہے۔ جنت کے لئے استے عمل کر کے جاؤ جتنا تمہیں وہال رہنا ہے۔

(۱۳۴۷) شفق ملخی کتے ہیں کہ فقراء نے پانچ چیزوں کو اختیار کیا: راحت نفس، فراغت قلب، عبادت رب، تخفیف حساب، بلندی درجات۔

امراء نے بھی پانچ چیزوں کو اختیار کیا : نفس کو تھکانا، قلب کو دنیا میں مشغول رکھنا، دنیا کی اطاعت و عبودیت ، حساب کی سخق، پیت درجہ۔

(۱۴۵) شفیق ملخی ؓ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ چیزوں کے متعلق سات سو علاء سے سوال کیا۔ان سب نے ان پانچ سوالوں کا ایک ہی جواب دیا۔

میں نے علماء سے سوال کیا: عقل مند کون ہے؟

تو سات سو علاء نے جواب دیا : عقل مند وہ ہے جو دنیا ہے پیار نہ کرے۔

پھر میں نے سوال کیا: مخاط کون ہے؟

علاء نے جواب دیا: جو دنیا کے دھو کے میں نہ آئے۔

پھر میں نے سوال کیا: غنی کون ہے؟

علماء نے جواب دیا: جواللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔

پھر میں نے سوال کیا: فقیر کون ہے؟

علاء نے جواب دیا : جس کے دل میں دنیا کے اضابنے کی خواہش ہو۔

بھر میں نے سوال کیا: مخیل کون ہے؟

تمام علاء نے ایک ہی جواب دیا : جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اللہ کا حق ادانہ کرے۔

(۱۳۲) ایک عارف کا فرمان ہے کہ پانچ چیزوں کے علاوہ باتی چیزیں زائد ہیں: روٹی جس سے شکم پر ہوسکے، پائی جس سے سیراب ہوسکے، کپڑا جس سے جسم ڈھانیا جاسکے، گھر جس میں رہائش رکھ سکے، علم جس سے عمل ممکن ہو سکے۔

( ۱۴۷) ذوالنون مصری کا بیان ہے کہ اہل جنت کی پانچ نشانیاں ہیں : اچھا چرہ، اچھا خُکق، صلہ رحمی، صاف ستھری زبان، حرام سے برہیز۔

ابل دوزخ کی بھی پانچ نشانیاں ہیں: بداخلاقی، سخت دل، گناہو ل کا ار تکاب، تند و تیز زمان، خراب چیرہ۔

(۱۴۸) انطائی کہتے ہیں کہ پانچ کام دل کی دوا ہیں: صالحین کی صحبت، تلاوت قرآن، دل کو خواہشات دنیا سے خالی رکھنا، نماز شب، عالم صحبت میں خدا سے لولگانا۔ (۱۲۹) ایک حکیم کا قول ہے: جس میں خوف خدا نہ ہوگا، زبان کی لغزش سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جو خدا کے حضور پیش ہونے سے نہیں ڈرے گا، وہ حرام اور شبمات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جو خلق سے نامیدنہ ہوگا،وہ طمع سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جو اپنے مل کا تختی سے پاہند نہیں ہوگا، وہ ریا سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جو اپنے دل کے اخلاص کیلئے اللہ سے مدد نہیں ماگے گا،وہ حسد سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔

- (۱۵۰) اہل دانش نے بڑے نور ت اشیاء کا مشاہدہ کیا تو انسیں دنیا کی پانچ معیبتیں بہت بڑی نظر آئیں : سفر میں پیماری، بڑھائے میں غربت، جوانی کی موت، بینار ہے کے بعد نامینا ہونا، شہرت کے بعد گمنامی۔
- (۱۵۱) حکمائے بند، روم اور فارس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام مصاریاں پانچ اشیاء سے پیدا ہوتی میں: زیادہ کھانا، زیادہ مباشرت کرنا، دن میں زیادہ سونا، رات کو کم سونا، آدھی رات کو یانی پینا۔
- (۱۵۲) صاحب کتاب "تہافتِ الفلاسفہ" لکھتے ہیں: معاد کے بارے میں پانچ اقوال سے بہتر ممکن نہیں جن میں کی نہ کس کو لوگ اختیار کرتے ہیں۔
- پن معاد جسمانی: یہ گروہ جو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے روح کوبدن کے بغیر شمیں قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ قیامت میں تنا میں بدن ہے جو زندہ کیا جائے گا (اس عقیدہ کی مسلمانوں سے اکثریت کی طرف نبیت محل اشکال ہے۔ مترجم فارسی)
- معاد روحانی: یه عقیده الله یاتی فلیفول کا ہے که انسان کو روح "نفس ناطقه" جانتے ہیں اور بدن کو اس کا مرکب سمجھتے ہیں که زندگی کے لئے اس دنیا میں روح اس کی مختاج ہے۔
- اس معاد روحانی و جسمانی: یہ علائے اسلام کے اس گروہ کی رائے ہے جو روح مجرد کے قائل میں۔ ( یعنی روح کسی وجہ سے جسمانی اور مادی جنبہ شمیں رکھتی )۔ غزالی، راغب اور تمام دیگر نیز صوفیوں میں سے بہت سے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔
- اللہ معاد کا مطلقاً انکار خواہ جسمانی ہویاروحانی : یہ نظریہ طبعتین کے ایک مختصر گروہ کا ہے کہ جو عقیدہ کی رو سے بھی۔ کا ہے کہ جو عقیدہ کی رو سے بھی۔

توقف: جالینوس سے حکایت کی جاتی ہے کہ اس نے ہمتر مرگ پر کھا: میں عاقبت کو نہیں سمجھا کہ روح کا یک مزاج ہے کہ موت کے ساتھ نابود ہو جاتی ہے اوراس کا واپس آنا محال ہے، یا موجود ہے کہ موت کے بعد اور بدن کے فتم ہونے کے بعد باتی رہتی ہے اوراس صورت میں معاد کا امکان ہے۔

#### نویں فصل

(۱۵۳) کہا جاتا ہے کہ نوشیروان بادشاہ کے خزانے میں زہر جد کی ایک سختی ملی تھی، جس میں پانچ سطریں تحریر تھیں :

- اللہ جس کے اولاد نہیں ہے،اس کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے۔
  - اللہ جس کا کھائی شیں ہے، اس کا مدد گار شیں ہے۔
- اللہ جس کی بوی ضیں ہے، اس کی زندگی میں لطف ضیں ہے۔
- \* جس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس مقام و منصب نہیں ہے۔
- \* جس کے یاس بد حیاروں چیزیں نہ ہول تواس میں غصہ نہیں ہوگا۔
- (۱۵۴) کسری کا قول ہے کہ جو شخص ان یانچ آفات سے چ گیا تو اس کی تدبیر مجھی

. هُکار ثامت تنین ہو گی: حرص، امید، خود پیندی، خواہشات کی پیروی، سستی۔ کیونکہ

حرص، حیا کو سلب کردیتی ہے۔ لمبی امیدین، موت کو فراموش کردیتی ہیں۔

ی میروی، رسوائی کا سبب بنتهی خود پیندی، بغض و عداوت کو تحفیخ لاتی ہے۔ خوابشات کی پیروی، رسوائی کا سبب بنتهی سه -

ہے۔ نستی، ندامت کا سبب بنٹنی ہے۔

(۱۵۵) یکیٰ بن معاذ کا قول ہے: جو شخص زیادہ کھائے گا اس کا گوشت بوسھے گا، اور جس کا گوشت بوسھے گا، اور جس کا گوشت بوسھیں گی اور جس کی خواہشات بوسھیں گی اور جس کے گناہ بوسھیں گے اس کا دل سخت ہو جائے گا،

اور جس کاول سخت دو جائے کا وہ دنیا کی زیب و زینت اور آفات میں دوب جائے گا۔

(101) حسن ہمری کا قول ہے کہ پانچ جط تورات میں کھے میں کے نیازی قناعت میں ہے۔ ماہ متی گوشہ شینی میں ہے۔ آزادی و نیا ترک کرنے میں ہے۔ فائدہ کمی مدت میں ہے (یعنی آخرت کہ افعال کا مقیمہ وہاں ملے کا)۔ اور سبر اس چھوٹی گردش (یعنی و نیا میں) ہے۔

(۱۵۷) مقل مندوں کا قول ہے: قناعت میں جسم کی راحت ہے۔ کثرت تجربات میں مقل کا اضافہ ہے۔ کثرت تجربات میں مقل کا اضافہ ہے۔ چفل خور سے قریب و دور سب نفرت کرتے ہیں۔ جو عور تول سے مشورہ کرے گااس کی رائے فاسد ہو جائے گی۔ جس نے ہر دباری اختیار کی وہ سر دار ہا۔

(۱۵۸) كتاب الرياض الزاهره والانوار الباهره مين بى كد حضرت آدم مليه السلام في المين المين

- ہنا پر مجھی بھر وسہ نہ کرنا حالانکہ میں نے جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے ، پر
   اطمینان کیا تھا، اللہ نے اس اطمینان کونا پند کیا اور مجھے وبال سے باہر نکال دیا۔
- اپنی بید یول کی خوابشات پر عمل نه کرنا کیونکه میں نے اپنی بیدی کا کہنا مان کر
  شجر کا شمر کھا لیا تھا جس کے سبب جھے ندامت اٹھانا پڑی۔
- ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام پر نظر رکواس لئے کہ اُنرییں
   بھی شجر ممنوعہ کے نزدیک جانے سے پہلے اس کے انجام پر نظر رکھتا تو مجھے
   یہ مصیبتیں نہ جھیلنا پڑتیں۔
- جب تمہارا ول کسی کام کے کرنے کے لئے زیادہ مجل رہا ہو تو اس کام ہے
   پر ہیز کرو کیونکہ جنت میں میرا ول بھی شجر ممنوعہ کے نزدیک جانے ہے

پہلے ای طرح ہے مچلا تھا، جس کے سب مجھے پشیمانی اٹھاۃ پڑی۔ اپنے کام کی ابتداء سے سملے سے مخلص سے مشد، حضرہ کرائری اگر ملر

ا ہے کام کی ابتداء سے پہلے کی مخلص سے مشورہ ضرور کرنا کیونکہ اگر میں اس وقت ملائکہ سے مشورہ کر لیتا تو یہ نقصان ہر گزنہ اٹھا تا۔

(۱۵۹) جاننا چہنے کہ صدقہ دینے والوں کو پانچ کرامتیں نصیب ہوتی ہیں: حاجات کا ہر آنا۔ مختیوں سے مجاؤر دخطاؤں کا مثایا جانا، طول عمر اور رزق کی زیادتی۔

فضیلت صد قات کے متعلق حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے منقول بے کہ آپ نے المیس ملعون سے فرمایا: اے ملعون! تو صد قے سے کیول رو کتا ہے؟

اس نے جواب دیا: جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو مجھے ایس تکلیف ہوتی ہے

جیسے کہ میرے سر کو آری ہے چیرا جارہا ہے۔ حضور اگر میں زفر ۱۰۱۱ ریلعدان آخر مجھدا تن تکا ذرکہ ایس میں تی ہے۔ ع

حضور اکرم نے فرمایا: اے ملعون! آخر تحجے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟

اس نے کما: کیو نکہ صدقہ سے پانچ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یمار کے لئے باعث شفا بنتا ہے۔ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ صدقات دینے والے افراد بجلی کی طرح پل صراط سے گزریں گے اور بغیر حیاب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

حضور اکرم نے اس سے فرمایا: خدا تیر سے عذاب میں اضافہ کر ہے۔

(۱۲۰) حضور الرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نگلتا ہے تو اس وقت یائی جملے کہتا ہے۔ میں فانی مال تھا تو نے مجھے بقا دے دی۔ میں دغمن تھا اب تو نے مجھے دوست بنالیا۔ آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا اب میں دغمن تھا اب میں حقیر تھا تو نے مجھے عظیم بنادیا۔ پہلے میں تھا اب میں تھا اب میں خدا کے ہاتھ میں جوں۔

(۱۶۱) - معلوم ہونا چاہئے کہ صدقہ کی پانچ قشمیں ہیں : مال کا صدقہ ، جاہ ، منصب کا صدقہ ، عقل کا صدقہ ، زبان کا صدقہ ، علم کا صدقہ ۔

> جاہ و منصب کا صدقہ ؛ بیہ صدقہ نیک سفارش ہے۔ رسول مقبول نے فرمایا : بہترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ یو جھا گیا : یارسول اللّٰہ! زبان کا صدقہ کیا ہے ؟

حضور ملیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا: عفارش کرے بے کناہ قیدی کو رہائی دلانا، اس زبان کے ذریعے سے اوگوں کے خون کی حفاظت کرنا، اس کے ذریعے اپنے اپنے ہوائی کو فائدہ پہنچانا، اس سے تکلیف کو دور کرنا، اپنے منصب کی وجہ سے کی ایمانی ہوائی کو فائدہ پہنچانا منصب کی بقاء کا سبب ہے۔

عقل كا صدقه : كسى كو نيك مشوره دينايه عقل كا صدقه هــــ

حضور اکرمؓ نے فرمایا: اپنے بھائی کو عمدہ رائے دے کر اور طالب ہدایت کو راہنمائی فراہم کر کے اپنی عقل کا صدقہ دو۔

زبان کاصدقہ: فتنہ کی آگ کو ٹھنڈ اکر نا اور باہمی صلح کر انا زبان کا صدقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا خیر فی کئیر من نجوا ہم الا من امر بصدقۃ او معروف
او اصلاح بین الناس (سورۂ نیاء آیت ۱۱۳) ان کی زیادہ سر گوشیوں میں کوئی بھلائی
نہیں، سوائے اس کے جس نے صدقہ کا حکم ریا یا لوگوں میں اصلاح کا حکم دیا۔
علم کا صدقہ: مستحق اور اہل لوگوں کو علم سکھانا علم کا صدقہ ہے۔
حضورا کرم نے فرمایا: علم حاصل کر کے لوگوں کو تعلیم دیناصد قہ جارہے ہے۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا: بے علم افراد کو تعلیم دینا علم کی زکوۃ ہے۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا: بے علم افراد کو تعلیم دینا علم کی زکوۃ ہے۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا: ہے علم افراد کو تعلیم دینا علم کی زکوۃ ہے۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا: ہے علم افراد کو تعلیم دینا علم کی زکوۃ ہے۔
حال کا تحفظ، مرتد کے قتل کرنے ہے دین کا تحفظ، چور کے ہاتھ قلم کرنے سے مال

کا تحفظ؛ شراب نوشی پر حد جاری کر کے عشل کا تحفظ، زانی پر حد شرا کی جاری کر ہے۔ نسب کا تحفظ۔

(١٦٣) ندېب اماميه كے اصل يانځ بين : توحيد ، عدل ، نبوت ، امامت ، قيامت ـ

(۱۶۴) قوامد دین پانچ نین : معبود ک معرفت، دوجود چیز پر قناعت، حدود پر رک

جانا، وعده و فائی، گم شده چیز پر صبر کرنا۔ (مال ءو یا جان یا اور کوئی چیز )۔

(۱۶۵) ایک شام نے یہ اٹھا شعر کہاہے:

۔ آگ بھھ جائے گی۔ مصطفیٰ ؓ ، مرتضٰی ، ان کے دونوں بیٹے اور فاطمہ ۔

#### (۱۲۲) ایک شاعرنے کیا:

لو فکر الناس فیما فی نفوسهم
ما استشعر الکیر شبان ولا شیب
ما فی ابن آدم مثل الرأس مکرمة
وهو بخمس من الاقذار معزوب
انف یسیل و اذن ریحها سهك
والعین مرمضة والثغر ملعوب
یا بن التراب وما عدل التراب غداً
فاقصر فانك ماكول و مشروب
یعنی اگر اوگ این وجود میں فکر اریں تو کوئی یوڑھا اور جوان دھوکہ نہ
کمائے۔ انبان کے اعضاء میں سب سے زیادہ باکرامت کوئی حصہ نمیں لیکن اس میں

پانچ نفرت انگیز چیزیں ہیں۔ ناک میں بلغم، کان میں ٹندی ہو، آنگیر میں میل، مند میں رطوبت۔ اے خاک کے پیلے کل خاک کی آئیا قیمت ہوگی (امیدیں) کم کروالیہ (عنقریب) رمزہ رمزہ ہوا جاہتا ہے۔

(١٦٧) شافعی نے کہا: (ان میں ت بعض اشعار حضرت امیر المومنین سے نبیت رکھتے ہیں)۔

تغرب عن الاوطان فی الطلب العلی وسافر ففی الاسفار حمس فواند تفرج هم واکتساب معیشة و علم و آداب و صحبة ماجد فان قیل فی الاسفار ذل و غربة و کثرة هم و ارتکاب الشدائد فموت الفتی خیر له من حیاته بدار هو آن بین واش و حاسد نیمی عزت اوربایدی حاصل کرنے کیلئے وطن سے دوری اختیار کر اور مر کر

یی عزت اوربلندی جاسل کرتے سیٹے و سن سے دوری اصیار کر اور سفر کہ پانچ علیمتی ہاتھ آئیں۔ کشادگی اور مخصیل رزق۔ علم وادب اور بلند مقام اور قدر و منزلت والے رفقاء۔ (کوتاہ فکر لوگ) کہتے ہیں سفر ذلت اور غربت کا باعث ہوتا ہے نیز غمول کی آماجگاہ اور تکلیفول کا بڑھانے والا۔ پس جو ان کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے کہ وطن میں فتنہ اٹھانے والے اور جاسدافراد کے در میان ذلت اٹھائے۔ سے بہتر ہے کہ وطن میں فتنہ اٹھانے والے اور جاسدافراد کے در میان ذلت اٹھائے۔ جائے . خوف خدا کرتے ہوئے نافر مانی سے فی ضرورت ہو وہ ان پانچ باتوں پر عمل پیرا ہو جائے . خوف خدا کرتے ہوئے نافر مانی سے فی جائے کیو تکہ اللہ تعالی کا فر مان ہے واما من حاف مقام ربعہ و نہی النفس عن الهوی فان الجنة ھی الماؤی . (سورة ناز مات من خاف مقام ربعہ و نہی النفس عن الهوی فان الجنة ھی الماؤی . (سورة ناز مات سے باز کیا ہیں بہتر ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

مال دنیامیں سے قوت لایموت اور معمولی چادر پر راضی ہو جائے اور دنیا کی آرائشوں کو ترک کردے کیونکہ عارفین کا فرمان سے کہ دنیاوی آرائشوں کو ترک کرتا

جنت کی قیمت ہے۔

اطاعت و عبادات پر حرایس من جائے اور ہر اس ممن کو شوق سے سرانجام دے جس میں خدا کی خوشنودی ہو۔ ارشد باری تعالی ہے: وتلك الجنة التي اور ٹتموها مما كنتم تعملون. (حورة زخرف آیت ۲۳) یعن یے وہ جنت ہے جو تمارے ان (اچھے)كاموں كے حب تمہیں سونی گئی ہے جو تم كرتے تھے۔

اہل علم و ممل کن سحبت اختیار کرے اور فقراء سے محبت کرے کیونکہ حضور اگرم کا فرمان ہے کہ انسان ای کے ساتھ محشور ہوگا جس سے محبت کرتا تھا۔

متواتر خشوراً و خضوراً کے ساتھ اللہ سے جنت کا سوال کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو مخض اللہ سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اے رب العالمین اس کو میرا سکو نتی بناوے اور مجھے اس تک پہنچاوے۔

(۱۲۹) مروی ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی : یارسول اللہ الیمیا عمل بتائیں جسکی بدولت میں جنت میں چلا جاؤل۔

حضور اکر م نے فرمایا: فریضہ نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، جنابت کا عسل کرو، علی کی ولار کھو، علی کی اولاد کی ولار کھو۔

اگر تم نے ان باتوں پر عمل کیا تو جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ جھے اس ذات ہر ترکی قتم جس نے جھے رسول بنا کر بھیجا ہے اگر تو ہزار سال نمازیں پڑھے، ہزار سال روزے رکھے، ہزار مرتبہ حج کرے، ہزار مرتبہ جماد کرے، ہزار غلاموں کو آزاد کرے، چاروں آسانی کتابوں کی تلاوت کرے، تمام انبیاء کرام سے شرف صحاحت حاصل کرے، اور جملہ انبیاء کے چھے نمازیں پڑھے، ہر نبی کے ہمرکاب ہو کر ہزار مرتبہ جماد کرے، اور ہر نبی کے ساتھ ہزار مرتبہ حج و عمرہ ادا کرے، اس کے باوجود اگر تیرے دل میں علی اور اس کی معصوم اولاد کی ولا نہیں ہے

تو جمال اور او گ دوزن میں جارہ ہول گے تو بھی انہیں کے ساتھ دوزن میں جائے کا اور جو یہال موجود میں ان کا فرض ہے کہ غائب کو یہ پیغام سنادیں۔

یاد رکھو! میں ملی کے متعلق وہی کہتا ہوں جو مجھے جرکیل کہتا ہے اور جرکیل وہی کہتا ہے جس کا اللہ تھم دیتا ہے۔ جبر کیل نے اس دنیا میں سوائے ملی کے اور کس کو بھائی نہیں منایا۔ اب جس کی مرضی ہو علی ہے محبت رکھے اور جس کی مرضی ہو ملی سے دشمنی رکھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ قرار دیا ہے کہ علیٰ کے دشمن کو دوزخ سے نہیں نکالے گا اور علیٰ کے دوست کو جنت سے نہیں نکالے گا۔

# چھٹا باب (چھ ئے مدور نصیتیں)

ىپلى قصل

#### شیعہ علماء سے منقول احادیث

(1) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اے گروہ مسلمین! زنا سے پجو، زنامیں چھ برائیاں ہیں، تین ونیامیں ملیں گی اور تین آخرت میں ملیں گی۔

د نیاوی نقصانات یہ بیں : چرے کی شادالی اور حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ نقر کا موجب ہے۔ عمر کو کم کر دیتا ہے۔

آخرت کے نقصانات یہ ہیں ، رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سب ہے۔ اس کا حساب ہرے طریقے سے لیا جائے گا۔ اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔

پیر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی: لبئس ما قدمت لھم انفسھم ان سخط اللّٰه علیهم و فی العذاب هم حالدون. (سورة بائده آیت ۸۰) یعنی ان کے داوں نے ان کے لئے جو باتیں بنادی ہیں وہ ضرور بری ہیں۔ ان پر اللّٰہ ناراض ہوگیا اور وہ جمیشہ عذاب ہیں رہیں گے۔

(۲) حضوراً کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: شهیں صدقه دینا ضروری کے۔ ہے۔ که اسکے چھ فوائد میں۔ تین فوائد کا تعلق دنیا ہے اور تین کا آخرت سے ب۔ دنیاوی فوائد میہ بیں: عمر لمبی ہوتی ہے۔رزق وسلج ہوتا ہے۔شر آباد رہتے ہیں۔ اخروی فوائد سے بیں: خطاؤل کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ قیامت کے ون صدقہ دینے والا اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ دینے والے انسان اور جسم کے در میان بردہ بن جائے گا۔

(٣) حضور اگرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تم میری جید باتوں پر عمل کرو، میں شہیں جنت کی صاحت و بتا ہول۔ گفتگو کے دوران جھوٹ نہ اولو۔ وعدہ خلافی نہ کرو۔ (نا محر مول سے) نگاہوں کو جھکالو۔ شر مگاہوں ک حفاظت کرو۔ این زبان کو قالو میں رکھو۔

(۳) اولامہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تسارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ لہذا اپنے رب کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو۔ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ اپنے اموال کی زگوۃ خوش ہو کر ادا کرو اور اپنے صاحبان امر کی اطاعت کرو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(۵) المام على عليه السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی میں بنت میں واخل ہوا تو جنت کے دروازے پر سونے سے لکھا ہوا دیکھا۔ لا الله الا الله محمد حبیب الله، علی ولی الله، فاطمة امة الله، الخسن والحسین صفوة الله، علی مبغضهم لعنة الله.

ترجمہ: اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق ضیں، محمد اللہ کے حسن اور حبیب ہیں، ملی اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، حسن اور حسین اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان کے دشمن پر اللہ کی لعنت ہے۔

(۱) حضور آئر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چھ کام جوانمر دی کے ہیں۔ تین کا تعلق حضر سے ہے اور تین کا تعلق سفر سے ہے۔ حضر کے تین کام یہ نبی اکتاب اللہ کی تلاوت۔ خدا کی مسجدوں کو آباد رکھنا۔ اور دینی بھائیوں کو اپنا بھائی قرار دینا۔

جن تین کامول کا تعلق سفر ہے ہے وہ یہ ہیں : اپنے ہمسفر دوستوں کو اپنے زاد میں شریک کرنا۔ خوش اخلاقی۔ ایسا مٰداق جس میں گناہ کی آمیزش نہ ہو۔

(2) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے چھ چیزوں کو میرے لئے اور میرے النے اور میرے النے اور ان کے پیرو کاروں کے لئے ناپند ٹھر ایا ہے۔ نماز میں خواہ مخواہ ہاتھ یاؤں بلاتے رہنا۔ روزے میں مباشرت کرنا۔ صدقہ کے بعد احسان جتلانا۔ حالت جنامت میں مبحد میں جانا۔ گھروں میں تانک جھانک کرنا۔ قبر ستان میں بنسا۔

(۸) مروی ہے کہ حضور اکرمؑ روزانہ چھ چیزوں ہے پناہ مانگتے تھے: شک، شرک، ناجائز حمیت، غضب، سرکشی، حسد۔

(۹) حضرت المام جعفر صادق عليه السلام نے اپنی سند سے حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: چھ چیزول کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کی ابتداء ہوئی۔ محبت دنیا، محبت امارت و ریاست، محبت طعام، محبت نساء، نیند کی محبت، راحت کی محبت۔

(۱۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سوار پر سواری کے چھے حق میں۔ جب سواری سے اترے تو سب سے پہلے جانور کے چارے کی فکر کرے۔ جب پانی کے قریب سے گزرے تو اسے پانی پلائے۔ جانور کے چرے پر چابک و غیرہ نہ مارے کیونکہ جانور اپنے منہ سے اللہ کی تشبیح کرتے ہیں۔ سوائے جماد فی سمیل اللہ کے اس کی پشت پر کھڑانہ ہو۔ جانور کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ہر داری نہ کرے۔ جانور کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ہر داری نہ کرے۔ جانور کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ہر داری نہ کرے۔ جانور کی طاقت سے زیادہ اسے چلنے پر مجبور نہ کرے۔

(۱۱) امام علی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک

م تبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کو ایک جُدہ کھڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے ان کے قریب جاکر فرمایا تم لوگ کس وجہ سے اکٹھے کھڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا: حضور اُ یہ دیوانہ ہے ، جن زدہ ہے۔

آپؑ نے فرمایا : یہ شخص پاگل نہیں ہے یہ تو یہمار ہے۔ کچر فرمایا کہ کیا میں تہیں مکمل طور پر پاگل شخص کے متعلق نہ بتاؤں ؟

لو گول نے کہا : جی ہاں! یار سول اللہ \_

آپ نے فرمایا: مکمل احمق وہ ہے جو متکبرانہ چال چلے اور اپنے دائیں بائیں پہلو پر نظر ڈالے۔ اپنے شانوں کے ذریعے اپنے پہلوؤں کو حرکت دے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس سے جنت کی خواہش رکھے۔ جبلی برائی سے لوگ محفوظ نہ ہوں، اسکی بھلائی کی امید نہ کی جاتی ہو۔ ایبا شخص مکمل احمق ہے اور یہ پیچارہ تو یمار ہے۔ (۱۲) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حضور اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: تمام انبیاء نے چھ اشخاص پر لعنت کی ہے۔ کتاب اللی میں تحریف کرنے والا۔ میری کے والا۔ میری کو چھوڑنے والا۔ میری اولاد کی حرمت پامال کرنے والا۔ ذلیل لوگوں کو عزت دلانے اور صاحبان عزت کو ذلیل کرنے والا۔ یت المال میں خیات کر کے اپنی فرسی سے استعال کرنے والا۔ میر سے المال میں خیات کر کے اپنی مرضی سے استعال کرنے والا۔

(۱۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پر بینزگار عالم کو حضرت عیسی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر جتنا اجر دیا جائے گا، سخی دولت مند کو حضرت ابراہیم کے اجر جتنا اجر دیا جائے گا۔ عادل حاکم گا۔ صبر کرنے والے غریب کو حضرت ابوب کے اجر جتنا اجر دیا جائے گا۔ توبہ کرنے والے کو حضرت کو حضرت سلیمان ابن داؤڈ کے اجر جتنا اجر دیا جائے گا۔ توبہ کرنے والے کو حضرت مریم گئی بن ذکریا کے اجر جتنا اجر دیا جائے گا۔ محروم اور باکر دار عورت کو حضرت مریم گئی بن ذکریا کے اجر جتنا اجر دیا جائے گا۔ محروم اور باکر دار عورت کو حضرت مریم گئی

کے اجر جتنا اجر دیا جائے گا۔

(۱۴) منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اے توڑ دیتا ہے۔ برے کردار کا مالک ہوتا ہے، اس کی گفتگو جموث پر مبنی ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر فریاد سنتا ہے تو بے تو سے و کابل ہوجاتا ہے۔

# دوسرى فصل

#### سنی علماء سے منقول احادیث

(13) حضور آگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چھ افراد چھ گناہوں کی وجہ ہے۔ جہنم میں جائیں گے۔ بادشاد، ظلم کی وجہ سے۔ عرب، عصبیت کی وجہ سے۔ دبقان، جموٹ کی وجہ سے۔ تاجر، خیانت کی وجہ سے۔ دبیاتی، جمالت کی وجہ سے۔ علماء، حسد کی وجہ سے۔

(۱۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔ جب تو اس سے ملا قات کرے تو اس پر سلام کر۔ جب وہ تجھ د عوت دے تو قبول کر۔ جب تجھ سے خیر خواتی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواتی کر دب وہ تو اس کی خیر خواتی اللہ کہ دب جب عمار ہو تو اس کی میادت کر۔ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی مشابعت کر۔

(۱) حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: چھ چیزیں چھ مقامات پر پردیکی ہیں۔ وہ مسجد جس میں ابل محلّه نماز نہ پڑھیں۔ وہ قرآن جس کی علاوت نہ کی جائے۔ فاسق کے سینے میں قرآن۔ وہ مسلمان عورت جو فاسق ظالم بداخلاق ہے بیابی گئی ہو۔ وہ مسلمان مرد جس کی جوی بداخلاق اور بدکردار بو۔ وہ عالم جس کے علاقے

والے اس کی بات نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ان لو گول کی طرف بروز قیامت نظر کرم شیں فرمائے گا۔

(۱۸) ایک شخص حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوا: یارسول اللہ الله علیہ ایا تمل بتائیں که جس پر عمل پیرا ہونے سے الله مجھ سے محبت کریں۔ میرے مال میں شوونما ہو۔ میرا بدن صحت مند رہے۔ میری عمر لمبی ہو جانے اور بروز قیامت آپ کے ساتھ میرا بدن صحت مند رہے۔ میری عمر لمبی ہو جانے اور بروز قیامت آپ کے ساتھ محشور ہو سکول۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: چھ چیزوں کا خیال رکھنا :وگا۔ اُئر تو اللہ کا محبوب بنا چاہتا ہے تو اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کر۔ اُئر تو چاہتا ہے کہ لوگ تھے سے محبت کریں تو جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اپنے آپ کو اس سے میدہ کریں تو جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اپنے آپ کو اس سے میدہ کرلے۔ اگر چاہتا ہے کہ تیرا مال نشوونما پائے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دے۔ اُئر تو صلا جسمانی تندرستی چاہتا ہے تو بھر سے روزے رکھ۔ اگر طولانی زندگی چاہتا ہے تو صلا رحمی کر۔ اگر بروز قیامت میرے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ سے کر۔

(19) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالی نے جن کو فلق فرمایا تو جنت کو فلق فرمایا تو جنت کے لئے خوشخری ہے۔ ملائکہ اور حاملین عرش نے یہ کلام سن کر تین مرتبہ طوبی للمتقین کیا۔ ایعنی مومنین کے لئے خوشخری ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: جس میں چھ باتیں موجود ہوں وہ ان (متنین) میں سے ہے۔ جو سے یو لے ، وعدہ پورا کرے ، امانت ادا کرے ، والدین سے نیکل کرے ، رشتہ داروں سے صلہ رخمی کرے ، گناہوں سے استغفار کرے۔ (٢٠) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرماية فسيدكى جهد خصوصيات مير زمين بر كرتے بى اس كے گناه معاف كرو ئي جائيں گے۔ جنت ميں اپنا مقام وكي ليتا
ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ روز محشر كى ہواناكيوں سے محفوظ رہے گا۔ اس
كے سر پر وقار كا تان ركھا جائے گا، جس كا اكب ياقوت ونيا و مافيها سے بہتر :وگا۔
حوران جنت سے اس كا ذكاح كيا جائے گا اور اپنے خاندان كے ستر افراد كے لئے اس خفاعت كا حق وہا حائے گا۔

### تيسرى فصل

#### چند احادیث قد سیه

(۲۱) الله تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندو! جھ چیزیں تمہاری طرف سے میں اور جھ چیزیں میری طرف سے ہیں۔

> توبہ کرنا تمہاراکام ہے اور معاف فرمانا میراکام ہے۔ اطاعت تمہاری ہوگی، جنت ہماری طرف سے ہوگ۔ شکر تمہاری طرف سے ہوگا، رزق ہماری طرف سے ہوگا۔ رضا تمہاری طرف سے ہوگا، قضا میری جانب سے ہوگا۔ معبر تمہاری طرف سے ہوگا، آزمائش میری طرف سے ہوگا۔ دعا تمہاری طرف سے ہوگا، آزمائش میری طرف سے ہوگا۔

(۲۲) خداوند قدوس نے حضوراکر م سے فرمایا: لوگ چھ وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ خوبھورت چرے کی وجہ سے، فصاحت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، اے محمد !

- جو شخص اپنے چمرے کی زیبائی کی وجہ سے گخر کرتا ہے تواس کے چمرے کو
   آگ جلائے گی اور وہ جہنم میں قید رہے گا۔
- جو مال اور اولاد پر فخر کر تا ہے اسے قرآن کی بیہ آیت سنائیں : یوم لا ینفع مال ولا بنون. (سورۂ شعراء آیت ۸۸) لینی اس دن مال اور اولاد فائدہ میں دیں گے۔
- \* جو قوت و طاقت پر فخر کرتا ہے اسے قرآن کی یہ آیت مناکیں علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللّٰہ ما امر هم ویفعلون مایؤمرون. (سورة تحریم آیت ۲) یعنی اس دوزخ پر سخت طاقور فرشتے مقرر ہوں گے جو اللّٰہ کے فرمان کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو تھم دیا جاتا ہے اسے حالاتے ہیں۔
- \* جو شخص ایخ حسب و نسب پر فخر کرتا ہے اسے یہ آیت سائیں: فلآ انساب بینھم یومئذ ولا یتسائلون. (سورۂ مومنون آیت ۱۰۱) یعنی جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نسب کے رشتے باتی نہیں رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔
- \* جو اپنی حکومت کی وجہ سے فخر کرتا ہے اسے یہ آیت سنائیں: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. (سورهٔ غافر آیت ۱۲) لیمن آج کس کی حکومت ہے؟ خدائے قہار و واحد کی۔

### چو تھی فصل

# حضور اکرم کی امام علیٰ کو وصیتیں

(نقل از كتاب روضة المذنبين)

(٢٣) حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: یا علیّ ! تم چھ لا كھ بحریال پیند

كرتے ہوياچھ لاكھ دينار پند كرتے ہوياچھ لاكھ (حكمت آميز) باتيں پيند كرتے ہو؟

الم على في عرض كى : يارسول الله أ؛ مين حيه لا كه باتين بيند كرتا مول ـ

آب نے فرمایا: یا علی ایس چھ لاکھ باتوں کا نجو رجھ باتوں میں پیش کرتا ہوں۔

یاعلیّ! جب لوگول کو دیکھو کہ وہ نوافل میں مصروف میں تو تم فرائض کی

يحكيل مين مصروف ہو جاؤ۔

باعلی ! جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ دنیادی کاموں میں مصروف ہیں تو تم اُخروی کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔

یاعلیؓ! جب لوگوں کو دیکھو کہ دوسرول کے عیب نکالنے میں مصروف ہیں تو تم اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جاؤ۔

یا علی ! جب او گول کو د کیھو کہ وہ دنیاوی زیب و زینت کے حصول میں مصروف ہیں تو تم آخرت کی زینت کے لئے مصروف ہوجاؤ۔

ياعلى ! جب لوگول كو كثرت عمل مين مصروف پاؤ تو تم اخلاص عمل كا نمونه بن جاؤ۔

#### ع از علیٰ آموز اخلاص عمل

یا علی ! جب لوگول کو مخلوق کی قربت کے حصول میں بے چین پاؤ تو تم خدا کے تقرب کے حصول میں مشغول ہو جاؤ۔

یاعلی ! ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جو کوئی حق کا اقرار کرے گا نجات پالے گا۔ دریافت کیا گیا۔ مال اللہ ! اس روز عمل کمال ہوگا؟ فرمایا : عمل نہیں ہوگا۔ (۲۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا : یا علی ! میں حمیس چند باتول کی وصیت کرتا ہوں انہیں یاد رکھنا۔ پھر دعا کر کے فرمایا : اے اللہ! علی کی اس سلسلے میں ہدد کرنا۔

پہلی بات ہے تھے ہو گنا یا علی ! تمہارے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلناچاہئے۔
دوسری بات ہے تقویٰ : یا علی ! کبھی خیانت کی جسارت نہ کرنا۔
تیسری بات ہے خوف خدا : گویا کہ تم خدا کو دکھے رہے :و۔
چوتھی بات ہے : خوف خدا میں زیادہ رونا اس کے بدلے میں اللہ تمہارے
لئے جنت میں ایک ہزار گھر ہنائے گا۔

پانچویں بات یہ ہے: وین کے لئے اپی جان و مال قربان کر دینا۔ چھٹی بات یہ ہے: نماز، روزہ، صدقہ میں میرے طریقے پر عمل پیرار ہنا۔ نماذ بچاس رکعتیں ہیں۔ ہر ماہ کے پہلے عشرے کے جعرات، دوسرے عشرے کے بدھ اور آخری عشرے کے جمعرات کے دن روزہ رکھنا۔

صدقہ : اپنی پوری کوشش و توانائی کے بقدر صدقہ کرویبال تک کہ دل میں آئے کہ میں نے اسراف کیا ہے حالانکہ تم نے اسراف نہیں کیا۔

پھر تین مرتبہ فرمایا: نمانوشب کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تین مرتبہ فرمایا: نمانو ظهر کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔

ہر حال میں قرآن مجید کی علاوت کرو، نماز میں دَفَعْ یَدَیْن کرو، ہر وضو کے وقت مسواک کرنا، محاُن اخلاق پر عمل پیرا رہنا، برے اعمال سے پر بیز کرنا۔ اگر ان باتوں پر عمل نہ کیا تواپنے سواکسی کو ملامت نہیں کروگے۔

#### شیعه علماء و عامه سے منقول احادیث

(۲۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا دن کسی حق کے فیط کے بغیر، نیکی کی بنیاد رکھے فیط کے بغیر، فرض کی ادائیگی کے بغیر، علم کے حصول کے بغیر، نیکی کی بنیاد رکھے بغیر، اچھائی حاصل کرنے کے بغیر، بزرگ کی بنیاد رکھے بغیر ڈوب گیا، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور خداکی طرف سے سزاکا حقد اربنالہ

(۲۱) الله تعالی فرماتا ہے: اے این آدم ! تو ہر روز اپنارزق کھاتا ہے پھر بھی تو غمگین ہوتا ہے۔ تیری زندگی سے روزانہ ایک دن کم ہو رہا ہے پھر بھی تو خوش ہوتا ہے۔ تیری ضرورت کے مطابق میں نے تجھے دیالیکن تو اتنارزق چاہتا ہے جس سے تو سرکش ہو جائے۔ کم رزق پر تو قناعت نہیں کرتا۔ زیادہ رزق سے تو سیر نہیں ہوتا۔

# چھٹی فصل

# كلام اميراكمومنين عليهالسلام

(۲۷) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: جس میں چھ خصلتیں ہوں تو جنت کے تمام دروازے اس پر بند ہو جائیں گے اور جہنم کے تمام دروازے اس پر بند ہو جائیں گے۔

جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر کے اسکی اطاعت کی۔ جس نے شیطان کو پہچان کر اسکی پیروی کی۔ باطل کو پہچان کر اس سے جدا ہو گیا۔ آخرت کو پہچان کر اس سے علیحدہ ہو گیا۔ آخرت کو پہچان کر اسکا خواہشمند بنا۔

(۲۸) امیرالمومنین امام ملی علیه السلام نے فرمایا: جسم کی چھ حالتیں ہیں۔ تندر ستی، بیماری، موت، حیات، نیند، بیداری۔

اور اسی طرح سے روح کی بھی چھ حالتیں ہیں: روح کی حیات علم ہے، روح کی موت اس کی جمالت ہے، روح کی موت اس کی جمالت ہے، روح کی بیماری شک ہے، روح کی نیند غفلت ہے، روح کی بیداری اس کی نگسانی ہے۔

(۲۹) حضرت المام زین العلدین علیه السلام نے فرمایا: مسجد کوفه میں ایک شای نے امیر المومنین سے کچھ مسائل دریافت کے۔ ان مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہوچھا کہ ان چھا نہاؤ کے نام بتائیں جن کے دو دو نام ہیں۔ آپ نے فرمایا: حضرت یوشغ بن نون ہی حضرت ذوالکفل ہیں۔ حضرت یعقوب ہی اسرائیل ہیں۔ حضرت خضر کا دوسرانام خلیقا ہے۔ حضرت یونس کا دوسرانام ذوالنون ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دوسرانام مسیح ہے۔ حضرت میسیٰ کا دوسرانام احمد ہے۔ ان سب پر درود ہو۔

(۳۰) ایک اور شامی نے معجد کوفہ میں امیر المومنین سے دریافت کیا کہ آپ ان چھ چیزوں کے نام بتائیں جو نہ صلب پدر میں رہیں اور نہ ہی مال کے بیٹ میں ہیں۔

آپ نے فرمایا: وہ بیں حضرت آدم ۔ حضرت حواّ۔ حضرت اساعیل کی جائے ذرج ہونے والا دنبہ۔ حضرت موسیٰ کا عصا۔ حضرت صالح کی ناقہ۔ جس جیگادڑ کو حضرت عیسیٰ نے سایا اور اس نے اللہ کے حکم سے برواز کی تھی۔

(۳۱) امیرالمومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: الله چھ فتم کے لوگوں کو چھ وجوہ اللہ علی علیہ السلام نے فرمایا: الله چھ فتم کے لوگوں کو چھ وجوہات کی بناء پر عذاب دے گا۔ عرب کو عصبیت کی وجہ سے۔ دیام کو ظلم کی وجہ سے۔ فقہاء کو حسد کی وجہ سے۔ تجار کو خیانت کی وجہ سے۔ دیماتوں کو جمالت کی وجہ ہے۔

(٣٢) حضرت امام صادق نے اینے آبائے طاہر من کی سند سے حضرت امیر المومنین

ے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: مردار کی رقم، کتے ئی رقم، شراب کی رقم، زنا کی رقم، فیصلہ میں رشوت کی رقم، اور کاہن کی اجرت حرام ہے۔

(۳۳) اصبغ بن نبایة حفرت امیر المومنین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: چھ قسم کے لوگوں کی نماز کی فرمایا: چھ قسم کے لوگوں کی نماز کی امامت نہیں کرنی چاہنے اور اس امت میں چھ کام قوم لوط کے ہیں۔

جن کو سلام نہیں کرنا چاہنے وہ یہ ہیں: یبود۔ نصاری ۔ چوپڑ اور شطر نج کھیلنے والے۔ شراب نوش، براط اور طنبورہ مجانے والے۔ ایک دوسرے کی مال کو گالیال دے کر خوش ہونے والے۔ باطل کے عامی شعراء۔

جن چھ افراد کو نماز کی امامت نہیں کرنی چاہئے وہ یہ ہیں: حرامزادہ۔ مرتد۔ ججرت کرنے کے بعد دوبارہ بلاد کفار میں رہائش اختیار کرنے والا۔ شرائی، جس پر حد شرعی جاری ہوئی ہو۔ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔

اس امت میں قوم لوط کے چھ اعمال ہیں: غلیل بازی۔ محفل میں پاونا۔ ابروؤل کے بال تراشنا۔ قبایا قمیض کو زمین پر گسیٹ کر چلنا۔ رہزنی۔ لواطت۔

(۳۳) امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حفرت ابو بڑا، حفرت عبدالرحمٰن بن عبرالرحمٰن بن اللہ وقت دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سلمہ کے دروازے پر آئے۔ میں اس وقت دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سلمہ کے متعلق بوجھا۔

میں نے کہا: حضور اکر مُ ابھی باہر آنے ہی والے ہیں۔

تھوڑی دیر بعد حضور اکرمؓ گھر سے باہر تشریف لائے اور میری پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا: اے فرزند ابو طالبؓ! تم میرے بعد چھ باتوں کے ذریعے قریش سے احتجاج کرو گے اور یہ صفات قریش میں ہے کسی کو حاصل نہیں ہیں۔

تم اول المسلمین ہو۔ تم ہی سب سے زیادہ معرفت خدار کھنے والے ہو۔ تم ہی سب سے زیادہ معرفت خدار کھنے والے ہو۔ تم ہی سب سے زیادہ عمد اللی کو بھانے والے ہو۔ تم ہی سب سے کرنے والے ہو۔ خدا کے زند یک سب سے افضل تم بی ہو۔

(۳۵) نوف کی روایت ہے کہ میں نے ایک رات حضرت امیر المومنین کے پاس گزاری۔ آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے اور تھوڑی تھوڑی ویر بعد باہر جاکر آسان کی طرف نگاہ کرتے اور قرآن مجید کی علاوت کرتے۔ رات کے کچھ حصہ کے گزرنے کے بعد میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: خبر دار! ظالم حکر انوں کا عُشر وصول کرنے والا نہ بعنا۔ شاعر نہ بعنا۔ بولیس والا نہ بعنا۔ محلّہ کا سرکاری مخبر نہ بعنا۔ طنبورہ نواز نہ بعنا۔ طبلہ مجانے والا نہ بعنا۔ اس لئے کہ ایک رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے تھے، آسان کو دیکھا تھا اور فرمایا تھا کہ بیہ وہ گھڑی ہے جس میں ان نہ کورہ افراد کے علاوہ کسی اور کی دعار د نہیں ہوتی۔

(٣٦) امير المومنين عليه السلام كا فرمان ہے كه انسان كا كمال چھ باتوں ہے ہے۔ دو چھوٹی سی چیزیں، دوبولی سی چیزیں، دوبولیا چیزیں۔

دو چھوٹی چیزیں اس کا قلب و زبان ہیں۔ اس کئے کہ جب انسان جنگ کرتا ہے تو دل کے ذریعے سے جنگ کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو زبان کے ذریعے سے بولتا ہے۔ دو بردی چیزیں وہ اس کا عقل اور ایمان ہیں۔ دو بقایا چیزیں اس کامال اور خوبصورتی ہیں۔

(٣٤) حضرت امير المومنين عليه السلام ك كريم ك متعلق يوچها كيا توآپ نے فرمايا: كريم وہ ہے جب تم اسے بلاؤ تو لبيك كهد جب اس كى اطاعت كرو تواس كا

بدلہ دے۔ جب تم اس کی نافرمانی کرو تو بھی تم پر احسان کرے۔ اگر تم اس کی طرف پشت کرو تو تھیں اپنا مقرب بنائے۔ اگر اس پر پشت کرو تو تھیں پکارے۔ اگر اس کے پاس جاؤ تو تھیں اپنا مقرب بنائے۔ اگر اس پر توکل کرو تو تھیاری مدد کرے۔

(٣٨) امير المومنين امام على عليه الساءم نے فرمایا: چھ چیزیں اچھی ہیں لیکن چھ افراد میں بہت ہی الحجھی گئی ہیں۔

عدل، بذات خود الحجمی چیز ہے لیکن باد شاہوں میں بہت الچھا ہے۔ صبر،
بذات خود الحجمی چیز ہے لیکن فقراء میں بہت ہی اچھا ہے۔ تقویٰ، بذات خود الحجمی چیز
ہے لیکن علماء میں بہت زیادہ الحجما ہے۔ توبہ، بذات خود الحجمی چیز ہے لیکن جوانوں میں
بہت ہی الحجمی ہے۔ حیاء، بذات خود الحجمی چیز ہے لیکن عور توں میں بہت الحجمی ہے۔
سخاوت، بذات خود الحجمی چیز ہے لیکن اغذیاء میں بہت الحجمی ہے۔

عاکم بغیر عدل کے وہ باول ہے جس میں بارش نہ ہو۔ فقیر بغیر صبر کے وہ چراغ ہے جس میں روشنی نہ ہو۔ عالم بغیر تقویٰ کے وہ در خت ہے جس میں ثمر نہ ہو۔ عنی بغیر سخاوت کے وہ زمین ہے جس میں پیداوار نہ ہوتی ہو۔ نوجوان بغیر توبہ کے وہ نہر ہے جس میں پانی نہ ہو۔ عورت بغیر حیاء کے وہ طعام ہے جس میں نمک نہ ہو۔

امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: جس شخص میں چھ اوصاف ہوں اس کی دوستی کا کوئی فائدہ شیں ہے۔

جو تہیں کوئی بات نائے تو جھوٹ ہو۔ اگر تم اسے کوئی بات ساؤ تو تہیں جھٹلائے۔ اگر تم اس کے پاس امانت رکھو تو وہ خیانت کرے۔ اگر وہ تمہارے پاس امانت رکھے تو تم پر خیانت کا الزام لگائے۔ اگر تم اس پر احسان کرو تو تمہاری ناشکری کرے۔ اگر وہ تم پر کوئی احسان کرے تو بعد میں احسان جتلائے۔

#### سا تویں فصل

# حضرت امام جعفر صادق "سے منقول احادیث

(٣٩) زَرِيا بَن مَالِكَ جَعْنَى نے صادق عليه السلام ہو واعلمو آ انما غنمتم من شي فان لله حمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل (سورة انفال آیت اس) "یعنی جان لو تهیس غیمت حاصل ہو تو اس میں پانچوال حصه الله کا ہے اور رسول اور شته دارول اور غیمول اور مسافر کا ہے۔ "کی آیت مبارکہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: رسول مقبول کے خس کا حصه (آپ مبارکہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: رسول مقبول کے خس کا حصه (آپ کے بعد) آپ کے اقرباء کا ہے اور دوی الفولی کا خس بھی اقرباء رسول کا ہے اور یتنامی کا حصه بھی المبیت کے ہیں۔ (یعنی سم یتنامی کا حصه بھی المبیت کے ہیں۔ (یعنی سم خدا، سم یغیبر، سم ذوی القوبی، سم یتامی) مساکین اور مسافر کے متعلق جیسا کہ خدا، سم یغیبر، سم ذوی القوبی، سم یتامی) مساکین اور مسافر کے متعلق جیسا کہ خصہ مساکین امت اور مسافرین امت کو ملے گا۔ (حدیث کے آثری حصے سراد حصہ مساکین امت اور مسافرین امت کو ملے گا۔ (حدیث کے آثری حصے سراد ہم کہ چونکہ صدقہ ہم پر حرام ہے اس لئے ہمارے مسافر اور غرباء خمس کے ان سمول کے مشخق بیں)۔

حارث بن مغیرہ نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: مومن میں چھ اوصاف نہیں ہوتے۔ دھوکہ، تلخی، جھوٹ، عناد، حسد، سرکثی۔ (۴۰) چھ افراد کو سلام نہ کیا جائے: یہودی، نصر انی، جو شخص پاخانہ کر رہا ہو، جو شراب کے دستر خوان پر ہو، جو شریف عور توں پر بہتان طرازی کرے، ان لوگوں پر جوایک دوسرے کو مال کی گالیاں دے کر خوش ہوتے ہیں۔

(۱۷) صفرت امام صادق علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کی ہے

(٣٦) حضرت محمد تعلی الله علیه وآله وسلم کا سل و ساده آئین نماز و زگوة و روزه و رمضان و جج و اطاعت امام اور مومنین کے حق کی پاسداری ہے کہ اگر کوئی حق مومن ادانه کرے تو خداوند عالم روز قیامت پانچ سو سال اسے کھڑار کھے گا یبال تک که خون اور پیینه اس کے جسم سے جاری ہو جائے۔ پھر کوئی خداکی جانب سے آواز دے گا کہ یہ وہ ظالم ہے حس نے خداکا حق اوا نہیں کیا تھا۔ چالیس سال اس کو سرزنش کی جائے گی اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔

(۷۲) چھ گروہ بزرگی اور برائی کے حامل نہیں: اہل سندھ، زنجاری، ترک، کرد، خوزستانی، رے کے اصل شہری۔ (بیہ حدیث خاص زمانہ اور خاص وضع سے مخصوص ہوزستانی، رے اور اس زمانہ اور وضع کے بغیر عمومیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اگر کوئی اہل شہر رے کی تحریف یا ندمت کرے تو اس وقت کی شرائط کو مدنظر رکھے نہ بیہ کہ ماضی یا مستقبل کی خبر دے رہا ہو)۔

(۴۸) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: مرنے کے بعد ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے گرچھ چیزوں کا نفع مرنے کے بعد بھی مومن کو پہنچتار ہتا ہے۔

نیک بیٹا جو اس کے لئے دعا مائلے۔ اس کا قرآن جس کی تلاوت کی جائے۔ کنواں جسے زندگی میں کھود کر مرگیا، اس کے بعد مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے۔ درخت جسے کاشت کر جائے۔ صدقہ جارہے۔ کوئی اچھا طریقہ رائج کر کے جائے اور اس کے بعد لوگ اس پر عمل پیرا ہوجائیں۔

(۴۹) زنا کے چھ برے بتائج ہوتے ہیں: تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ دنیا میں سے کہ چرے کی خوبصورتی ختم ہوجاتی ہے۔ فقر اور منگد سی گھیر لیتے ہیں اور عمر کم بو جاتی ہے۔ فقر اور منگد سی گھیر لیتے ہیں اور عمر کم بو جاتی ہے۔ آخرت میں سے کہ خدا کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ حساب میں سختی بنتا ہے۔ ہوتی ہے اور ہمیشہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔

- (۵۰) جھے افراد سے غم دور نہیں ہو تا : کینہ پرور، حاسد، جو شخص امارت دیکھنے کے بعد تازہ غربت کا شکار ہوا ہو، وہ ننی جو ہر وقت فقر سے ڈرتا رہے، ایسے رتبہ کا
  - طالب جس کی اہلیت اس میں نہ ہو ، اہل ادب کا ہم نشین جو خود ہلادب نہ ہو۔
- (۵۱) امام على من التحمين زين العابدين عليها السلام في فرمايا: مهارت زماني ك
  - او گول کے چھ طبقے ہیں۔ شیر ، بھیرہ ما، لومڑی، کتا، سور اور بحری۔
- ﴿ دنیا کے سلاطین شیر کی طرح ہیں، ان میں سے ہر ایک فاتح بدنا چاہتا ہے،

  کوئی بھی مفتوح نہیں بدنا جاہتا۔
- الج جو سودا خریدتے وقت سودے کی مذمت کرتے ہیں اور فروخت کرتے
   وقت سودے کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسے تاجر پھیرے کی طرح ہیں۔
- \* وہ افراد جو دین کو کمائی کا ذریعہ بنا کر کھارہے ہیں، زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں۔ ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتیں، ایسے افراد لومڑی کی مانند ہیں۔
- ہنجنٹٹ اور ان جیسے افراد جنہیں جب بھی برائی کی دعوت دی جائے تو برائی
   کے لئے آبادہ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ سور کی مانند ہیں۔
- \* وہ لوگ جو اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کو ستاتے ہیں اور لوگ ان کی زبان درازی سے محفوظ رہنے کے لئے ان کی عزت کرتے ہیں، ایسے لوگ کتے کی طرح ہیں۔
- \* مومن بے چارہ بحری کی طرح ہے جس کے بال اتارے جاتے ہیں، جس کی کھال کھینچی جارہی ہے، جس کی ہڈیال توڑی جارہی ہیں، بھلا ایک بے چاری بحری، شیر اور بھیڑ ہے اور لومڑی اور کتے اور سور کے در میان کیا کر سکتی ہے۔

### كلام حكماء

(۵۲) افلاطون کا قول ہے: عالم ایک ٹرہ ہے، زمین مرکز ہے ا، افلاک کمانیں ہیں، حوادث تیر ہیں، انسان نشانہ ہیں، اور تیر چلانے والا اللہ ہے۔ اب انسان اس ہے گئے کر کمال جائے؟

امیر المومنین امام علی علیه السلام نے جب افلاطون کا یہ قول سنا تو فرمایا: ففروا الی الله کی طرف بھاگو۔

(۵۳) ایک دانا کا قول ہے: چھ چیزیں جمالت کا ثبوت ہیں۔ بلا سب غصے ہونا، بے فائدہ بات کرنا، ہر شخص پر اعتاد کرنا، دوست دشمن کی پیچان نہ رکھنا۔

(۵۴) حضرت لقمان تحکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا : اے بیٹا! میں تہیں چھ باتوں کی وصیت کر تاہوں اور ان باتوں میں اولین و آخرین کا علم مضمر ہے۔

اپنے ول کو دنیا میں اتنا ہی مشغول رکھ جتنی دیر تجھے دنیا میں رہنا ہے۔
آخرت کے لئے اتنا ہی عمل کر جتنی دیر تجھے خدا کی ضرورت ہے۔ اپنے رب کی
اطاعت اتنی کر جتنی تجھے خدا کی ضرورت ہے۔ دوزخ سے بچنے کیلئے اپنی پوری جدوجہد
صرف کر۔ گناہوں کی اتنی جمارت کر جتنا دوزخ میں تو صبر کر سکتا ہے۔ جب اپنے
مولا کی نافرمانی کرنے کا شوق ہو تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے خدانہ دکھے سکے۔
مولا کی تام اتالی دانش کا ایس ما انقاق ہے کے تمام ہما دیاں جے جناب سے میں اور آ

(۵۵) تمام اہل دانش کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام بیماریاں چھ چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں: رات کو نہ سونا، دن میں زیادہ سونا، تھرے ہوئے پیٹ پر کھانا، پیشاب روکنا،

ا۔ علوم کی ترقی کے بعد یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔

كثرت جماع، آدهى رات كوياني بينا-

(۵۱) بزرجممر کا قول ہے: چھ چیزیں دنیا جمان کی شاہی کی طرح عظیم ہیں ( یعنی جو کوئی ان کا حامل ہے گویا پوری دنیا اس کی ہے)۔ خوشگوار غذا، نیک اولاد، فرمال بردار دوی، مُحکم کلام، کمالِ عقل، تندر سی۔

(۵۷) ایک مؤرخ نے لکھا ہے: ایک مرتبہ کسری کی بات پر بزرجمبر پر ناراض ہو گیا۔ اے پابجو لان کر کے تاریک قید خانہ میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں بعد اپنے ایک وزیر کو جھجا کہ جاکر اس کی حالت و کھو۔ جب وزیر قید خانہ میں گیا تو بزرجمبر کو دیکھا کہ وہ بے حد مطمئن نظر آرہا تھا۔

وزیرنے حیران ہوکر پوچھا: اس حالت میں تو اتنا مطمئن کیوں نظر آرہا ہے؟ بزرجمہر نے کہا: اصل بات سے ہے کہ میں نے چھ اجزاء جمع کر کے ان کا معون تیار کیا ہے جس کی ہدولت میں مطمئن ہوں۔

وزیر نے کہا: وہ نسخہ ہمیں بھی بتاؤ، شاید یہ بھی ہمارے کام بھی آجائے۔

بر جمیر نے کہا: اس معون کا پہلا جز اللہ پر بھر وسہ ہے۔ دوسر اجز اس بات

کا ایمان ہے کہ تقدیر کے لکھے کو نہیں ٹالا جاسکتا۔ تیسر اجزیہ کہ امتحان ویے والے کو صبر سے کام لینا چاہئے۔ چوتھا جز اگر میں صبر نہیں کروں گا تو میرا چارہ کار کونیا ہے۔

یا نچواں جزیہ خیال کہ آزمائش اس سے زیادہ بھی ہو کئی ہے۔ چھٹا جزیہ امید کہ اس تکلیف کے بعد راحت بھی ممکن ہے۔

بعدازاں وہ وزیر بسریٰ کے پاس گیا اور اسے یہ ساری ہاتیں سنائیں۔ سریٰ نے خوش ہو کر اسے رہا کر دیا اور دوبارہ اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔

(۵۸) ایک دانا کا قول ہے: جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا اللہ اسے چھ سزائیں دے گا۔

سزائیں دے گا۔ تین سزائیں دنیا میں اور تین سزائیں آخرت میں ملیں گی۔

جو سزائیں و نیاوی میں وہ سے میں : طویل آرزو کیں جن کی کوئی حد مقرر نہیں ہوگی۔ شدید حرص جس میں قناعت حاصل نہ ہوگی۔ عبادت کی مٹھاس کو اس سے سلب کرلیا جائے گا۔

جوسزائیں اُخروی ہیں وہ یہ ہیں: روز مخشر کی گئی۔ خت حساب۔ طویل حسرت۔

(۵۹) ارسطوکا قول ہے: بادشاہ کی ہم نشینی کے وقت احتیاط سے کام لو۔ دوست کی صحبت میں تواضع سے کام لو۔ دشمن کی ملا قات کے وقت بدگمانی سے کام لو۔ عوام کی ملا قات کے وقت بدگمانی سے کام لو۔ عوام کی ملا قات کے وقت مسکراتے چرے سے کام لو۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لئے ترک خواہشات سے کام لو۔ اپنے رب کی رضا کے حصول کے لئے تقویٰ سے کام لو۔

(۱۰) ایک داناکا قول ہے: چھ چیزوں کو صرف بلند ہمت شخص ہی برداشت کرسکتا ہے۔ عالم تندرستی میں فخر سے پر ہیز۔ سخت مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ خواہشات کے طوفان میں نفس کو عقل کے قبضے میں دے دینا۔ دوست دشمن سے راز کا مخفی رکھنا۔ بھوک پر صبر کرنا۔ برے ہمائے کوبرداشت کرنا۔

(٦١) ايك داناكا قول ہے: دنياكي آبادي وترقی چھ اسباب كي وجہ سے ہے۔

باآسانی نکاح کرنا اور نکاح کی خواہش کرنا: اس کئے کہ اگر انسانوں میں یہ
 صفت نہ ہوتی تو نسل ختم ہو جاتی۔

\* اولاد پر شفقت : اگریه جذبه نه ہوتا توتربیت نه ہونے کے سبب چے ہلاک ہوجاتے۔

بحی امیدیں: اگر انسان میں لمبی امیدیں نہ ہو تیں تو لوگ اینے کاروبار چھوڑ
 دیتے اور دنیا کی ترتی نہ ہو سکتی۔

\* اپنی موت کے وقت ہے ناوا تغیت: اگر انسان کو اپنی موت کے وقت کا علم ہوتا تو وہ مرنے کے غم میں ہروقت پریشان رہتا اور دنیا کے کاروبار معطل ہو جاتے۔

\* امير غريب كا فرق: أكر دنيا مين بيه فرق نه موتاً توكوئي كسي كاكام بي نه كرتا

اور اس طرح ہے نظام عالم فاسد ہو تا۔

عادل حکمران کا وجود: اگر دنیا میں عادل حاکم نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو بلاک کردیں گئے۔

نویں فصل

:

# زاہدوں اور عابدوں کے اقوال زریں

(۱۲) ایک عابد کا قول ہے: اللہ نے چھ چیزوں کو چھ چیزوں میں مخفی رکھا ہے۔ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا۔ اپنے غضب کو اپنی معصیت میں مخفی رکھا۔ اسم اعظم کو قرآن مجید میں مخفی رکھا۔ اولیاء کو مخلوق میں مخفی رکھا۔ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان میں مخفی رکھا۔ صلوٰۃ وسطی کو نماز پہنجانہ میں مخفی رکھا۔

(۱۳) ایک عابد کا قول ہے: مومن کو ہمیشہ چھ قتم کے خوف لاحق رہتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے اس بات کا خوف کہ وہ اسے اچانک ہی نہ کیڑے۔ کراماً کا تبین کی
طرف سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے کہ وہ اس کے رسواکندہ افعال لکھ رہے ہیں۔ شیطان
سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے کہ کمیں وہ حالت غفلت میں نہ آجائے۔ موت کی طرف
سے خوف کہ اسے ناگمانی آ کیڑے۔ دنیا کی طرف سے ہمیشہ متفکر رہتا ہے کمیں وہ اس
کی رنگینیوں میں کھو کر اپنا مقصد تخلیق نہ چھوڑ دے۔ اہل و عیال کی وجہ سے خوفزدہ
رہتا ہے کہ ان کی وجہ سے فرائض اللی میں کمیں کو تاہی نہ ہو جائے۔

(۱۴) ذوالنون مصری سے نقل ہے کہ میں نے بیت المقدس میں ایک پھر پر لکھا دیکھا: ہر ڈرنے والا بچار ہتا ہے۔ ہر گنگار ہزول ہوتا ہے۔ ہر لا لچی ذلیل ہوتا ہے۔ ہر لا لچی ذلیل

ہوتا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو پہ چلا کہ یہ کلمات تمام تحکمتوں کی بنیاد میں۔ (٦٥) ۔ یجی بن معاذ کا قول ہے کہ علم، عمل کا رائنما ہے۔ فنم، ملم کا ظرف ہے۔ عقل، نیکی کی میر کاروال ہے۔ خواہش نفس، گناہوں کی سواری ہے۔ لمبی امیدیں، متکبرین کا زاد راہ ہے۔ دنیا آخرت کا بازار ہے۔

(۱۲) احنف بن قیس کا قول ہے: حاسد کو راحت نئیں ملتی۔ جمویے کو مروانگی نئیں ملتی۔ جمویے کو مروانگی نئیں ملتی۔ بخیل کو دوست نئیس ماتا۔ بادشانوں میں وفا نئیں ملتی۔ بداخلاق کو سرواری نئیس ملتی۔ اللہ کی قضا کو ٹالنے والا نئیس ملتی۔

(۱۷) انتی احنف بن قیم سے کسی نے پوچھا؛ بندہ کے لئے اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ کونسا ہے؟ فرمایا: فطری عقل (کہ سرشت میں ہونہ کہ اکتبائی کہ تجربہ سے حاصل ہو)۔ سائل نے پوچھا اگر نہ ہو تو؟ فرمایا: نیک ادب۔ سائل نے پوچھا اگر میسر نہ ہو تو؟ فرمایا: نیک ادب سائل نے پوچھا اگر میسر نہ ہو تو؟ فرمایا: مضبوط دل (خدا پر یقین رکھنے والا)۔ سائل نے پوچھا اگر نہ ہو ہو؟ فرمایا: مضبوط دل (خدا پر یقین رکھنے والا)۔ سائل نے پوچھا اگر نہ ہو ہو تو؟ اس وقت احدمت فرمایا: جلدی موت اس فاموشی۔ سائل نے پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو؟ اس وقت احدمت فرمایا: جلدی موت اس

(۱۸) ایک عابدے پوچھا گیا کہ وہ کونسا طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ پتا چل سکے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ؟

عابد نے جواب دیا: ہمیں قطعی علم تو نہیں ہے البتہ کچھ علامتیں ایک ہیں۔
جن کے ذریعے سے توبہ کی قبولیت کا علم ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ
کو گناہ سے معصوم نہ سمجھے۔ اپنے ول سے خوشی کو غائب اور افسوس کو موجود سمجھے۔
نیک لوگوں کے ساتھ نشست وہر خاست رکھے۔ اہل فسق و شریر لوگوں کی محفل سے
یہ ہیز کرے۔ دنیا کی چھوٹی سی نعمت کو ہوا اور آخرت کے براے عمل کو چھوٹا تصور

کرے۔ جس چیز کی اللہ نے طانت دی ہے اس سے بے فکر ہو کر اپنے دل کو ان اشیاء میں مشغول رکھے کہ جن کی طانت نمیں دی گئی ہے ا۔ ہمیشہ اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ ہمیشہ عظمت اللی میں غور و تدبر کرے۔ ہمیشہ گناہول کی وجہ سے مغموم اور نادم رہے۔

(19) ابوسلمان دارانی کا قول ہے: جس نے سر ہو کر کھایا اے چھ نقصانات کا سامنا کرتا ہے۔ عبادت کی حلاوت سے محرومی۔ حکمت کی یاد اس کے لئے تا ممکن من جاتی ہے۔ بھوکوں پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ آدمی جب سیر ہو کر کھاتا ہے تو اسے سارا جمان اپنی طرح نظر آتا ہے۔ عبادت اس کے لئے ہو جھ من جاتی ہے۔ خواہشات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیگر ہے کہ مومن مساجد کے گرد چکر لگاتے ہیں اور پیٹ ہمر کر کھانے دالا بیت الخااء کے چکر لگاتا ہے۔

(۷۰) ایک عابد کا قول ہے: نفس کی چھ قتمیں ہیںؤ

لُوَّامَه: یه مکر، قر، خود پیندی سے عبارت ہے۔

مُلهِمَه: یه سخاوت، قناعت، علم، تواضع، توبه، صبر و مخل ہے عبارت ہے۔

مُطَمَئِنَه: به تؤكل، فروتني، عبادت، شكرو رضا سے عبارت ہے۔

اَهَّارُهُ: بیه بخل، حرص، تکبر، جهالت، حسد، شهوت اور غضب سے عباوت ہے۔

د اضینّه: یه کرامت، اخلاص، تقویٰ، ریاضت ذکر و فکر ہے عبارت ہے۔

مُوضِيَّه: يه تقرب اللي سے عبارت ہے۔

(۱۷) علامہ دوانی نے اپنے ایک خط میں ایک دوست کو لکھا: تہمیں لازم ہے کہ چھے اشیاء کو مخفی رکھویہ صالحین کا عمل ہے اور متقین کا جو ہر ہے۔

ا۔ اللہ کی طرف سے ہر جاندار کے لئے رزق کی ضانت دی گئی ہے لیکن کسی کے جنتی ہونے کی ضانت نہیں دی گئی۔

اپنے فاقہ کو مختی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں غنی سمجھیں۔ اپنے صدقہ کو مخفی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں۔ اپنے غصے کو مخفی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں ہوئی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں اس کا کہ لوگ تہیں خوش سمجھیں۔ دشنی کو مخفی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں کو تابی کرنے دوست سمجھیں۔ اپنے نوافل کو مخفی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں کو تابی کرنے والا سمجھیں۔ اپنے درد کو مخفی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں تندرست سمجھیں۔ والا سمجھیں۔ اپنے درد کو مخفی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں تندرست سمجھیں۔ والا سمجھیں۔ اپنے درد کو مخفی رکھو، یبال تک کہ لوگ تہیں تندرست سمجھیں۔ زدر ک کہ اور کے ممل کے لئے ادادہ کی کمزوری۔ لوگوں کا اپنے اجہام کو خواہشات کے زندان کا قیدی بنا دینا۔ موت کے نزدیک ہونے کے باوجود کمبی آرزو کیں۔ اتباع خواہشات کرنا اور سنت رسول کو ترک کرنا۔ مخلوق کی رضا کو خانق کی رضا پر ترجیح دینا۔ برگوں کی لغزش کو دین سمجھنا اور اپنے لئے قابل فخر تصور کرنا۔

(۷۳) سل بن عبداللہ کا قول ہے: جب تک کسی شخص میں چھ صفات نہ ہوں اس وقت تک وہ حق کا مرید نہیں ہو سکتا۔ مخالفت نفس، دنیاوی مال میں اضافہ کی مخالفت، پابندی سے ذکر خدا کرنا، حلاوت ایمان، نیک اعمال مجالانے کا شوق، گناہوں سے پر ہیز۔

(۷۴) ایک عارف کا قول ہے: انسان مسافر ہے اور اس کی چھ منزلیں ہیں جن میں ہے تین منزلیں طلح کر چکا ہے اور تین طلح کرنی باقی ہیں۔ جو منازل طلے ہو چکی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

\* پردۂ نابودی سے اصلاب آباء میں منتقل ہونا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: فلینظر الانسان مم خلق، خلق من مآء دافق،یخرج من بین الصلب والتر آئب. (سورۂ طارق آیات ۵ تا ۷) لیمنی آدمی کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس سے بنا ہے، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا، جو پیٹے اور چھاتی کے

- ور ممان سے اُکلیا ہے۔
- الله على كا رحم جيس كم قرآن مجيد بين ہے: هوالذى يصور كم فى الارحام كيف يشآء. (سورة آل ممران آيت ٢) ليمنى وبى تو ہے جو رحموں ميں جيسے جيابتا ہے تممارى الصور كئى كرتا ہے۔
- رحم سے منتقل ہو کر فضائے دنیا میں داخل ہونا جدیا کہ قرآن مجید میں فرمایا
   گیاہے ، حمله و فصاله ثلاثون شهرا. (سورة احقاف آیت ۱۵) لیمن اس
   شمل اور دودھ پلائی، تمیں ماہ ہے۔

اور جو تین منزلیل طے کرنی باقی میں وہ یہ ہیں :

- پہلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی پہلی اور دنیا کی آخری منزل ہے۔
- \* مخشر کی فضا: جیسا که قرآن مجید میں فرمان جوار و عوضوا علی ربك صفا.
   (سورة كهف آیت ۴۸) یعنی انہیں صفیں بناكر تیرے رب كے آگے پیش كیا گیار
- جنت یا جنم : اللہ سجانہ نے فرمایا ہے فریق فی الجنة و فریق فی السعیر .
   (سورة شوری آیت ٤) یعنی ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق جلتی ہوگی آگ کے شعلوں میں ہوگا۔

ہے۔ ندہ لوگ اس وقت چوتھی منزل کے قریب ہیں۔ جب ہاری زندگ ختم ہوگ تو یہ میں۔ جب ہاری زندگ فتم ہوگ تو یہ منزل شروع ہوجائے گ۔ ہاری زندگ کے ایام ممنزله فرنخ کے ہیں اور ہاری راندگ کی ساعتیں ہمنزله میل کے میں اور ہاری سانسیں ہمنزله قدم برطانے کے ہیں۔ کچھ ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے کئی فرنخ طے کرنے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کئی فرنخ طے کرنے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہیں۔

(۷۵) مومن کی چھ صفات کی وجہ سے مخالفت کی جاتی ہے: پر ہیز گاری، خواہشوں

ہے بھر ا :ونا، عزت، ذلت، ب نیازی اور مختاجی۔

پر بیز گاری عوام کی نبیت سے ہے (کہ سی سے سی چیز کا طابگار نمیں ہوتا)۔ خدا کے سامنے خواہشوں سے بھر ا ہوا ہے۔ اپنے تئیں عزت والا ہے (کہ خود کو خوار خیں کرتا)۔ خدا کے حضور خود کو ذلیل سمجھٹا ہے۔ اوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے اور خدا کا مختاج رہتا ہے۔

(۷۶) ابراہیم بن اوہم نے بیان کیاہے کہ میرے پاس چند بزرگ مہمان بن کر آئے میں نے انہیں لبدال سمجھا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے ایسی عمدہ نصیحت فرمائیں کہ جس کی وجہ سے میرے اندر بھی ان بی کی طرح کا خوف خدا پیدا ہوجائے۔

ان بزرگوں نے فرایا: ہم تھے چھ چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ ہو شخص زیادہ ہوتا ہواس سے رفت قلب کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ جو شخص زیادہ تعلقات رکھے اس سے عبادت شب کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ جو لوگوں سے زیادہ تعلقات رکھے اس سے حلاوت عبادت کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ جو ظالموں سے مراسم رکھے اس سے حلاوت عبادت کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ جو شخص کی عادت ہی غیبت کرنا اور جھوٹ ہولنا ہو اس سے حالت ایمان پر مرنے کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ جو شخص لوگوں کے خوش کرنے کے دربے ہواس سے اللہ کی رضا کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ اور گوگوں کے خوش کرنے کے دربے ہواس سے اللہ کی رضا کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ اور گوگوں کے خوش کرنے کے دربے ہواس سے اللہ کی رضا کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ اور گوگوں کے خوش کرنے کے دربے ہواس سے اللہ کی رضا کی امید نمیں کرنی چاہئے۔ اور گیا تو ان میں مجھے اور کیا تو ان میں مجھے اور کین کا علم نظر آباد

(24) ایک عارف کا قول ہے کہ دل کی تخق کے اسباب چھے ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا۔ عمل میں اخلاص کا فقدان۔ کھا کر شکر نہ کرنا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرنا اور پھر بھی عبرت حاصل نہ کرنا۔

### د سویں فصل

#### ائمہ اطہارؓ ہے منقول احادیث

( ۷۸ ) امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: جب نمرود ملعون کے حکم سے حفرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بھایا گیا تواس وقت جبر کیل ناراض ہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبر کیل سے بوچھا: تم ناراض کیوں ہو؟

عرض کی رب العالمین: تیری اس پوری سر زمین پر ایر اہیم کے علاوہ تیری عبادت کرنے والا اور کوئی شیس ہے۔ گر تو نے اس پر بھی اس کے دشمن کو مسلط فرماویا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا: جبر کیل جلدی وہ کرتا ہے جے مجرم کے نکل جانے کا خطرہ ہو۔ مجھے جلد بازی کی اس لئے ضرورت نئیں ہے کہ میری مخلوق مجھے سے بھاگ کر کمال جائکتی ہے۔

حفرت جرئیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت اہر اہیم کے پاس آئے اور عرض کی : کیا آٹ کو کوئی حاجت ہے؟

حضرت ابرائیم نے فرمایا: ہال، کیکن تمہاری طرف میری کوئی حاجت نہیں ہے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرائیم کی طرف ایک انگشتری بھیجی جس پر
سے سطریں تحریر تھیں: لا الله الا الله محمد رسول الله، لاحول ولا قوة الا بالله،
فوضت امری الی الله (میں نے اپناکام خدا کے حوالے کردیا) اسندت ظهری الی
الله (میں نے خدا پر ہم وسہ کیا) حسبی الله (اللہ میرے لئے کافی ہے)۔

اس کے ساتھ ہی حضرت خلیل کو حکم ملا کہ یہ انگو تھی بین لو۔ میں تمہارے لئے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی قرار دول گا۔

(29) یعقوب جعفری نے امام کاظم ملیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: چھ قتم کی عور تول سے عزل کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے لد۔

جس عورت کو یقین ہو کہ وہ بچہ نہیں جنے گی۔ بوڑھی عورت۔ تیز زبان۔ بے حیاء۔ جو عورت اینے یکے کو دورھ نہ یلائے۔ لونڈی۔

(۸۰) حضرت محمد حفیہ نے فرمایا : خدائے جمیں ایس چھ فضلتوں سے مخصوص کیا ہے کہ ایس فضیاتیں نہ تو اولین میں کسی کو نصیب ہو کیں اور نہ ہی آخرین میں سے کسی کو ملیں گ۔

ہمارے اندر محمد مصطفیٰ سیدالمرسلین ہیں۔ ہمارے اندر سید الاولیاء علی ہیں۔ ہمارے اندر سید الاولیاء علی ہیں۔ ہمارے اندر حضرت جعفر طیار ہیں۔ ہمارے اندر حضرت جعفر طیار ہیں۔ ہمارے اندر حسنین کریمین ہیں۔ مہدی آخرالزمال (عجل اللہ فرجہ) جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز اواکریں گے بھی ہم میں سے ہیں۔

(۸۱) الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی: اے موسیٰ میں نے چھر چیزوں کو چھ چیزوں میں رکھالیکن لوگ دوسری جگسوں پر انہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس لئے وہ انہیں حاصل کرنے میں ناکام ہوگئے۔

میں نے راحت کو جنت میں رکھا، لوگ دنیا میں تلاش کررہے ہیں۔ میں نے علم کو بھوک میں رکھا، لوگ اسے سیری میں تلاش کررہے ہیں۔ میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا، لوگ اسے سلاطین کے درباروں میں تلاش کررہے ہیں۔ میں نے بنادی کو تواضع میں رکھا، لوگ اسے تکبر میں تلاش کررہے ہیں۔ میں نے دعاکی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا، لوگ اسے قیل و قال میں تلاش کررہے ہیں۔ میں نے قبولیت کو رزق حلال میں رکھا، لوگ اسے قیل و قال میں تلاش کررہے ہیں۔ میں نے توگری کو قناعت میں رکھا، لوگ اسے کشرت مال و متاع میں تلاش کر رہے

ا۔ عزل کے معنی ہے مادۂ منوبیہ کو فرج کے باہر گرا دینا۔

ہیں۔ ای وجہ ہے انہیں میہ نعمتیں نسیں ملیں۔

(۸۲) الله تعالی نے حضرت داؤد ملیه السلام کو وی فرمائی: اے داؤد ! جو مجھے ہوتان نے کا میرا ذکر کرے گا، جو میرا ذکر کرے گا وہ میرے تقرب میں آنے کا ارادہ کرے گا، جو میرے تقرب میں آنا چاہے گا وہ مجھے تلاش کرے گا، جو میرے تقرب میں آنا چاہے گا وہ مجھے تلاش کرے گا، جو مجھے پائے گا میں اس کی حفاظت کروں گا، جس کی میں حفاظت کروں گا، جس کی میں حفاظت کروں گا وہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کو ترجیح نہیں دے گا۔

(۸۳) حضرت امیرالمومنین نے فرمایا : چھ افراد کی جنت کا میں ضامن ہوں۔

جو صدقہ دینے کی نیت ہے نکل اور مرگیا، اس کیلئے جنت ہے۔ جو کسی مریض کی عیادت کیلئے نکل اور مرگیا، اس کیلئے جنت ہے۔ جو جماد فی سبیل اللہ کی غرض سے نکلا اور مرگیا، اس کیلئے جنت ہے۔ جو جج کے مقصد کیلئے نکلا اور مرگیا، اس کیلئے جنت ہے۔ جو تھی مسلمان کے کیلئے جنت ہے۔ جو کسی مسلمان کے جنازے کیلئے نکلا اور مرگیا، اس کیلئے جنت ہے۔ جو کسی مسلمان کے جنازے کیلئے نکلا اور مرگیا، اس کیلئے جنت ہے۔

(۸۴) حضرت امیر المومنین کے سامنے ایک شخص نے اَسْتَغْفِرُ الله کا۔ آپ نے فرمایا: تیری مال تجھے روئے، جانتا ہے کہ اِسْتِغْفَاد کیا ہے؟ اِسْتِغْفَاد عِلِیُّوْن کا درجہ ہے لہ۔

اسٹیففاد چھ مطالب پر مشمل ہے۔ گزشتہ پر پشیمانی۔ آئندہ کیلئے گناہ چھوڑنے کا عزم مصمہ معلوق کے حقوق کی ادائیگی، یمال تک کہ جب تو خدا کے حضور پیش ہو تو تجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جو فرائض اب تک ضالع کئے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوجاتا۔ جو گوشت حرام خوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ان کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوجاتا۔ جو گوشت حرام خوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کے اور اس کے بعد تازہ گوشت پیدا ہو۔ اپنے جسم کو اطاعت کے درد کا ایسا ذا گفتہ چکھاؤ جس

ا۔ علیون سے مراد ساتوال آسان سے یا ان ملائکہ کے دیوان کا نام ہے جن کے پاس نیک لوگول کے نامہ انمال جمع ہوتے میں۔ یاس سے مراد اعلیٰ ترین رتبہ ہے۔

طرح سے معصیت کی علاوت اسے چھاتے تھے، اس کے بعد استَغْفُوا اللّٰه ہُو۔

(۸۵) جب اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی تو اس کے بعد الن کے پاس چھ نفر آئے۔ تین آپ کے دائیں جانب اور تین بائیں جانب بیٹھ گئے۔ ان بیس سے تین منید تھے اور تین سیاہ تھے۔ حضرت آدم نے سفید فامول میں سے آیک سے بو بھا کہ تو کون ہے ؟ اس نے کہا: میان عقل ہوں۔ آپ نے بوچھا: تیری جگہ کمال ہے ؟ اس نے کہا: دمانع میں۔

آپ نے دوسرے سے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں شفقت ہوں۔ آپ نے یوسیھا: تیری جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: دِل میں۔

آپ نے تیسرے سے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں حیا ہوں۔ آپ نے پوچھا: تیری جگہ کہال ہے؟ اس نے کہا: میں آنکھ میں رہتی ہوں۔

پھر حضرت آدم بائیں پہلو والے ساہ اجسام سے مخاطب ہوئے۔ پہلے سے نام و رہائش پوچھی تو اس نے کہا: میں تکبر ہوں اور دماغ میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو دماغ میں کیسے رہ سکتا ہے وہاں تو عقل ہوتی ہے؟ تکبر نے کہا: جب میں آؤں گا تو وہ چلی جائے گی۔

اس کے بعد آپ نے دوسرے سے اس کا نام و رہائش دریافت کی تو اس نے کہ ان اس کے بعد آپ نے دوسرے سے اس کا نام و رہائی دریائے دہتا ہے وہاں تو شفقت ٹھرتی ہے؟ حسد نے جواب دیا کہ جب میں آؤل گا تو شفقت جلی جائے گ۔

آپ نے آخر میں تیسرے سے اس کا نام و رہائش پوچھی تو اس نے بتایا: میں طبع ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: گر آنکھوں میں تو حیا رہتی ہے؟ طبع نے کہا: جب میں آؤں گی تو حیا چلی جائے گی۔

# ساتواں باب (سات کے عدد پرنفیحتیں)

ىپلى فصل

# پیغمبر اکرم کی احادیث مبارکه

(۱) براء بن عاذب سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا۔ جنازے کی مشابعت، مریض کی عیادت، چھینکنے والے کو یَرْحَمُكَ الله کمنا، مظلوم کی مدد کرنا، سلام کو رائج کرنا، دعوت دینے والے کی وعوت قبول کرنا، فتم کو پورا کرنا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سات باتوں سے روکا: سونے کی انگوشی پہننا، سونے یا چاندی کے بر شوں میں بینا، اور فرمایا: جو دنیا میں ان بر شوں میں پینا، اور فرمایا: جو دنیا میں ان بر شوں میں نہ پی سکے گا، میڑہ پر سوار ہونا (میڑہ میں پینے گا آخرت میں ان بر شوں میں نہ پی سکے گا، میڑہ منع کرنے کی وجہ یہ ہو کہ بہت نرم گدہ ہوتا ہے جے مرکب پر رکھا جاتا ہے۔ شائد منع کرنے کی وجہ یہ ہو کہ یہ غالبًا ریشم سے بنا ہوتا ہے)، قسی کا لباس پہننا (جو اون اور حریر سے مخلوط ہوتا ہے)، حریر پہننا، دیبا پہننا، استبرق پہننا (کہ حریر کی ایک موٹی قسم ہے)۔

(۲) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سات مقامات پر نماز پڑھنے سے منع کیا:

کوڑاگھر، مذر خانہ، قبرستان، رائے کے در میان، حمام کے اندر، او نوں کے باڑے
میں، بیت اللہ کی چھت بر۔

حضور اکرمؓ نے فرمایا : بحر ایوں کے باڑے میں نماز پڑھو اور او نثول کے باڑے میں نماز نہ بڑھو۔

(٣) حضور اکرمؓ نے امام علیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: یاعلیٰ ! بحرے میں سات چیزیں حرام میں۔ خون، آلہ ناسل، مثانه، حرام مغز، غدہ، تلی، پیۃ۔

(٣) ایک دوسرے مقام پر امام علی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری جس سات چیزیں عطا فرمائی ہیں: بروز محشر سب سے پہلے تمہاری قبر شق ہوگ۔ سب سے پہلے بل صراط پر میرے ساتھ تم گھڑے ہوگے۔ میرے ساتھ ہی تمہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور جب مجھے زندہ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تم ہی میری تجمیز و تنفین کرو گے۔ تم ہی میرے ساتھ ہی تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تم ہی میری تجمیز و تنفین کرو گے۔ تم ہی میرے قرض ادا کرو گے۔ میرے ساتھ مقام اعلی علِیّن میں تم ہی رہائش رکھو گے۔ تم ہی میرے میرے ساتھ سر جمہر مسک کے ذاکقہ والی شراب طہور پیپؤ گے۔

(۵) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سات اشخاص کو اللہ قیامت کے دن اپنے سایہ ورحمت میں جگہ دے گا۔ عادل حکمران۔ ایباجوان جس کی عبادت میں نشوونما ہوئی ہو۔ ایبا شخص جو مسجد سے نکلے تو واپس آنے تک اس کا دل مسجد سے معلق رہے۔ ایسے دو مر د جو اطاعت اللی کے لئے جمع ہوں اور جدا ہوں۔ وہ شخص جس نے تنائی میں خدا کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو فیک پڑے۔ وہ شخص جس حسب و جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کما کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جس نے صدقہ اتنا چھیا کر دیا کہ بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہونے دیا۔ کہ اس نے کتنا صدقہ دیا۔

(۱) امام علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلوۃ اللہ علیہ سے روایت فرمائی ہے کہ آئے نے فرمایی: لوگو! منقیٰ استعال کرو۔ اس سے صفراء دور ہوتا ہے۔ بلغم ختم ہوتا

جد سانسوں میں نو جبو پیدا ہوتی ہے اور غم دور ہوتا ہے۔

(2) حضرت او ذر رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول کر یم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خصصت کی کہ اپنے ہے بات پر نگاہ ذائو اپنے ہے بلند پر نگاہ نہ ڈالو۔ مجھے مساکین کی الفت اور ان کے ساتھ ہیٹھے کی نصیحت فرمائی۔ نیز مجھے حق گوئی کی اگرچہ تالخ بھی ہو نصیحت فرمائی اگرچہ تو گب مجھے سے رو گروانی کریں۔ نیز نصیحت فرمائی کہ بھی سلہ ورحم کی تاکید فرمائی اگرچہ تو گب مجھے ہے رو گروانی کریں۔ نیز نصیحت فرمائی کہ اللہ کے لئے کی ملامت کنندہ کی ملامت کو خاطر میں نہ لاؤ۔ لاحول ولا قوہ الا بالله العلی العطیم، زیادہ پڑھنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ بیہ جملہ جنت کے ولا قوہ الا بالله العلی العطیم، زیادہ پڑھنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ بیہ جملہ جنت کے

ہے۔ پکھے مشبوط ہوئے میں۔ تھکان دور ہوتی ہے۔ اس سے حسن اخلاق پیدا ہوتا

(۸) رسالت مآب علیہ انصلاۃ والسلام نے امام علیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:
یا علیٰ! سات چیزیں جس میں پائی جائیں وہ کامل الایمان ہے اور اس کے لئے جنت کے
دروازے کھلے ہوں گے۔ جس نے بہ تمام و کمال وضو کیا۔ عمدہ طریقے سے نماز
پڑھی۔ اپنے مال کی زگوۃ دی۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ اپنی زبان کو پابند رکھا۔
گناہوں سے استغفار کی۔ اپنے نئی کی المبیت کی خیر خواہی کی۔

خزانول میں ہے ایک خزانہ ہے۔

(۹) امام علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلوۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جس مومن نے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے، اللہ اس کیلئے سات چیزیں واجب قرار دیتا ہے۔ اس کے بدن سے حرام پگھل جاتا ہے۔ اسے اپنی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ حضرت آدم کی طرح اس کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ اس کے قریب کرتا ہے۔ حضرت آدم کی طرح اس کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ اس کے مختر کی بھوک اور پیاس سے کیلئے سکرات موت کے کھات آسان کئے جاتے ہیں۔ محشر کی بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اسے دوزح سے نجات دیگا۔ مخفوظ رہے گا۔ اللہ اسے دوزح سے نجات دیگا۔ اللہ اسے دوزح سے نجات دیگا۔

ب اور مجھ سے پہلے تمام مستجاب الدُعاء انبیاء نے بھی ان پر افغت کی ہے۔ پوچھ گیا، یارسول اللہ! وہ کون ہیں ؟ فرمایا: کتاب خدا میں اضافہ کرنے والا۔ تقدیر اللی کو جھٹلانے والا۔ میری سنت کی مخالفت کرنے والا۔ میرے اہلیت کی حرمت کو پامال گرینے والا۔ جبرہ قمر کے ذریعے اقتدار میں آگر شرفاء کو رسوا اور ذئیل اوگوں کو ہاند کرنے والا۔ مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے ذاتی مصرف میں لانے والا۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے والا۔

(۱۱) حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یہود یوں کا ایک گروہ حضور اکر م کے پاس آیا اور انہوں نے آپ سے بہت ک باتیں یو چھیں۔ ان باتوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ نے باتی انبیاء کے علاوہ آپ کو کو نسی سات چیزیں عنایت فرمائی میں اور آپ کی امت کو وہ کو نسی سات چیزیں عنایت فرمائی میں جو باتی امتوں کو نصیب نہ تھیں۔ آپ کی امت کو وہ کو نسی سات چیزیں عنایت فرمائی میں جو باتی امتوں کو نصیب نہ تھیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ سجاعہ نے مجھے سور کا فاتحہ، اذان، مسجد میں جماعت، نماز جعد، نماز جنازہ، تین نمازوں میں قرأت بالجمر، مرض و سفر میں میری امت کو جمعہ، نماز جنازہ، تین نمازوں میں قرأت بالجمر، مرض و سفر میں میری امت کو رخصت، گناہ کمیرہ کے مر تکب افزاد کے لئے حق شفاعت عطاکیا ہے۔۔

یہ سن کر یہودیوں نے کہا: اے محدٌ! آپ نے سی کہا ہے۔ پھر پوچھا سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی جزا کیا ہے؟

آپؓ نے فرمایا۔ اس کی ایک آیت کی تلاوت کا اجر تمام آسانی کتابوں کی تلاوت کے اجر کے برابر ہے۔

اذان دینے کا ابر یہ ہے کہ مؤذن بروز حشر انبیانی و صدیقین و شداء و صالحین کے ساتھ محشور ہوں گے۔

میری امت کی صفیں فضیلت میں آسانی ملا نکھ کی صفول کے برابر ہیں۔ ایک رکعت باجماعت کا ثواب چوہیس رکعت کے برابر ہے اور ایک رکعت اللہ کو چوہیس سالہ عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ قیامت کے روز جبکہ اولین و آخرین عاضر ہوں گئے تو جو بھی مومن جماعت کی طرف چلا ہے اللہ اس کے لئے محشر کی ہولنا کیوں میں تخفیف کرے گا۔ جماعت میں شمولیت کی وجہ سے اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔

نماز میں بآواز بلند قرأت کرنے سے دوزخ کے شعلے اتن ہی دور ہوں گے جمال تک اس کی آواز جارہی ہوگ۔ ایسا شخص خوش ہو کر پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہوگا۔

چھٹی فضیلت ہے ہے کہ اللہ تعالی میری امت کے لئے قیامت کے شدائد میں تخفیف فرمائے گا جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔

منافق، والدین کا نافرمان اور بدنصیب کے علاوہ جو بھی مومن جنازہ میں شرکت کرے گا اللہ اس کے لئے جنت واجب کر دے گا۔

اہل شرک و ظلم کے سواباتی گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد کے لئے مجھے حق شفاعت دیا گیا ہے۔

یہودی نے کہا: آپ تھے کہتے ہیں۔ پھر کلمہ شاد تین پڑھ کر مسلمان ہوگیا اور عرض کیا: یارسول اللہ اِ مجھے ذات حق کی قتم جس نے آپ کو نبوت کے عہدے سے سر فراز کیا ہے، میں ہمیشہ تورات میں آپ کا نام اور آپ کے اوصاف پڑھتا تھا لیکن حسد کی وجہ سے میں آپ کے نام مبارک کو کھر چے ڈالٹا تھا لیکن دوسرے دن آپ کا نام اس مقام پر دوبارہ لکھا ہوتا تھا اور میں نے تورات ہی میں پڑھا تھا کہ ان سات مسائل کا جواب آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے گا اور یہ بھی پڑھا تھا کہ جب آپ جواب دے رہے ہوں گے تو اس وقت جر کیل آپ کے دائیں اور میکا کیل آپ کے بائیں اور آپ کا وصی آپ کے آگے بیٹھا ہوگا۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: تو سچ کتا ہے۔ جبر کیل اس

وقت میری دائیں جانب اور میکائیل میر؟ بائیں جانب اور میراوصی علی بن اہل طالب میرے آگے بیٹھا ہوا ہے۔

(۱۲) امام علی سے روایت ہے کہ حضور اکر م نے فرمایا: اللہ جس قوم پر ناراض ہوتی ہوتا ہے اور ابھی ان پر مکمل عذاب نہ بھیجا ہو تو اس قوم میں سات علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اشیاء کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں۔ عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ تجارت میں نفع نہیں ہوتا۔ بھلول میں برکت نہیں ہوتی۔ بارش روک کی جاتی ہے۔ وریاؤں کا بہنا رک جاتا ہے۔ بدترین لوگ ان کے حاکم بن جاتے ہیں۔

(۱۳) میری اور میرے خاندان کی محت سات پُر وحشت مقامات پر قائدہ مند خابت ہوتی ہے: موت کے وقت، قبر میں، دوبارہ زندہ ہوتے وقت، نامہ اعمال کے طفے کے وقت اور پل صراط کو عبور طفے کے وقت، حساب کے وقت، اعمال کے وزن ہوتے وقت اور پل صراط کو عبور کرتے وقت۔

(۱۴) حضور اکرمؓ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: میں پینمبری کی وجہ سے تم سے برتر ہوں کہ میرے بعد کوئی پینمبر نہیں ہوگا اور تم سات وجوہات سے دوسروں سے برتر ہو کہ قریش میں کوئی ایک بھی ان میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

تمہارا ایمان سب سے پہلے تھا۔ پیان میں تم سب سے زیادہ وفادار رہے۔ خدا کے کاموں میں تم زیادہ بہتر رہے۔ تقیم کے وقت سب سے زیادہ عادل رہے۔ رعیت کے درمیان زیادہ بخش کرنے والے۔ قضاوت میں سب سے دانا اور خدا کے نزد یک زیادہ صاحب قدر و منزلت۔

(10) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کا دن اللہ کی عبادت کا دن ہے۔ سوموار دن ہے۔ سوموار اللہ کا دن ہے۔ سوموار بنی امیہ کا دن ہے۔ منگل نرمی و راحت کا دن ہے۔ بدھ بنی عباس اور ان کی فتح کا بنی امیہ کا دن ہے۔ منگل نرمی و راحت کا دن ہے۔ بدھ بنی عباس اور ان کی فتح کا

- دن ہے۔ جعرات میری تمام امت کے لئے مبارک دن ہے۔ خصوصااس کی صبحہ
- (۱۱) مصفوراً کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا، جو شخص سال کے ان سات الام کے روزے دیکھی اللہ اس کیلئے جنت کوواجب قرار دے گا۔ اگر چه وہ شخص گنامان
- یہ سے اسلامی کی ہے۔ بھی کی بیات ہوں ہے۔ کے روزوں کی وجہ سے اسکے گناہ معانب کردیئے ۔ 'جیرہ کا ارتکاب بھی کر پرکاہوران ایام کے روزوں کی وجہ سے اسکے گناہ معانب کردیئے ۔ جانبیں کے۔ جب وہ قیامت میں ابلد کے حضور پیش ہوگا تو ابلداس سے راضی ہوگا۔
- ا من ویں محرم انحرام کو جو شخص غم واندوہ کی وجہ سے روزہ رکھے تو وہ روزہ اسلام کی ہوگا۔۔ اس کے ساٹھ سالہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔۔
- استره ربیع الاول کا روزه کیونکه بید دن میری ولادت کا دن ہے، اس دن کا روزه ساٹھ ساله گنا:ول کا کفاره ہے۔
- الله ستائیس رجب کا روزه کیونکه بید دن میری بعشت کا دن ہے، اس دن کا روزه سائھ ساله گناہوں کا کفارہ ہے۔
- پیپیں ذیقعد کا روزہ کیونکہ اس دن خداوند تعالیٰ نے کعبہ کے نیچے سے زمین
   کا پچھانا شروع کیا تھا۔ اس دن کا روزہ چھ ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
- ہ تین ذی المجھ کا روزہ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤڑ کی توبہ قبول کی تھی۔ اس دن کا روزہ دس سالہ گناہوں کا کفارہ ہے۔
- نوذی الحجہ کا روزہ کیونکہ یہ دن روز عرفہ ہے اس دن کا روزہ ساٹھ سال کے
   گناہوں کا کفارہ ہے۔
- اشحارہ ذی الحجہ کا روزہ کیونکہ یہ دن اعلان غدیر کا دن ہے۔ جس نے اس دن
   کا روزہ رکھا تو گویا اس نے پوری زندگی روزے سے گزاری۔

ا۔ روزِ عاشورہ غم والم کا دن ہے اس دن میں پورے دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا بلحہ صبح سے عصر تک کھائے بیٹے بغیر فاقد کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس حدیث سے یمی فاقد مراد ہو۔ واللہ اعلم۔

### سیٰ علماء سے منقول احادیث

(۱۷) شہیدان راہِ خدا کے علاوہ سات مزید گروہ بھی شہید ہیں: ورد ول کے مر یض، جلنے والے، غرق ہونے مر یض، جلنے والے، غرق ہونے والے، سیند کے امراض میں مرنے والے، وہا میں مرنے والے اور عورت جو بھے کی پیدائش کے وقت مرجائے۔

(۱۸) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سات گھرول پر رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ وہ گھر جس میں شوہر کی نافرمان عورت ہو۔ وہ گھر جس میں شوہر کی نافرمان عورت ہو۔ وہ گھر جس میں امانت میں خیانت کی گئی ہو۔ وہ گھر جس کے مال کی زکوۃ ادانہ کی جاتی ہو۔ وہ گھر جس میں مرنے والے کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا ہو۔ وہ گھر جمال شراب ہو۔ وہ گھر جمال شوہر کے مال کی چور عورت ہو۔

(19) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص پانچ نمازیں پڑھے اور سات گناہان کبیرہ سے بیٹ جس سات گناہان کبیرہ سے بیٹ ہس جس دروازے سے جائے گا کہ جنت، میں جس دروازے سے جائے داخل ہو جا۔

صحابہ کرام نے عرض کی : یار حول اللہ ! سات منابان کیبرہ کون سے ہیں ؟

آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ والدین کی نافرمانی۔ عفیفہ عور تول پرزناکی شمت لگانا۔ ناحق قبل کرنا۔ جماہ سے بھا گنا۔ یتیم کا مال کھانا۔ زنا کریا۔ جماہ نے فرمایا: سات اشخاص کی طرف خداوند کریم نگاہ شفقت نہیں کرے گا اور انہیں جہنم جمیحنے کا حکم دے گا۔ مشت زنی کرنے والا۔ جس سے لواطت کی جائے۔ جانوروں کے ساتھ وطی کرنے والا۔ جس

- ے کی لڑے سے اواطت کو جس نے اپنی ہو سے زنا ہو۔ جس نے جمیائے کی ہوئی ہے۔ جس نے جمیائے کی ہوئی ہے۔ جس نے جمیائے ک
- (٢١) عن فراسانی نے بیان کیا ہے کہ بھے حضور آرم صلی اللہ عابیہ وآلہ وسلم کی بیہ حدیث کیاتی کہ آپ نے فرمایہ اللہ تعالی نے سات افراد پر تین تین بار بعث کی ہے اور وہ بد نصیب ملعون یہ ہیں۔ وہ جس نے قوم لوط کا عمل کیا۔ وہ شخص جس نے جانور ہے وہ کی گی۔ وہ شخص جس نے زمین کے نشانات میں تبدیلی کر کے قبضہ کیا۔ وہ شخص جس نے زمین کے نشانات میں تبدیلی کر کے قبضہ کیا۔ وہ شخص جس نے والدین کو گالیاں دیں۔ وہ شخص جس نے اپنی نسبت باپ کے علاوہ کی اور کی طرف کی۔ وہ شخص جس نے اپنی نسبت باپ کے علاوہ کی اور کی طرف کی۔ وہ شخص جس نے نیر اللہ کے لئے جانور ذرج کیا۔
- (۲۲) حضوراً رم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سات باقیاتِ صالحات ہیں جن کا ثواب انسان کی موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ جس نے درخت لگایہ جس نے کنوال کھودا۔ جس نے نہر جاری کی۔ جس نے مجد منائی۔ جس نے قرآن مجد نکھا۔ جس نے کنوال کھودا۔ جس نے کنوال کھودا۔ جس نے کنوال کیا۔ جو نیک اوازہ چھوڑ کر مراجو اس کی وفات کے بعد اس کے لئے استغفار کرے۔
- (۲۳) حضوراکرم صلی انگد علیه وآله وسلم نے فرمایا: سات مقامات پر گفتگو کرنی کروہ ہے۔ ان مقامات پر جو ذکر اللہ کے علاوہ کوئی اور گفتگو کرے گا تو اللہ اس کی حالیس دان تک دما قبول نمیں کرے گا۔ مشابعت جنازہ کے وقت۔ قبرستان میں۔ مریش کے پائی۔ علمی مسجد میں۔ مساجد میں۔ جمان کے وقت۔ مصیبت کے وقت۔ (کیونکہ یہ نسیحت اور عبرت پکڑنے کا وقت ہوتا ہے)۔
- (۴۴) حضوراً لرم صلی الله علیه وآله و سلم نے فرمایا : یا ملی ! جبر کیل امین جاہتے ہیں که بندی آوم میس میں بیٹھنا۔ که بندی آوم میس میہ سات باتیس ہونی چاہئیں۔ نماز باجماعت۔ علماء کی مجلس میس بیٹھنا۔

رو افراہ کے در میان میں کرانا۔ یعیم پر نوازش کرنا۔ مریش کی عیادت۔ جنازے کی مشابعت۔ جج میں بانی بلانا۔ یا ملی ایان اعمال کے حریس ہو۔

(۲۵) حضوراً کرم صلی الله عدیه و آله و سلم نے فرمایا : یا ملی ! الله نے تیم سے شیعوں کو سات چیزیں عطائل بین موت کے وقت آسانی۔ وحشت کے وقت مانو سیت۔ محش کو سات چیزیں عطائل بین میں نیمیوں کے پلزے کا جساری ہونا۔ پل صراط سے بسلامت مجبور۔ میں امنی۔ میزان میں نیمیوں کے پلزے کا جساری ہونا۔ پل صراط سے بسلامت مجبور۔ تارکی (قبر) میں نور۔ دوسری امتول سے چالیس برس پہلے جنت میں داخل ہوت۔

(٢٦) ۔ حضوراً اگر م صلی اللہ علیہ وآلہ و سم نے فرمایا: اللہ نے ہمارے گھرانے کو سات چینے سات کھرانے کو سات چینے سے مطاق کی ۔ سات چینے یں عطائ میں، نمارے علاوہ یہ تمام صفات کسی جگہ جمع شمیں نول گل۔ خوصورتی۔ فصاحت۔ سخاوت۔ شجاعت یہ علم۔ علم۔ ناہ وال کے دلول میں محبت۔

(۲۷) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ہو شخص کرم کھانا گھائیگا استہ سات آفات گیر لیں گی۔ نلبہ نسیان۔ منہ سے پانی کا جاری :ونا۔ طاقت کا زاکل ہوتا۔ قوت ساعت میں کی۔ ضعف چشم۔ چرے کی زردی۔ طعام سے برکت کا اٹھ جانا۔

(۲۸) حضوراً کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سات چیزیں ایس میں کہ میری امت میں ایس میں کہ میری امت میں سے جو ان پر عمل کرے گا، اللہ تعالی اسے انبیاء و صدیقین، شداء و صافحان کے ساتھ محشور فرمائے گا۔

لوگوں نے دریافت کیا : یار حول اللہ اود کو نے افغال میں ؟

آپ نے فرمایا: جس نے کس کو جج کروایا۔ مظلوم کی مدد کی۔ یتیم کی پرورش کی۔ بھتے جوئے کو راستہ دکھایا۔ بھوے کو کھانا کھلایا۔ بیات کو سیر اب کیا۔ یا سخت گرم دن کا روزہ رکھا۔

> (٢٩) حضوراً برم ف او گول سے فرمایا: او گوا جائے :و تائب کون ہے؟ او گول ف کہا منیل م

- \* آپ نے قرمایا: جس نے توبہ کی لیکن حقد ارول کو راضی ضیں گیا، وہ تائب
   \* نہیں ہے۔
  - \* جس نے توبہ کی کیکن عبادت میں اضافہ خمیں کیاوہ تائب خمیں ہے۔
  - الله جس نے توبہ کی لیکن اپنے لباس کو تبدیل ند کیاوہ تائب شیں ہے۔
  - \* جس نے توبہ کی لیکن اپنے اطوار اور نیت کو نہ بدلا وہ تائب نہیں ہے۔
    - 🛠 🧢 نے توبہ کی لیکن اپن زبان کو قاو میں نہ رکھاوہ تائب نہیں ہے۔
      - \* جس نے توبہ کی لیکن اپنے ہاتھ کو کشادہ نہ کیاوہ تائب شیں ہے۔
        - 🛠 🥏 جس نے توبہ کی لیکن اپنی امیدوں کو کم نہ کیاوہ تائب نہیں ہے۔
- جس نے توبہ کی لیکن جو گیچھ اپنی خوراک کے توشہ میں زیادہ تھاوہ دوسرے
   کو نہ دیا تو وہ تائب نہیں ہے۔
  - \* جس نے ان تمام شرائط کو ادا کیا وہ صحیح توبہ کرنے والا ہے۔
- (۳۰) خداوند عالم کی جانب سے وحی ہوئی: اے احد ٔ! جانتے ہو کہ نمس وقت بندہ عالم کی جانب سے وقت بندہ عالم ہو تا ہے؟ عرض کیا: نسیس۔ فرمان باری ہوا: جب اس میں پانچ خصاتیں جمع میں ہوں کیا ۔ نسیس میں بازی سے میں بازی کا میں ہوں گئے ہوں
- ہوجائیں : گناہ سے روکنے والا تقویٰ۔ یہودہ گفتگو سے پر ہیز۔ خوف جو ہر روز گریہ میں اغد فیہ کرے۔ دیاء جو جہائی میں مجھ سے شرم کا باعث ہو۔ ضروری ننذا پر
  - قناعت۔ ؛ نبا سے دہشنی۔ میرے دشمنول سے دوری اور نیکو کاروں سے دوستی۔
- (۳۱) ۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیند کی سات فشمیں ہیں۔ خواب خفلت۔ مجلس ذکر میں سونا ازاب شقاوت۔ وقت صبح سونا خواب منتوبت۔ کس
- نماز کے وقت سونا خواب لعنت۔ نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے سونا خواب
- راحت۔ دوپہر کے وقت سونا خواب رخصت۔ نماز عشاء کے بعد سونا خواب حسرت۔
  - شب جمعه سونار

(٣٢) - حضوراكرم صلى الله عليه وآله وسلم نه فرمايا : جو شخص به رضاو ر فبت اور

محض رضائے اللی کے لئے اپنے مال کی زکوۃ ادا کرے اسے :

\* پہلے آسان میں تی کہاجا تاہے۔

الله ووسرے آسان میں جواد کہا جاتا ہے۔

\* تيسرے آسان ميں مُطِيْع كما جاتا ہے۔

\* یانچویں آسان میں مُعْطِی (عطا کرنے والا) کہا جاتا ہے۔

\* حصے آسان میں مُبَارِكُ مَحْفُوظ عَلَيْه (بابركت الكامال محفوظ ٢٠) كما جاتا ہـ

\* ساتویں آسان میں اے مَعْفُورْ ( بخشا:وا) کہا جاتا ہے۔

جو شخص ز کوہ ادا نہیں کر تا اے :

\* پہلے آسان میں بخیل کما جاتا ہے۔

\* دوسرے آسان میں لَئِیْم (کمینه) کها جاتا ہے۔

\* تيسرے آسان ميں مُمسيك (روك لينے والا) كما جاتا ہے۔

\* چوتھے آسان میں مُمقُونت (مبغوض) کہا جاتا ہے۔

\* پانچویں آسان میں عابس (ترش رو) کہا جاتا ہے۔

\* حَجِمْ آسَانَ مِينَ مَنْزُوَعُ الْبَرْكَتَ غَيْرِ مَحْفُوطٌ (نَعِنَى اس كَ مال ہے

برکت جھین لی گئی ہے اور اس کا مال جر وہر میں محفوظ نہیں ہے) کہا جاتا ہے۔

کے منہ پر ماری جاتی ہے) کہا جاتا ہے۔

(۳۳) حضوراکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: دنیا ہے گھر شخص کا گھر ہے۔ بے مال شخص کے لئے مال ہے۔ اسے جمع وہی کرتا ہے جسے عقل نہیں ہے۔ اس کی

- جو وی وی از تا ہے ہے فعم نمیں ہا۔ اس کے لئے مداوی جمیلتا ہے ہے علم نمیں ہا۔ اس کے لئے جبتو وی کر تا ہے ہے ہا نمیں ہا۔ اس کے لئے جبتو وی کر تا ہے ہے ہا نمیں ہا۔ اس کے لئے جبتو وی کر تا ہے ہے ہا نمیں ہا۔ ہے ہے اس کے لئے جبتو وی کر تا ہے ہے ہا نمیں ہا۔
- (۳۳) حضوراً مصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قربایا البیر کیل امین نے مجھے عور تول کے متعلق اتنی زودہ تاکید کی بیمال تک کہ مجھے گمان دوا کہ وہ ان کی طابق کو حرام قرار وس کے۔
- نالا مول نے لئے مجھے اتنی زیادہ تاکید کی کہ یہاں تک کہ مجھے ٹمان ہوا کہ وہ ان کی آزادی کا ایک وقت مقرر کردیں گے۔
- الله مجھے جمالیہ کے حقوق کے متعلق اتنی زیادہ تاکید کی یہاں تک کہ میں سمجھا کہ وہ ات وارث بنادیں گے۔
  - 🚜 💎 مسواک کے متعلق اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے فرض کا گمان ہونے لگا۔
- \* نماز جماعت کے متعلق مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اللہ کو بغیر جماعت کے نماز قبول ہی شیں ہے۔
- \* فرالی کے لئے انہوں نے مجھے اتن زیادہ تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اس کے علاوہ کوئی بات بی نہیں کرنی جانے۔
- \* عبادت شب کے لئے مجھے اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ رات کی نیند ہی ناجائز ہے۔

### تيسري فصل

### كلام اميراكمومنين عليه السلام

(٣٥) اميرالمومنين الام على عايد السارم في بايا: يورب سال تك بر يدبارى كر فعيد ك لئ بير سات آيات نوروزك وان آب گاب، زعفران اور مشك ك ساتيم عينى كى پليت يو كور الدرات و سوائر في ليم سلام قولا من رب الرحيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على ابراهيم، سلام على موسلى و هارون، سلام على الياسين، سلام على حتى مطلع على الياسين، سلام هي حتى مطلع الفجو.

(٣٦) امير المومنين امام على عليه السلام نے فرمايا: مومن وہ ب جس كى كمائى كا ذريعه نيك ہو ، ب جس كى كمائى كا ذريعه نيك ہو، خلق اچھا ہو، باطن تعجے ہو، زائد مال كو اللہ كى راہ ميں خرج كرے، زائد گفتگو كو روك، اس كے شر سے لوگ محفوظ ہول اور حق كا فيصله اگر چه اس كے استے خلاف بھى كيوں نه ہو تو كردے۔

(٣٤) امير المومنين امام على عليه السلام في فرمايا: سات حالتون مين قرآن نه براها جائد ركوع مين، حدث مين، حالت جناب مين، حالت جناب مين، حالت حض مين، حالت نفاس مين.

- (٣٨) امير المومنين امام على عليه السلام في فرمايا:
- 🛠 💎 اَگر بخیجے کسی ساتھی کی ضرورت ہے تواللہ مجھے کافی ہے۔
  - \* اگر دنیا کی ضرورت ہے تو تجھے عبر ت کافی ہے۔
- 🖈 💎 اگر ہم سفر کی ضرورت ہے تو تخیجے کراماً کا تبین کافی ہیں۔
- 🗱 💎 اگر کسی حرفت کی ضرورت ہے تو عبادت مجھے کافی ہے۔

- ا الرکی موش کی شرورت ہے آو قرآن مجھے کافی ہے۔
- اگر نصیحت کی ضرورت ہے تو موت تجھے کانی ہے۔
- الله الرميري بتائي بوئي چزيں تيري كفايت نه كريں تو تحجے جنم كافي ہے۔
- (٣٩) المام على سے يوچيا كياكه أمان سے زيادہ وزني، زمين سے زيادہ چورى،

سمندر سے زیادہ مالدار، پھر سے زیادہ سخت، آگ سے زیادہ گرم، زَمْهُویُو سے زیادہ ۔ ۔

شنڈی اور زہر سے زیادہ کڑوی چیزیں کو نسی ہیں؟

آپ نے فرمایا : بے گناہ پر بہتان آسان سے زیادہ وزنی ہے۔ حق زمین سے زیادہ چوڑا ہے۔ قناعت پہند کا دل سمندر سے زیادہ مالدار ہے۔ منافق کا دل چر سے زیادہ سخت ہے۔ خالم حکمران آگ سے زیادہ گرم ہے۔ خیل سے حاجت براری زمھویٹو سے زیادہ گروا ہے۔

(٠٧٠) امير المومنين امام على عليه السلام نے فرمایا: سات وجوہات کی بنا پر علم مال سے افضل ہے۔

- \* معلم انبیاءَ کی میراث ہے اور مال فراعنہ کی میراث ہے۔
- \* ملم خرج كرنے ہے كم نہيں ہو تا جبكہ مال خرج كرنے ہے كم ہو تا ہے۔
- \* علم صاحب علم کی حفاظت کرتاہے جبکہ مال کیلئے حفاظت کی ضرورت ہے۔
  - ہ ان ملم کفن میں بھی داخل ہو تا ہے جبکہ مال کفن میں داخل نہیں ہو تا۔
    - 🛠 💎 امور دین کی اوائیگی کے لئے ملم کی ضرورت ہے مال کی نہیں۔
- اللہ مومن و کا فردونوں کو ماتا ہے جبکہ علم صرف اور صرف مومن کو ماتا ہے۔ (علم سے یہال مراد علوم و معارف دینی ہیں کہ سرمایہ سعادت وو جہال ہیں اور تمام دیگر علوم ان کے مقابل میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے کیونکہ ان علوم کے حاملین کی حد معاش دنیا کا حصول ہے اور واضح رہے کہ علم دین بھی بغیر

عمل کے سراب سے زیادہ نمیں اور حقیقت سے خالی ہے۔ اس مناسبت سے ندکورہ علم مومنین سے مخصوص ہے )۔

علم اپنے ساتھی کو پل صراط سے گزرنے کی قوت دیتا ہے جبکہ مال وہاں سے گزرنے سے مانع ہے۔

## چو تھی فصل

\*

## امام جعفر صادق علیہ السلام کے فر مودات

(۱۶) معلیٰ بن تحنیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: سات حقوق فرض قرار دیئے گئے ہیں، اگر ان میں سے ایک حق پر عمل نہ کیا تواللہ کی ولایت سے نکل جائے گا اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے گا۔

میں نے عرض کی: قربان جاؤل! مجھے بتائیں کہ وہ کو نسے حقوق ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: معلی ڈر تا ہوں کہیں ان پر عمل نہ کر سکو اور انہیں ضائع کردو۔

میں نے کما: لاحول و لا قوۃ الا ہاللّٰہ. ان حقوق کی ادائیگی کے لئے اللہ ا تعالیٰ سے مدد کی درخواست کروں کا۔

\* آپ نے فرمایا: سب سے آسان اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو چیز
 اپ لئے پہند کرتے ہو اس کے لئے پہند کرو اور جو چیز تم ناپند کرتے ہو
 اس کے لئے بھی ناپند کرو۔

- اس کی حادث کے لئے تمہیں کو شش کرنی چاہئے، اس کی خوشنودی علاش کرنی چاہئے اور اس کی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے۔
  - 🛠 💎 اینی جان و مال، ہاتھ پاؤل، زبان 💳 اے فائدہ پہنچانا جائے۔
  - ﴿ مَهُ مَهُ مِن اللَّي أَنْكُهِ السَّارَا مِنهَا السَّالَةُ مَنيُهِ اورا سِكَا لَهِ إِنْ عَيْبِ يُوشَى ) ، و زجائية
- الله جب ده کھوکا ہو تو تم سیر ہو کرنہ کھاؤ، جب ود زگا ہو تو تم کیڑے نہ کہنو، جب وہ یاسا ہو تو تنہیں سیراب نہیں ہونا جاہیے۔
- اللہ تمہارے پاس اُٹر کوئی خادم ہو اور اس کے پاس کوئی خادم نہ ہو تو اپنے خادم کو اس کے اس کا بستر پھھانے کے لئے اس کا کھانا پکانے، اس کا بستر پھھانے کے لئے اس کے گھر بھیجو۔
- \* اس کی قتم کو پورا کرو، اس کی دعوت قبول کرو، مرض میں اس کی عیادت کرو، اس کے کے بغیر اس کی حاجات بوری کرو، اس کے کے بغیر اس کی حاجات بوری کرو۔ اگر تم نے تمام باتوں پر عمل کرلیا تو تم نے مومن کے سب حقوق ادا کر گئر
- (٣٢) مسعدہ بن صدقہ ربعی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ کی طرف سے مومن پر مومن کے سات حقوق فرض کئے گئے بیں اور ان کے متعلق خداوند کریم سوال کرے گا۔

اپنی نظر میں اس کا احترام کرنا۔ اپنے سینے میں اس سے محبت کرنا۔ اپنے مال میں اس کی مواسات کرنا۔ جو اپنے لئے پہند ہو اس کے لئے بھی وہی کچھ پہند کرنا۔ اس کی فیبت کو حرام سمجھنا۔ یماری میں اس کی فیبت کو حرام سمجھنا۔ یماری میں اس کی عیادت کرنا۔ اس کی موت پر اس کے جنازے کی مشابعت کرنا اور اس کی موت کے بعد اس کے متعلق اچھائی کے سوا اور کچھ نہ کہنا۔

- ( ۴۳ ) حضرت امام صادق علیه السلام نے فرمایا: مومنین کے سات درجات ہیں اور ان درجوں میں بلندی ملتی رہتی ہے۔ کچھ مومن مخلوق پر اللہ کی طرف سے گواہ میں۔ نجباء۔ مُمتُحنَّهُ (جنمیس آنمائشوں سے گزارا جاچکا ہے)۔ صاحبان شجاعت۔ عبرت ماصل کرنے وائے۔ اہل تقویٰ۔ اہلہ مستفرت۔
- (۱۳۴) ایل سندھ و خوزستان و زنجبار و کردستان و بربر ستان اور اصل ساکنان رے اور زنا زادگان کے دلول میں شیر نی ایمان داخل شمیں ہو سکتی۔ (یہ حدیث پہلے سُزر چک ہے)۔
- (۵۶) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: سات قسم کے علماء دوزخ کے سات طبقات میں جائیں گے۔
- اللہ ہے۔ جو عالم اپنے علم کو اپنے پاس جمع کر کے رکھے اور علم پھیلانے کو پہند نہ کرے رکھے اور علم پھیلانے کو پہند نہ کرے مرکب یہ دوزخ کے پہلے طبقے میں ہوگا۔
- جو عالم وعظ کرتے وقت تکبر کرے اور اگر خود اسے نصیحت کی جائے تو اسے
   خت برا سمجھے، ایبا عالم جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوگا۔
- ﴿ جو اپنا علم دولت مندول تک پہنچانا جاہے لیکن غرباء و مساکین کو اپنے علم ہے حج دم رکھے،الیا شخص دوزخ کے تیسرے طبقے میں ہوگا۔
- الله جو جباروں اور سلاطین کی طرح سر کشی کرے لیعنی جب اس کی کسی بات کی تر جو جباروں اور سلاطین کی طرح آگ بھولد ہو جائے، ایسا شخص دوزخ کے چو تھے طبقے میں ہوگا۔
- جویبود و نصاریٰ کی بیان کر دہ روایات و حکایات اس لئے جمع کرے کہ اے بڑا عالم و فاضل مجھا جائے، ایسا شخص دوزخ کے پانچویں طبقے میں :وگا۔
- \* جس نے اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لئے وقف کر دیا اور دعویٰ کرتا ہے کہ

آؤ مجھ سے بوچھ او اور شاید ایک حرف بھی صبیح نہیں جانتا اور خدا عالم نما کو دوست نہیں رکھتا۔ ایبا مخض دوزخ کے حصے طبقے میں ہوگا۔

\* جواپے علم کو مردانگی اور عقل قرار دے ، ابیا شخص دوزخ کے ساتویں طبقے میں یو گا۔

(۲۳) عمارین الی الاحوس کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں عرض کی کہ مولا ہمارے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہیں جو یاامیر المومنین کا خرہ لگاتے ہیں اور امیر المومنین کو دوسرے تمام لوگوں سے افضل مانتے ہیں لیکن وہ لوگ آپ کی وہ تعریف و توصیف ہم کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی وہ تعریف و توصیف ہم کرتے ہیں۔ کیا ہم ان سے ماہمی تعلقات رکھیں ؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں! ان سے تعلقات رکھو۔ (سب ایک ہی رہے پر نہیں ہوتے)۔

کیا بیہ درست نہیں ہے کہ اللہ کے پاس وہ علم ہے جو رسول اللہ کے پاس نہیں تھا؟ اور رسول اللہ کی وہ خصوصیات تھیں جو ہماری نہیں ہیں؟ اور ہمارے پاس وہ چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ اور تمہارے پاس وہ حقائق ایمانی ہیں جو دوسرول کے پاس نہیں ہے اور جمہارے کے پاس نہیں ہے کہ اور جمہارے کے پاس نہیں ہے کہ دو جمہارے کی بات دو جمہارے کے پاس نہیں ہے کہ دو جمہارے کہ دو جمہارے کے پاس نہیں ہے کہ دو جمہارے کی بات کے بات کے بات کی کے بات کی دو جمہارے کے بات کے بات کے بات کی دو جمہارے کے بات کی دو جمہارے کے بات کی دو جمہارے کی دو جمہار

اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے سات جصے بنائے ہیں: (۱) صبر۔ (۲) صدق۔ (۳) یقین۔ (۴) امید۔ (۵) وفا۔ (۱) علم۔ (۷) طم۔

پھر اللہ نے ان سات حصول کو لوگوں میں تقسیم کیا۔ جس شخص کو بیہ

ا۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو نمیں چھوڑا اور رسول اللہ نے اپنی خسوصیت کی وجہ سے ہم کو نمیں چھوڑا تو تم بھی اپنے کمزور سے ہم کو نمیں چھوڑا تو تم بھی اپنے کمزور ایکان بھا ئیول کو مت چھوڑا۔

ساتوں جھے منے وہ کامل الایمان ہے۔ دو سرے لوگوں میں سے کی کو ایک حصہ ، کی کو دو جھے ملے۔

کو دو جھے ، کسی کو تین جھے ، کسی کو چار جھے ، کسی کو پی جھے والے کو دو جھے لینے پر

اب جس کو ایمان کے دو جھے ملے بیں وہ ایک جھے والے کو دو جھے لینے پر

مجبور نہ کرے۔ تیمن جھے رکھنے والے مومن کو چاہئے کہ وہ دو جھے رکھنے والے مومن کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لئے مجبور نہ کرے۔ جے اسلام کے چار جھے ملے بیں اسے چاہئے کہ تین جھے والے کو زیر دستی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرے۔ جے پائچ جھے ملے بیں اسے چاہئے کہ چار جھے والے کو زیر دستی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرے۔ جھے ملے بیں اسے چاہئے کہ چار جھے والے کو زیر دستی اپنے حسے والے کو زیر دستی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرے اور جھے چھ جھے ملے اسے چاہئے کہ پائچ جھے والے کو زیر دستی اپنے حسے دائے کہ پائچ جھے والے کو زیر دستی اپنے حسے دائے دیا تھے دیا ت

اگرتم ایسا کروگے تو وہ تم سے متنفر ہو جائیں گے۔ تہیں چاہنے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو اور ان کے لئے ولایت میں داخل ہونے کے راستوں کو آسان بناؤ اور کی بات میں ایک مثال کے ذریعے تہیں سمجھانا جاہتا ہوں۔

ایک مسلمان کا بھسانیہ ایک کا فرتھا۔ وہ کا فراس مسلمان بھسائے سے اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ اس کے برتاؤ کو دیکھ کر مومن کا ول چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ شخص مشرف ہوائے۔ چنانچہ وہ اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کر کے اسلام کو اس کی نگاہوں بین مجبوب بناتا رہا۔ آخر کاروہ کا فر مسلمان ہوگیا۔ رات کے پچیلے پہر مسلم بھسائے نے دروازے پر جاکر کما کہ اٹھو، آؤ مجد چلیس اور بھسائے نے اپنے نو مسلم بھسائے کے دروازے پر جاکر کما کہ اٹھو، آؤ مجد چلیس اور جاکر نماز شب اوا کریں۔ وہ اٹھا نماز شب پڑھی، نماز فجر پڑھ کر اٹھنے لگا کہ بھسائے نے کما دیکھو محد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرواور ظہر کے وقت تک اے مسجد سے انتھے نہ دیا۔ ظہر کے وقت تب نماز پڑھو۔ اس کے بعد وہ اٹھنے کہا کہ اس کے بعد وہ اٹھنے اس کے بعد وہ اٹھنے دکھا کے دکھا۔ عصر کے بعد وہ اٹھنے

لگا تو اس نے کہا جناب اب کہاں جائیں گے، تھوڑی دیر بعد تو مغرب کا وقت ہے۔ علی بذالقیاس نماز عشاء کی ادائیگی تک اسے مسجد میں پابند کیا۔

جب دوسری صبح ہونے لگی تو دوبارہ نومسلم بمسائے کے دروازے پر پہنچا اور آواز دی کہ باہر آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس ہمسائے نے جو کاں کا بی تھکا ہوا تھا کما کہ آپ خود جاکر نمازیں پڑھیں مجھے سے ایسا شخت دین برداشت نہیں ہوتا۔

تم پر بھی الزم ہے کہ اپنے بھائیوں سے الیا سلوک نہ کرو کہ وہ ہماری والیت کو بی چھوڑ دیں۔ کیا تہمیں علم نہیں ہے کہ بو امیہ کی حکومت تلوار، ظلم و جبر کی حکومت تھی اور ہماری امامت نرمی، تالیف قلب، و قار، تقیہ، حسن معاشرت، تقویٰ اور محنت سے عبارت ہے۔ اسی وجہ سے اوگ ہمارے دین و ند ہب کی طرف مائل ہوئے اور جس ولایت کو تم تشلیم کرتے ہو وہ بھی اسے تشلیم کرنے لگے۔ مائل ہوئے اور جس ولایت کو تم تشلیم کرتے ہو وہ بھی اسے تشلیم کرنے لگے۔

(۷۷) حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: سورۂ اخلاص اور سورۂ اکافرون کو سات مقامات پر ضرور پڑھنا چاہئے۔ نماز فجر کی سنتی رکعتوں میں۔ نماز ظهر کی دو رکعتوں میں۔ نماز مغرب کے بعد سنتی نمازوں میں۔ نماز شب کی پہلی دور کعتوں میں۔ نماز احرام کی دو رکعتوں میں۔ نماز احرام کی دو رکعتوں میں۔ نماز احرام کی دو رکعتوں میں۔ نماز فجر میں کہ آئر نافلہ نہ پڑھی ہو تو۔ نماز طواف کی رکعتوں میں۔

شخ صدوق رحمة الله في فرمايا: ان سات مقامات پر ان دو سور تول كا پڑھنا اضافه ثواب كا موجب ہے۔ ان مخصوص سور تول كا پڑھنے كا حكم محمول على الاستحباب ہے۔ فرض نہيں ہے۔

(۳۸) ایک روایت کے جموجب نماز میں یہ سات چیزیں شیطان کی طرف سے بین : تکسیر، او نگھ، وسوسہ، جمائی لینا، خارش کرنا، کس چیز کی طرف ملتفت :ونا، کس چیز سے کھیلتے رہنا، اور ایک روایت کے جموجب سو و شک بھی شامل ہے۔

#### خاتمه

- (۳۹) المام علی بن موکی الرضا علیها السلام نے فرمایا: سامت افراد اینے آپ سے مذاق کررہے میں۔
- جو شخص زبان ہے استغفار کرے لیکن اس کا دل گناہ پر ندامت ہی نسیں
   کرتا تووہ اپنے آپ ہے نداق کررہا ہے۔
- جو اللہ ہے توفیق کا سوال کرے اور خود محنت نہ کرے تو وہ اپنے آپ ہے
   نداق کررہا ہے۔
- اللہ جو اللہ ہے جنت کا سوال کرے اور شدائد پر صبر نہ کرے وہ اپنے آپ ہے نداق کررہا ہے۔
- بحو الله ہے دوزخ ہے بچنے کی دعا مائلے اور خواہشات دنیا کو نہ چھوڑے وہ
   اینے آپ سے نداق کررہا ہے۔
- جو موت کو یاد کرے اور اس کے لئے تیاری نہ کرے ، ایسا شخص اپنے آپ
   نہ اق کر رہا ہے۔
- جواللہ کا ذکر کرئے اور اس کے پاس حاضر ہونے کا شوق نہ رکھے ، ایسا شخص
   ایسا شخص
- جو شخص گناہوں پر اصرار کرے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کرے اور توبہ
   بھی نہ کرے تو ایبا شخص اینے آپ سے نداق کررہا ہے۔
- (۵۰) امام مویٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: جس میں سات اوصاف آگئے تو اس کے ایمان کی سمکیل ہو گئی اور اس کیلئے جنت کے ساتوں دروازے کھول دیئے گئے۔ .
- جس نے وضو کو بہ تمام و کمال سرانجام دیا۔ عمدہ طریقے سے نماز ادا کی۔

ا بینا مال کی ناکوۃ دی۔ اپنے غصے پر قابد رکھا۔ زبان کو قابد میں رکھا۔ اپنے دین کی سمجھ حاصل کی۔ اپنے نبی کے ابلیت کی خیر خواہی کی۔

(۵۱) نیز فرمایا: معامله نفس کے اصول سات ہیں۔ جمد لید خوف (خدا) یکلیف

و ریاضت کا برداشت کرنا۔ سدق کی تلاش۔ اخلاص۔ نفس کو پیندیدہ چیزوں سے خروم رکھنا۔ فقر میں اسے یابند کرنا۔

(۵۲) معاملہ خلق کے اصول سات ہیں : حلم۔ در گزر۔ تواضعے۔ مخاوت۔ شفقت۔ خیر خوابی۔ بعدل وانصاف۔

(۵۳) معاملات دنیا کے اصول سات میں : کم تر حصد پر راضی ہونا۔ موجود چیز کے لئے ایٹار چینہ ہونا۔ جو چیز گم : وگئی اس کی طلب کو چھوڑ دینا۔ کثرت مال سے نفرت۔ زبد سے الفت۔ آفات دنیا کی بیچان۔ طلب ریاست و طلب ونیا کو چھوڑ دینا۔ جو شخص ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ خاصان خدا، مقربین بارگاہ احدیت اور اولیاء خدا میں سے ہوگا۔

ا۔ گفس ہے ایسے امور کرانے چاہئیں جو اسے شاق گزریں۔

مال کو دفن کرے گا پھر اس جگہ کو بھول جائے گا اور مال ہے محروم ہوجائے گا۔

(۵۵) ایک دانا کا قول ہے کہ مجھے سات افراد پر تعجب ہے : جو اللہ کی معرفت رکھے لیکن اس کی اطاعت نہ کرے۔ جو تواب کی امید رکھے لیکن ثواب والے عمل نہ کرے۔ جو تواب کی امید رکھے لیکن ثواب والے عمل نہ کرے۔ جے علم کی عظمت کا علم ہو لیکن خود جمالت پر قناعت کرے۔ جے اللہ کے عذاب کا علم ہو لیکن اس سے نہ ہے۔ جس کی کوشش کا محور آباد کی دنیا ہے گو جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ جو آخرت سے غافل ہے اور اپنے آخرت کے ٹھکانے کو بد عملی کی وجہ سے خراب کر رہا ہے۔ حالا تکہ اسے لیقین ہے کہ اسے آخرت کا سفر کرنا ہے۔ جو اپنی آرزو کے میدان میں دوڑ رہا ہے حالا تکہ اسے یہ علم نہیں ہے کہ موت اس کو گرادے گی۔

(۵۲) حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے کہا: حامل و حافظ قرآن سات مواقع پر بہچانا جاتا ہے۔

- 🗱 جب د نیارات کو سور ہی ہو تو وہ عبادت کر رہا ہو۔
- 🛠 🧪 جب د نیاوالے دن کو کھار ہے ہوں تو وہ روزہ ہے ہو۔
- 🚜 💎 جب لوگ ہنس رہے ہوں تو وہ خوف خدا کی وجہ سے رو رہا ہو۔
- جب لوگ بغیر کسی تمیز و فرق کے زندگی ہمر کر رہے ہوں تو وہ تقویٰ کی
   پاہندی کر رہا ہو۔
  - \* جب لوگ تکبر کر رہے ہوں تو وہ تواضع کر رہا ہو۔
    - \* جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو وہ محزون ہو۔
  - \* جب لوگ ہے ہودہ باتیں کررہے ہوں تو وہ خاموش ہو۔
- (۵۷) ایک عارف کا قول ہے کہ سات چیزیں صدقہ کو زینت بخشتی ہیں، اور اسے بلند کرتی ہیں: مال حلال میں سے ہو، جیسا کہ 'رشاد باری تعالیٰ ہے: انفقوا من

طیبات ما محسبتم. (سور فراقرہ آیت ۲۱۵) یعنی اپنی پاک مَانی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال تعیل میں سے بو، صدقہ موت سے پہلے ہو، عدہ ہو، مخفی ہو، جس کو صدقہ دیا جائے اس پر احسان نہ جتابیا کیا ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

لا تبطلوا صدفاتکم بالمن والاذی (سور فراقرہ آیت ۲۰۱۳) ۔ ایمنی اینے صدقات کو احسان جنا کر اور تکلیف پنچا کر باطل نہ کرو۔ نیز حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔

(۵۸) ایک روایت میں ہے کہ پل صراط سے گزرنے والے لوگ سات قتم کی رفتار سے بل صراط کو عبور کرس گے۔

🖈 ہملی قشم کے لوگ آنکھ جھکنے کی طرح مل صراط کو عبور کریں گے۔

🗱 💎 دوسری قتم کے لوگ ججلی کی چیک کی طرخ پل صراط کو عبور کریں گے۔

🗱 تیسری قشم کے لوگ آندھی کی طرح پل صراط کو عبور کریں گے۔

\*

چو تھی قتم کے لوگ تیزر فآر پر ندے کی طرح بل صراط کو عبور کریں گے۔

\* پانچویں فتم کے لوگ تیزر فتار گھوڑے کی طرح مل صراط ہے گزریں گے۔

\* چھٹی قتم کے لوگ پیدل چلنے کی رفتار سے پل صراط سے گزریں گے۔

\* ساتویں قتم کے لوگ ان سب سے زیادہ تیز رفتار ہے گزریں گے۔

پہلی قتم صد قات دینے والول اور قیام شب کرنے والے لوگول پر مشتل ہے۔ ان کی قیادت علماء کریں گے۔

دوسری فتم میں وہ لوگ شامل ہیں جو احتقامت سے اپنے فرائض ادا کرتے رہے اور کسی افراط و تفریط سے کام نہ لیا اور فرائض کو ان کے او قات میں ادا کیا۔

تیسری قشم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے زکوۃ اداکی اور علماء کی صحبت میں بیٹھے اور علماء سے محبت رکھی۔

چوتھی قتم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے صلہ رحمی کی اور اس صلہ رحمی

كابد له الله كي رضا مين علاش كيابه

یانچویں متم میں وہ نوگ شامل ہیں جنموں نے اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھا اور اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کی اور اپنی ازواج کو ناجائز کاموں سے محفوظ رکھا۔

جھٹی قتم ان او گول کی ہے جنموں نے سود خوری سے پر بیز کیا اور ناپ تول کے وقت خیانت سے پر بیز کیا۔

ساتویں قتم ان لوگول کی ہے جنہوں نے اپنے والدین، ازواج اور ہممایوں اور ہمایوں اور ہمایوں اور ہمایوں اور ہمایوں اور ہمایوں اور ہمایوں کی سے بھلائی کی۔ مساجد سے اپنا تعلق رکھا۔ امر بالمعروف و نھی عن المنکر کیا اور خدائی حدود کی پابندی کی۔ اللہ کے لئے کی ملامت کنندہ کی ملامت کی برواہ نہ کی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کیا۔

(۵۹) مندرجہ ذیل مضمون کے اشعار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سنت منسوب ہیں: ہر قمری ماہ کے سات دن نحس ہیں ان (کی نحوست سے) پچنا چاہئے۔ تیسرا، پانچوال، تیر ہوال، سولہوال، اکیسوال، چوبیسوال اور پیچیسوال (ان ایام کی نحوست صدقہ دینے سے دور ہو جاتی ہے)۔

(۱۰) سنسی اور نے بھی ہر ماہ میں سات دنوں کی نحوست کو نظم کیا ہے۔ ہر ماہ میں ان سات دنول سے بچو۔ شادی اور سفر نه کرو اور (نیا) اباس نه پہنو۔ تیسرا، پانچواں، تیر ہوال، سولوال، اکیسوال، چوبیسوال اور پیجیسوال۔

ا کیک شخص نے معد اور نحس د نول کو شعر میں اس طرح بیان کیا ہے :

محبك يرعى هواك فهل تعود ليال يظل الامل

اس شعر کے حروف ۲۹ میں۔ اول روز ہے شار کریں تو جو نقطہ دار دن میں

نالال دول وہ نے قضائے جاجت کی شہ ورت دو اور وہ نماز کے گئے گھڑا دو جائے۔ زنین اور نشد کرنے والا۔ ان آٹھ افراد کی مماز قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور زنین کون ہے؟ تو آئے نے فرمایا کہ یاخانہ اٹھانے والا۔

( ؟) سنسور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا: میری امت بیس سے جو آشھ کام انجام دے گا وہ انجیار، صدیقین، شداء اور سالحین کے ساتھ محشور :وگا۔ پوچھا گیا: یارسول الله! وہ کام کیا ہیں؟ فرمایا: کسی کو جج کا زاد راہ فراہم کرنا۔ جوانی میں شادی کر لینا۔ مظلوم کی فریاد ر ی۔ یہم کی پرورش۔ گمراہ کو بدایت کرنا۔ بھو کے کو کھانا کھلانا۔ پیاسے کو سیراب کرنا اور گرمی کے سخت دنول میں روزہ رکھنا۔

(۵) حضور آگرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آٹھ باتوں کا المام کرتا ہے۔ عرض کیا گیا: وہ صفات کیا ہیں؟ فرمایا: نامحرم سے آٹکھیں بند کرنا۔ الله کا خوف۔ حیاء۔ نیک افراد کے اخلاق سے متصف ہونا۔ صبر ۔ امانت کی ادائیگی۔ سج بولان۔ سخاوت۔

(1) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیش کیا گیا۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شب معراج جنت و جہنم کو میرے سامنے بیش کیا گیا۔ جب میں نے جنت اور اس کی مختلف نعمتیں نیز جہنم اور اس کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو حضرت جرئیل نے ہو تھا کہ حضور کیا آپ نے جنت کے دروازوں اور دوزخ کے دروازوں پر لکھی ہوئی عبارات بڑھیں ؟

میں نے نفی میں جواب دیا۔ جبر کیل نے کہا حضور جنت کے آٹھ دروازے میں اور ہر دروازے پر چار جملے درج میں اور ہر جملہ دنیاو مافیما سے بہتر ہے۔

میں نے کہا: جبر کیل میرے ساتھ واپس چلو تاکہ ان کلمات کو چل کر پڑھیں۔ جبر کیل میرے ساتھ واپس آئے۔ پینے دروازے پر نکسا تھا: لا اللہ الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. ہر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے، دنیاوی زندگی کی خوبی چار باتوں میں ہے، قناعت، کینہ کو چھوڑنا، حمد کو چھوڑنا، نک ہو توں کی صحبت۔

دوسرے دروازے پر تکھا تھا: لااللہ الاالله محسدر سول الله علی ولی الله بر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے ، یتیم کے بر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی کی خوبی چار باتوں میں ہے، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پیسرنا، عداؤں پر مهر بانی کرنا، مسلمانوں کی حاجت بر آری کے لئے دوڑ دھوپ کرنا، فقراء و مساکین کو تلاش کرکے ان کی مدد کرنا۔

تیسرے دروازے پر لکھا تھا: لاالہ الاالله محمد رسول الله علی ولمی الله. ہر چیز کی ایک خولی :وتی ہے اور د نیاوی صمت کی خولی چار چیزوں میں ہے، کم کھانا، کم یولنا، کم سونا، کم خواہشات۔

چو تھے دروازے پر اکھا تھا: لا الله الا الله محمد رسول الله على ولى الله. جو الله اور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہے اسے چاہئے كه والدين سے نيكى كرے اور جواللہ اور قيامت پرايمان ركھتا ہے اسے چاہئے كه اچھى بات كرے ورنه خاموش رہے۔ يانچو يں دروازے پر لكھا تھا: لا الله الا الله محمد رسول الله على ولى الله. جو ذليل نميں ہونا چاہتا وہ كى كو ذليل نميں سننا چاہتا وہ كى كو ذليل نميں سننا چاہتا وہ كى كو

گالی نہ دے اور جو چاہتا ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو، است چاہتے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، اور جو عروة الوثقی سے تمک رکھنا چاہتا ہے اسے لا الله الا الله محمد رسول الله بر هنا چاہئے۔

چھٹے دروازے پر نکھا تھا: لا الله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. جو اپن قبر کو وسیع دیکھنا چاہتا ہے اسے مساجد میں جانا چاہئے، جو چاہتا ہے کہ زمین کے اندر اسے کیڑے نہ کھائیں اسے مساجد میں جھاڑو دینی چاہئے، جو چاہتا ہے کہ اس کی

لحد تاریک نہ ہو اسے چاہئے کہ مساجد میں چراغ جلائے، جو چاہتا ہے کہ زمین کے اندروہ ترو تازہ رہے اسے چاہئے کہ معجد کی چٹائیال خرید کردے۔

ساتویں دروازے پر لکھا تھا: لا الله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. دل کی سفیدی چار باتوں میں ہے، مریض کی عیادت، جنازے کی مشابعت، مرنے والوں کے لئے کفن خرید کر انہیں پہنانا، قرض کی ادائیگی۔

آ شُویں دروازے پر لکھا تھا: لا الله الا الله محمد رسول الله على ولى الله. جو إن آشوں دروازوں سے گزرنا جا ہتا ہے جار باتوں پر عمل کرے۔ صدقہ، سخاوت، حسن اخلاق، الله کے بعدول کو تکلف نه دینا۔

اس کے بعد ہم جہنم کے دروازوں پر پہنچے۔

پہلے دروازے پر تین جملے لکھا تھے: جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی، خیلوں پر اللہ نے لعنت کی، ظالموں پر اللہ نے لعنت کی۔

دوسرے دروازے پر لکھا تھا: جس نے اللہ سے امید واسم کی خوش نصیب منا، جس نے اللہ کا خوف رکھا امن پایا، ہلاک ہونے والا اور دھوکا کھانے والا وہ ہے جس نے غیر اللہ کا خوف رکھا۔

تیسرے دروازے پر لکھا تھا: جو شخص قیامت میں عریاں نہیں ہونا چاہتا وہ نگے بدن کو کپڑا بہنائے۔ جو قیامت کے دن پیاسا نہیں ہونا چاہتا وہ پیاسوں کو سیراب کرے۔ جو قیامت میں بھوکا نہیں رہنا چاہتا وہ بھو کول کو کھانا کھلائے۔

چوتھ دروازے پر لکھا تھا: اللہ اسے ذلیل کرے جس نے اسلام کی توہین کی، اللہ اسے ذلیل کی، اللہ اسے ذلیل کی، اللہ اسے ذلیل کرے جس نے نبی پاک کی المبیت کی توہین کی، اللہ اسے ذلیل کرے جس نے مخلوق پر ظلم کرنے والے ظالموں کی مدد کی۔

پانچویں دروازے پر لکھا تھا: خواہشات کی بیروی نہ کرو کیونکہ خواہشات

ایمان کی مخالف ہیں، بے فائدہ گفتگو نہ کرو ورنہ اپنے رب کی نگاہ سے گر جاؤگے، ظالموں کے مددگار نہ ہو کیونکہ جنت ظالموں کے لئے نہیں ہے۔

چھٹے دروازے پر لکھا تھا: میں رب کی رضا ڈھونڈنے والوں پر حرام ہوں، میں صدقہ دینے والوں پر حرام ہوں، میں روزہ دارول پر حرام ہوں۔

ساتویں دروازے پر لکھا تھا: محاسبہ ہونے سے پہلے خود ہی اپنا محاسبہ کرلو، ملامت ہونے سے پہلے خود ہی اپنا محاسبہ کرلو، ملامت کرلو، خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے اور دعا کرنے کی قوت سلب ہونے سے پہلے اس کو یکارلو۔

(2) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے برا عابہ وہ ہے جو فرائض ادا کرے۔ سب سے برا زاہد وہ ہے جو حرام سے اجتناب کرے۔ سب سے برا وہ پر جیزگار وہ ہے جو اپنے فائدے اور نقصان کے وقت حق بات کے۔ سب سے برا مخاط وہ ہے جو اگرچہ حق پر ہو تو بھی جھڑے سے پر ہیز کرے۔ سب سے زیادہ محنت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ سب سے زیادہ قدرو منزلت والا وہ ہے جو بے فائدہ گفتگو جھوڑ دے اور سب لوگوں سے زیادہ فوش نصیب وہ ہے جو شرفاء کا ہم نشین ہو۔ چھوڑ دے اور سب لوگوں سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو شرفاء کا ہم نشین ہو۔ (۸) حضور اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص آٹھ قتم کے لوگوں سے نشست و ہر خاست رکھے گا اس کے وجود میں آٹھ چڑ یں ہر جیس گی۔

جو شخص دولتمندول کے ساتھ بیٹھے گا خدااس میں دنیا کی محبت و رغبت بوھا دیگا۔جو شخص دولتمندول کے ساتھ بیٹھے گا خدااس میں دنیا کی محبت و رغبت بوھا دیگا۔جو شخص فقراء کے ساتھ بیٹھے گا،اس میں سنگدلی اور تکبر بوھے گا۔ جو شخص عور توں کے ساتھ بیٹھے گا،اس میں منگدلی اور تکبر بوھے گا۔ جو شخص بول کے ساتھ بیٹھے گا،اس میں گا، خدا اسکی جمالت اور شہوت بوھا دیگا۔ جو شخص بول کے ساتھ بیٹھے گا،اس میں گانہوں کی جرائت اور توبہ کرنے میں تاخیر بوھے گی۔ جو شخص صالحین کے ساتھ بیٹھے

گا، اس بیں اطاعت کی رغبت ہو ھے گی۔ جو شخص ملاء کے ساتھ نیٹے کا، اس میں علم بوھے گا۔ جو شخص رُھاد کے ساتھ بیٹھے گا، اس میں آخرت کی رغبت ہوھے گی۔

وہ ہم نشنی جو تیری خواہش کے خلاف ہو اور جمال تیری ہربات کی مخالفت کی جائے اس سے پر ہیز کر۔ شامر نے کیا عمدہ کہا ہے :

و اذا صاحبت فاصحب ماجداً ذا حیاء و وفاء و کرم قوله للشی لا ان قلت لا و اذا قلت نعم قال نعم لین بزرگوں کی ہم نشینی کے لئے خوش خوئی اختیار کرو کہ حیاء و وفا و کرم تممارے وجود میں کیجا ہو جائمیں۔

اگر تم "نبیں" کہو گے تو (جواباً) نہیں کہا جائے گا اور اگر تم "بال" کہو گے تو جواباً "بال" سنو گے۔

## دوسری فصل

## امام علی علیہ السلام کے فر مودات

(۹) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: جنت کے آخمہ دروازے ہیں۔
ایک دروازے سے انبیاء کرام اور صدیقین گزریں گے۔ ایک دروازے سے شمداء و
صالحین گزریں گے اور پانچ دروازوں سے ہمارے شیعہ اور محب گزریں گے۔ میں اس
دوران صراط پر کھڑا ہو کر دعا کرتا رہوں گا کہ اے اللہ! میرے شیعوں، مجبوں اور
مددگاروں کو آگ سے بچالے۔

اس وقت عرش کے درمیان سے ایک آداز آئے گی کہ میں نے تیری دعا قبول کی اور شیعوں کے حق میں تیری شفاعت قبول کی۔ پھر میرے ہر ایک شیعہ، من میرے مددگار اور قول و معل کے ذریعے میرے دشمنوں سے جنگ کرنے والوں کو اس کے اقرباء اور ہمسایوں میں سے ستر ہزار افراد کی شفاعت کا حق دیا جائے گا اور ایک دروازے سے لا الله الا الله کہنے والے دوسرے ایسے مسلمان گزریں گے۔ جن کے والے دوسرے ایسے مسلمان گزریں گے۔ جن کے والے دوسرے ایسے مسلمان گزریں گے۔ جن کے والے بین الجدیت کی رائی کے برابر دشمنی نہ ہوگی۔

(۱۰) امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: اس نماز میں کوئی بھلائی نہیں جس میں خشوع نہیں۔ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں نغو سے بچنا نہیں ہے۔ اس قرائت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تدبر نہیں۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تقویٰ نہیں۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس میں تقویٰ نہیں۔ اس تنائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس تنائی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں باد خدا نہیں۔ اس نعت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں بقا نہیں۔ اس و فائدہ نہیں جس میں اخلاص و تعظیم نہیں۔

(۱۱) امیرالمومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: آٹھ افراد کی اگر تو بین ہو تو وہ این آٹھ افراد کی اگر تو بین ہو تو وہ این آٹھ افراد کی اسے دعوت نہ دی گئی ہو۔ گھر کے مالک پر حکم چلانے والا۔ دشمنوں سے بھلائی طلب کرنے والا۔ کمینول سے احسان طلب کرنے والا۔ ایسے دو اشخاص کی گفتگو میں مداخلت کرنے والا جنہوں نے اسے گفتگو میں شامل نہ کیا ہو۔ بادشاہ کو حقیر سمجھنے والا۔ جس مجلس کا اہل نہ ہو اس میں بیٹھنے والا۔ ایسے شخص کو اپنی بات سنانے والا جو اسکی بات نہ سنا چاہتا ہو۔ نہ ہو اس میں بیٹھنے والا۔ ایسے شخص کو اپنی بات سنانے والا جو اسکی بات نہ سنا چاہتا ہو۔ نہ ہو اس میں بیٹھنے والا۔ ایسے شخص کو اپنی بات سنانے والا جو اسکی بات نہ سنا چاہتا ہو۔ نہ ہو اس میں بیٹھنے والا۔ ایسے شخص کو اپنی بات سنانے والا جو اسکی بات نہ سنا چاہتا ہو۔ نہ کہ ایک دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں امام علی علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضور اکرمؓ نے ان سے دریافت فرمایا:

عرض کی: آٹھ مطالبوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ مجھ سے واجبات کا مطالبہ کرتا ہے۔ آی اپنی سنت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دو فرشتے راست گوئی کا مطالبہ کرتے یں۔ ملک الموت روح کا مطالبہ کرتا ہے۔ اہل و عیال غذا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شیطان ملعون معصیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ نفس خوابشات کا مطالبہ کرتا ہے۔ دنیا رغبت کا مطالبہ کرتی ہے۔

(۱۳) اصنی بن نباع نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ جو شخص مساجد میں آمدو رفت رکھے گا آٹھ چیزوں میں سے ایک کو ضرور پالے گا۔ ایسا بھائی جس سے استفادہ کیا جا سکے۔ ناور علم۔ آیت محکمہ (کہ قرآن کی معرفت بوشے)۔ رحمت منتظرہ۔ ایسا کلمہ جو اس کی رہنمائی کرے۔ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا اور حا۔

### تيسري فصل

# حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمودات

(۱۴) ابو یجیٰ واسطی کا بیان ہے کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے بوچھا کہ کیا جم ان تمام لوگوں کو انسان کمہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: آٹھ قشم کے علاوہ باقی سب انسان ہیں۔

مسواک نہ کرنے والا۔ نگ مقام پر کھل کر پیٹھنے والا۔ لا یعنی کامول میں واخل ہونے والا۔ بغیر کسی یساری کے داخل ہونے والا۔ بغیر کسی یساری کے داخل ہونے والا۔ بغیر کسی مصیبت کے زیب و زینت چھوڑنے والا۔ اپنے آپ کو یسار سیجھنے والا۔ بغیر کسی مصیبت کے زیب و زینت چھوڑنے والا۔ اپنے دوستوں سے حق کے متفق علیہ مسکلے کی مخالفت کرنے والا۔ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا۔ والد کہ اس میں ان کی خویو تک نہ ہو ایسے لوگ اس آیت اللی کے مصداق ہیں: ان ہم الا کالانعام بل ہم اصل سبیلا. (سورة فرقان آیت ۲۲ میں) یعنی

یہ لوگ نہیں ہیں مگر جانوروں کی طرح بلحہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ (۱۵) محمد بن مسلم نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی : مولا! اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے مخالف کو کافر اور دوزخی کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے اور اپنے دوستوں کے لئے جنت کی گواہی نہیں و ہے ؟

آپ نے فرمایا: یہ تہماری کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اگر تہمارے اندر گناہان کبیرہ نہ ہوں تو تم جنتی ہو۔

راوی نے عرض کی: میں قربان جاؤں! کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟

آپ نے فرمایا: کبیرہ گناہ یہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ عفیفہ عور تول پر الزام لگانا۔ والدین کی نافرمانی۔ ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ دار الکفو میں جاکر آباد ہو جانا۔ میدان جہاد سے بھاگنا۔ ظلم سے بیتم کا مال کھانا۔ واضح احکامات کے باوجود سود کھانا۔ مومن کو ناحق قتل کرنا۔

میں نے پوچھا: زنالور چوری؟ آپ نے فرمایا: وہ ان گناہوں میں نہیں۔ شخ صدوق رحمہ اللہ نے فرمایا: کبیرہ گناہوں کے متعلق روایت مختلف نہیں بیں۔ اگرچہ کسی روایت میں پانچ کا ذکر ہے، کسی میں چھ کا، کسی میں سات کا ذکر ہے، کسی میں آٹھ کا اور کسی میں زیادہ کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ اکبر تو شرک ہے۔ اس کے بعد تمام گناہ آیک دوسرے کی اضافت ہے بڑے اور چھوٹے ہیں۔

(۱۲) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا : اپنی مساجد کو خریدو فروخت، پاگلوں، پچول، گمشدہ چیزول کا اعلان، احکام، اجرائے حدود، اور بلند آواز سے محفوظ رکھو۔

(۱۷) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: مومن کے لئے شائستہ ہے کہ وہ آٹھ خصائل کا حامل ہو۔ پریشانی میں ثابت قدم رہے۔ مصیبت میں صابر رہے۔ نعمتوں کے ملنے پر شاکر رہے۔ خدا کے رزق پر قانع رہے۔ دشمنوں پر ستم نہ کرے۔ ، وستوں پر وجھ نہ ڈالے۔ اس کابدن اس سے آکلیف میں رہے اور لوگ اس کے وجود سے آسائش میں رہیں۔

علم مومن کا دوست ہوتا ہے۔ حلم اس کا مددگار اور وزیر ہوتا ہے۔ صبر اس کی بادشاق اور زری باانمت اس کی بادشاق اور زری باانمت اس کا بھائی اور زری باانمت اس کا بھائی اور امیر انتظر ہے۔ رفق و مدارات اس کا بھائی اور زری باانمت اس کا باب ہے۔

(۱۸) امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے دریافت فرمایا: تم نے آئی تک مجھ سے کیا حاصل کیا؟

شاگرد نے کہا: میں نے آپ سے آج تک آٹھ مسائل حاصل کے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے بتاؤتم نے کونسے مسائل حاصل کئے ہیں؟

شاگرد نے عرض کیا: پہلا مسلہ یہ حاصل کیا کہ موت کے وقت ہر چاہے والا اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے چانچہ میں نے اپنی جدوجمد کو ایسے دوست کی طرف مبدول کیا جو مجھ سے علیحدہ نہیں ہوگا با محہ میری تنائی میں میرا مونس ہوگا اور وہ ہے نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ و من یعمل خیرا یجز به. (سورؤ نساء آیت ۱۲۳) یعنی جو اچھائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔

امام نے یہ س کر فرمایا: واللہ! بہت خوب۔

شاگرو نے عرض کیا: دوسرا مسئلہ یہ حاصل کیا کہ میں نے نوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے پچھ حسب پر فخر کرتے ہیں اور پچھ کو مال و اوااو پر فخر کرتے دیکھا۔
میں اس فخر کو فخر سلیم ہی نہیں کرتا۔ میں نے آیت کریمہ ان اکر مکم عند اللّٰہ اتقا کم (سورہ مجرات آیت ۱۳) لیخی بیشک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پر بیزگار ہے پی میں نے عظیم فخر کو پالیا۔ چنانچہ میں نے ساری جدوجہد اس بات کے لئے صرف کردی کہ میں اللّٰہ کے نزد یک باعزت بن حاؤں۔

آپ نے میہ سن کر فرمایا: واللہ بہت خوب۔

شاًرو نے عرض کیا: تیسرا مئلہ یہ حاصل کیا کہ میں نے لوگوں کے لہولعب کا مشاہدہ کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ساکہ و اما من حاف مقام ربد و نھی النفس عن الهوی فان الجنة هی الماوی (سور وَ نازیات آیت ۴۰) یعنی وو بہر حال جس نے اپنے رب کے مقام کا خوف کیا اور نفس کو خواہش سے باز رکھا، تحقیق جنت ہی اس کا محکانہ ہے۔ تو اس آیت مجیدہ کے سننے کے بعد میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، یمال تک کہ رضائے اللی میں میرانفس پہنچ گیا۔

آپ نے بیان کر فرمایا: بہت خوب۔

شاگرد نے عرض کیا: چوتھا مسئلہ یہ حاصل کیا کہ میں نے دنیا میں یہ دیکھا کہ جس کس کے پاس کوئی عمدہ چیز آجائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور ادھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کہ من ذالذی یقرض اللّٰه قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجو کریم. (سورہ بقرہ آیت ۲۳۵) یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض حنہ دے، اللہ اس کے لئے اس کو دگنا کردے گا اور اس کے لئے اچھا اجر ہوگا۔ مجھے یہ بات پیند آئی کہ مال بھی محفوظ رہے اور دگنا بھی ہو جائے اور اس پر عظیم اجر بھی طے۔ تو اس کے بعد مال بھی محفوظ رہے اور دگنا بھی ہو جائے اور اس پر عظیم اجر بھی طے۔ تو اس کے بعد سے میں نے یہ عادت اپنائی کہ جو پچھ میرے پاس آیا اسے اللہ کے خزانے میں جمع کرادیا تاکہ یوفت ضرورت وہ میرے کام آسکے۔

آبًا نے بیہ س کر فرمایا: واللہ بہت خوب۔

شاگرد نے عرض کیا: پانچوال مئلہ یہ حاصل کیا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ رزق کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں اور او هر میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کہ نحن قسمنا بینھم معیشتھم فی الحیاة الدنیا. (سورة زخرف آیت فرمان سنا کہ نحن قسمنا بینھم کو زندگانی ونیا میں ان کے درمیان تقسیم کردیا۔ تو ۳۲) لیمن ہم نے ان کی معیشت کو زندگانی ونیا میں ان کے درمیان تقسیم کردیا۔ تو

اس آیت مجیدہ کے سننے کے بعد میں نے لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ ڈیا اور گم شدہ چیز کا فسوس کرنا چھوڑ دیا۔

الام نے یہ س کر فرمایا: واللہ بہت خوب۔

ثاگرد نے عرض کیا: چھٹا مسئلہ یہ عاصل کیا کہ میں نے اس دنیا میں ویکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی دشمنی کر رہے ہیں اور بعض مرتبہ دشمنی کا مسئلہ نسلوں تک بھی جاری رہتا ہے اور ادھر میں نے اللہ کریم کا یہ فرمان سنا کہ ان الشبیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. (سورہ فاطر آیت ۱) یعنی یقینا شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن بناکر رکھو۔ اس فرمان کے سننے کے بعد میں نے تمام لوگوں سے دشمنی چھوڑ دی اور شیطان ہی کو اینا دشمن سمجھا۔

امام نے یہ س کر فرمایا : واللہ بہت خوب۔

شاگرد نے عرض کیا: ساتوال مسئلہ یہ حاصل کیا کہ میں نے لوگول کو رزق کے لئے سخت جدو جمد کرتے ہوئے ویکھا اور ادھر میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا کہ و ما خلقت المجن والانس الا لیعبدون مآ ارید منہم من رزق و مآ ارید ان یطعمون ان الله ھو الرزاق ذوالقوة المتین. (سور وَ ذاریات آیت ۵۱) لینی میں نے جن وائس کو نہیں بایا، مگر اس کیلئے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہول کہ وہ مجھے کھانا کھلا کیں، شخیق اللہ ہی صاحب قوت اور رزاق ہے۔ میں نے جان لیا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اس کا فرمان صحیح ہے۔ اسکے بعد مجھے تسکین قلب حاصل ہوگئی اور میں مفت کی جدو جمد سے بازآگر اسکی فرمانبر داری کرنے میں لگ گیا۔

امام نے یہ س کر فرمایا: واللہ! بہت خوب۔

شاگرد نے عرض کیا ۔ آٹھوال مسلہ یہ حاصل کیا کہ میں نے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی صحت پر بھروسہ کر رہا ہے اور کوئی کثرت مال پر

ہم وسد کر رہا ہے اور کوئی اپنے جیسے مندول پر ہم وسد کر رہا ہے۔ اوھر میں نے اللہ تعالیٰ کا بیہ فرمان ساو من یتو کل علی الله فہو حسبہ (سورة طلاق آیت ۳) کہ جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لئے کافی ہے۔ اس فرمان کے بعد میں نے تمام چیزوں پر سے اپنا تکی اٹھالیا اور خداوند کریم پر ہم وسے کیا۔

امام نے اس شاگرد کو آفرین کمی آور فرمایا: قشم حدال تورات، زیور، انجیل قرآن مجید اور دیگر آنانی صحف کا ماحصل بھی ہی ہے۔

## چو تھی فصل

## كلام زُهَّاد

(19) ایک زاہد نے ایک قاضی ہے کہا کہ میں دلی طور پر چاہتا تھا کہ تم قاضی نہ ہو، ہمر حال اب اگر تم نے یہ عہدہ قبول کر بھی لیا ہے تو میں تہمیں آٹھ باتول کی تھے حت کر تا ہوں۔ تہمارے لئے ضروری ہے کہ کسی ملامت کنندہ کی ملامت کو خاطر میں نہ لاؤ۔ کسی صفت و ثناء کے طالب بھی نہ ہو۔ معزولی کا ڈر نہ رکھو۔ علم رکھنے کے باوجود مشورہ لینے سے محروم نہ رہو۔ جب تہمیں حق کا یقین ہو جائے تو فیصلہ کرنے میں توقف نہ کرو۔ غصہ کی حالت میں فیصلہ کہتی نہ کرنا۔ خواہشات آئس کی پیردی نہ کرنا۔ جب تک دوسرے فریق کی بات نہ من لو، یکھر فہ فیصلہ نہ کرنا۔

(۲۰) آٹھ چیزیں آٹھ چیزول کے لئے باعث زینت ہیں: پاکد منی، زینت فقر ہے۔ شکر، زینت آٹھ چیزیل آٹھ جیزول کے لئے باعث زینت ہے۔ تواضع، حسب ک زینت ہے۔ شکر، زینت ہے۔ حام، عالم کی زینت ہے۔ خشوع و خشوع، نماز کی زینت ہے۔ خشوع و خشوع، نماز کی زینت ہے۔ علی علیہ السلام کا ذکر مجلس کی زینت ہے۔

(٢١) جو شخص آنھ چیزیں چھوڑدے اے آٹھ چیزیں عطا ہوں گی: جو اضول گفگو چیزیں عطا ہوں گی: جو اضول گفگو چھوڑدے اے خثو تا قلب ملے گا۔ جو اضول نگاہ چھوڑدے اے خثو تا قلب ملے گا۔ جو زیادہ کھانا چھوڑدے اے عبادت کی لذت ملے گی۔ جو دنیا کی محبت چھوڑ دے اے آخرت کی افقت ملے گی۔ جو لوگوں کے عیوب سے توجہ بنائے اے اپنے عیوب دیکھنے کی افلا ملے گی۔ جو کیفیت اللی میں غور کرنا چھوڑدے اے نفاق سے نجات ملے دیکھنے کی افلا ملے گی۔ جو کیفیت اللی میں غور کرنا چھوڑدے اے نفاق سے نجات ملے گی۔ جو لوگوں سے دشمنی کرنا چھوڑدے اسے محبت ملے گی۔ جو حسد چھوڑدے اسے ملے گی۔

(۲۲) شیخ بیمائی کا قول ہے: اگرچہ خدا کی نعتیں شار سے زیادہ ہیں جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، وان تعدوا نعمت الله لا تحصو ھا. (سورة ابراہیم آیت ۲۲) بین اگر تم اللہ کی نعتوں کا شار کرنا چاہو تو نہیں کر کتے۔ تاہم تمام نعتیں آٹھ قتم کی ہیں، خواہ دیاوی ہوں یا اخروی اور ہر ایک یا طبیعی ہے یا کسی اور ہر ایک یا روحانی ہے جیسے کہ اظلقِ فاضلہ یا ہادی ہے جیسے اعضاء اور خوبھورت چرہ۔ (یہ آٹھ قتم کی) نعمیں اخروی، طبیعی، روحانی مثل اخیر توبہ کے گناہوں کی خشش یا مادی ہیں جیسے بہت میں اخروی، طبیعی، روحانی مثل اخیر توبہ کے گناہوں کی خشش مثل توبہ کے ذریعے گناہوں کی خشش ہیں اور مادی جیسے جسمائی لذتیں جو عبادات کے نتیج میں عطاکی جاتی ہیں۔ کی خشش ہیں اور مادی جیسے جسمائی لذتیں جو عبادات کے نتیج میں عطاکی جاتی ہیں۔ تواس وقت ہر بند تھے۔ خداوند تعالی نے جنت سے آٹھ جانور نازل کئے۔ ایک بحری کا تواس وقت ہر بند تھے۔ خداوند تعالی نے جنت سے آٹھ جانور نازل کئے۔ ایک بحری کا جوڑا، بھیرہ کا ایک جوڑا اور ایک جوڑا اور نے کا۔

حضرت آدم کو تحکم ملا کہ بھیر کی اون لے لیں۔ حضرت آدم نے بھیرد کی اون حاصل کی اور حضرت و خشرت کو تھیرد کی اون حاصل کی اور حضرت حوالے این ایک جُبّہ حضرت آدم کے حوالے کیا اور این لئے ایک لمبی قمیض تیار کی اور اوڑ ھنی تیار کر کے پہنی۔

ھنم ت جبر کیل نے جنت سے کچھ فٹے گئے اور حضرت آدم کو کاشت کاری کی تعلیم فرمائی اور کہا کہ آج کے بعد اپنے پینے کی کمائی کھاؤگے اور میہ زراعت کا پیشہ اپنی اولاد کو بھی سکھانا تاکہ وہ بھی لوگوں کی محتاجی اور لا کچ سے محفوظ رہیں۔

# يانچويں فصل

# زمان کی حفاظت

(۲۲) برادر الزیز! حق سجانہ نے تمہیں زبان اس لئے عنایت فرمائی ہے کہ اس کے فاریع بخترت فرمائی ہے کہ اس کے فرریع بخترت ذکر خدا کر سکو، تلاوت قرآن کر سکو، لوگوں کی بدایت کرواور اپنے دین و دنیا کی حاجات کے لئے هافی المضمیر کا اظہار کر حکو۔ اگر اصل مقصود کے علاوہ تم نے اس سے کام لیا تو سخت نقصال کیا۔ اس مقصد تخلیق کے لئے اپنی زبان کو آٹھ جن وں سے محاؤ۔

جھوٹ: کی عادت پڑگئی تو آہتہ آہتہ مزان میں سرائیت کر جائے گی جبکہ جھوٹ گناہان کبیرہ کے سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔

بھوٹ تناہان بیرہ نے سب سے بڑے تناہوں یں سے ہے۔ و مدہ خلافی: تم کو پہلے تو کس سے و عدہ کرتا ہی شیں چاہئے۔ یہ تمہارا اوگوں پر احسان ہوگا۔ اگر مجبوراً و عدہ کرتا بھی پڑے تو عاجزی یا سخت ضرورت کے علاوہ بھی و عدہ خلافی نہ کرو کیونکہ و عدہ خلافی نفاق کی علامت ہے او د بدترین عادت ہے۔

غیبت : کسی شخص کی غیبت سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو کیونکہ غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے اور ایک حدیث کے مطابق

اں کا جرم تنیں مرتبہ زنا کے جرم کے براہر ہے۔

مناقشہ و جدال : ﴿ كِيونكه اس مِينِ مخاطب كو دلى رنج اور ايذا دينا بن مقصود ہوتا ہے اور اس پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے ہوتے میں اور اس فعل مد

کے ذریعے اپنے نفس کی تعظیم و تجلیل مقصود ہوتی ہے اور یہ چز

عداوت کو جنم دیتی ہے۔

ی انتائی بری عادت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فلا تو کوا انفسکم

هو اعلم بمن اتقى (سورة نجم آيت ٣٢) يعني ايخ نفس كي

یا کیزگی بیان نه کرو، وه تقوی اختیار کرنے والوں کو بیتر جانتا ہے، ایک حکیم ہے یو جھا گیا کہ صدق فتیج کو نسا ہے ؟ اس نے کہا انسان

کی خود ستائی صدق فتیج ہے۔

سن کسی مومن ومسلم براگروہ لعنت کاحقدار نہیں ہے تو ہر گز لعنت نہ

کرو۔ (ایک حدیث کے مطابق اگر فریق ثانی لعنت کا حقدار نہیں

ہو تا تو وی لعنت بھیجنے والے کے منہ پر ماردی جاتی ہے)۔

حتی المقدور بدوعا ہے یر بیز لازم ہے۔ اینے ظالم کا معاملہ خدا کے سپرد کردو وہ بہتر منصف ہے۔ حدیث میں آیا ہے: مجھی مظلوم

بدوعا كرتا ہے كہ خدا ظالم ہے انقام لے، تو اگر اس كى بدوعا ظالم

کے متم سے زیادہ ہوتی ہے تو ای تناسب سے خود مظلوم سے

مطالبه كباجانا يبييه

نداق و پہودہ گوئی : اپنی زبان کو نداق کا ہر گز عاد ی نہ بناؤ کیو نکہ اس ہے انسان کی آبر و

ختم : ﴿ جَالِّي ہے اور لوگول ہے رعب ختم ہو جاتا ہے نیز وشنی کا

سبب ہے اور عداوت کا بودا دلول میں جڑ پکڑ لیتا ہے۔ اگر لوگ تم

خورستائي:

لعنت:

ے نداق بھی کریں تو بھی انہیں جواب نہ دو، یمال تک کہ بات کا سلسلہ بدل جائے۔ ان لوگوں میں ہو جاؤ جو انخویات سے بزرگ (اور محل) کے ساتھ گزر جانے ہیں۔ تم زبان کی لائی ہوئی مصیبتوں سے جمجی نجات پا سکو کے جب بلا ضرورت اولئے سے پر بین کرو گے کیونکہ اکثر کی زبان دنیا و آخرت کی رسوائی کا سبب بوتی ہے۔

#### تتمتيه

(۲۵) ایک زاہد کا قول ہے کہ میں نے صرف آٹھ باتیں طلب کیں ان کے ذریعے ہے مجھے دنیاو آخرت کی سعادت نصیب ہوگئی۔

میں نے قدر و منزلت کو تلاش کیا وہ مجھے علم کے بغیر کسی چیز سے حاصل نہ ہوسکی۔ لہذا تہمیں علم حاصل کرنا چاہئے تاکہ دونوں جہانوں کی کامیانی حاصل کرسکو۔ میں نے عزت کو تلاش کیا تو اسے تقویٰ کے بغیر کسی چیز میں نہ پایا۔ تہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہئے تاکہ باعزت بن سکو۔

میں نے دولت کو تلاش کیا، اسے قناعت کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ پایا۔ تہمیں قناعت سے کام لینا چاہنے تاکہ غنی بن سکو۔

میں نے راحت کو تلاش کیا تو یہ نعت مجھے لوگوں کے اختلاط چھوڑنے سے ملی۔ لہذا تمہیں جاہئے کہ لوگوں کے اختلاط سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ دونوں جمانوں کی راحت کے حقدار بن سکو۔

میں نے سلامتی کو تلاش کیا تواہے اطاعت اللی کے بغیر کہیں نہ پایا۔ تم بھی اللہ کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی حاصل ہو سکے۔ میں نے خضوع کی تلاش کی، اسے حق کو شنیم سرنے کے مادوہ کی چیز میں نہ پایا۔ تم بھی حق کو شامیم کرو تاکہ تکبر سے محفوظ رہ سکو۔

میں نے خوشگوار زندگی کی تلاش کی اسے ترک خواہشات کے سواکسی اور چیز میں نہ پایا۔لہذا تم بھی خواہشات ترک کردو تاکہ خوشگوار زندگی ہر کر سکو

میں نے مدح و ثناء کی تلاش کی اسے سخاوت کے علاوہ اور کس چیز میں نہ پایا۔ تم بھی تنی ہو تاکہ لوگ تمہاری مدح و ثناء کر سکیں۔

انمی آٹھ خصلتوں کی وجہ ہے مجھے دنیاو آخرت کی تمام نعمتیں مل گئیں۔ (۲۱) ایک دانا ہے سوال کیا گیا کہ نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا آٹھ چیزیں: امن، صحت سلامتی، جوانی، حسن، اخلاق، عزت، حسب دلخواہ رفیق، نیک ہوی۔

(۲۷) ایک اور حکیم سے بوچھا گیا: وہ کیا اشیاء ہیں کہ جن کی تکرار سے اکتابہ فے نہیں ہوتی ؟ جواب دیا: آٹھ چزیں ہیں۔ ٹھنڈی روٹی، بحری کا گوشت، ٹھنڈ اپانی، زم لباس، نرم بستر، خوشبو، دوستوں سے ملاقات اور باصدق و صفابھا کیوں سے گفتگو۔

(۲۸) قیصر روم نے ایک قسیس (عیسائی پادری) سے بوچھا: بدر ترین حکمت کیا ہے ؟

اس عالم نے کہا: اپنی قدرو منزلت سے آگاہی۔ قیصر: کامل ترین عقل کیا ہے؟ عالم: اپنے علم کی حدیر رک جانا۔ قیصر: بہترین حکم کیا ہے؟ عالم: گالیاں من کر ہر داشت کرنا۔ قیصر: عظیم مر دانگی کیا ہے؟ عالم: اپنی آبروکی حفاظت۔ قیم: کال ترین مال کونساہے ؟
عالم: جس سے حقوق ادا کئے گئے ہیں۔
قیمر: بہترین حاوت کونس ہے ؟
عالم: حوال ہے پہلے حطا کرنا۔
قیمر: سب سے زیادہ نفع حش چیزیں کونسی ہیں؟
عالم: اللہ کا تقویٰ اور اس کے لئے اخلاص عمل۔
قیمر: سب سے بہتر مادشاہ کونسا ہے ؟

عالم : جو قدرت رکھتے ہوئے ہر دباری اختیار کرے اور غصے کے وقت جمالت سے دور رہے اور جو بیہ سمجھ لے کہ اس کی حکومت صرف عدل کے ذریعے سے ہی قائم رہ سکتی ہے۔

## نواں باب (نوکے سردیضیش)

## تيبلى فصل

### شیعہ علماء سے منقول احادیث

(۱) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام نے اپنے آبائے طاہرين کی سند سے رسول مقبول صلی الله عليه وآله وسلم کی حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: نو چیزیں نواشیاء کے لئے آفت میں۔

جھوٹ، گفتگو کی آفت ہے۔ نسیان، علم کی آفت ہے۔ نادانی، علم کی آفت ہے۔ ستی عبادت کی آفت ہے۔ خود پہندی، حسن ادب کی آفت ہے۔ سرکشی، شجاعت کی آفت ہے۔ احمال جلانا، خاوت کی آفت ہے۔ تکبر، خوبجورتی کی آفت ہے۔ نخر، حسب کی آفت ہے۔

(۲) حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه نے حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم عنوال کیا که قیامت میں لوگ کس طرح محشور جول کے تو آپ نے فرمایا: معاذً! تم نے امر عظیم کے متعلق مجھ سے یو چھاہے۔

اس کے بعد آپ کے دیدۂ مبارک سے آنسو روان ہوئے اور فرمایا: میری امت کے بدکار لوگ قیامت کے دن نو مختلف صور توں میں معوث کئے جائیں گے۔ کچھ اس کچھ بندروں کی صورت میں ہول گے۔ کچھ اس

طرح سے مبعوث ہوں گے کہ ان کی گرد نمیں نیچے اور ان کی ٹاکلیں او پر ہوں گی۔
انہیں کھسیٹا جارہا ہوگا۔ کچھ اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ کچھ بہر سے اور گوسَظُّہ
ہوں گے۔ کچھ کے ہاتھ اور پاؤل کٹے ہوئے ہول گے۔ کچھ کو آگ کی شاخول پر
پھانسی دی جارہی ہوگی۔ کچھ او گول کے جسمول سے مردار کی ہی تفونت اٹھ رہی
ہوگی۔ کچھ جمنم کی قمینسی بہن کر مبعوث کئے جائیں گے جو کچھلے ہوئے تارکول کی
طرح ان کے جسم سے چھٹی ہوئی ہول گا۔

یں کی شکل میں مبعوث ہونے والے نکتہ چین لوگ ہیں جو ہریات میں برائی کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ خزیر کی شکل میں مبعوث :و نے والے حرام خور اوگ ہیں۔ جو الٹے چل رہے ہوں گے بیہ سود خور ہوں گے۔ جو اندھے اٹھائے جاکیں گے یہ غلط فصلے کرنے والے ہول گے۔ گونگے اور بہرے ہو کر مبعوث ہونے والے اپنے انمال پر ناز کرنے والے ہوں گے۔ جن کے ہاتھ یاؤل کٹے ہوئے ہول گے سے وہ لوگ ہن جو ہمسابوں کو آزار ویتے تھے۔ جنہیں پھانسی دی جارہی ہوگی یہ (دنیاوی) مراکز قدرت ہے اپنی احتیاجات کے طالب ہول گے۔ جن کے جسول سے مردار کی طرح بدیو کے بھمھوکے اٹھ رہے ہوں گے سے وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات و لذات کی پیروی کرتے تھے اور اپنے مال میں سے اللہ کا حق اوا نسیس کرتے تھے اور جنہیں دوزخ کی نمینیں بہنائی جائیں گی یہ فخر و تکبر کرنے والے لوگ ہول گے۔ (٣) جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے خيبر فتح كرايا تو ايني كمان طلب فرمائی اس کے دستہ پر ٹیک لگائی اور حمدو ثنائے النمی کے بعد فتح و نصرت کا تذکرہ کیا کہ خدا نے اسیں عطاکی پھر فرمایا: نو چیزول سے پکو۔ زناکی اجرت۔ حیوان سے جفتی کرنا۔ سونے کی اگلو شمی پیننا۔ کتے کی قیت لینا۔ سرخ حربر کا گدا (جو عام طور پر گھوڑے کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور) شام میں مخصوص لباسوں پر بنا جاتا ہے۔ در ندوں کا

گوشت- سونے کی سونے سے یا جاندی کی جاندی سے خریدو فروخت کہ کی ایک طرف زیادہ ہو۔ اور ستارول کا مطالعہ (کامول کے سعد و نحس کے تعین کے لئے اور ای طرح)

(٣) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: میری امت کو نو چیزیں معاف کردی گئی ہیں۔ خطا، نسیان، جس پر انہیں مجبور کیا جائے، جس کام کی طاقت نه بو، حالت اضطرار میں جو کام واقع ہو، حسد، بدفالی، تنگر، مخلوق کے لئے ول میں وسوسہ افر طیکہ زبان پر نہ لائے۔

(۵) حفرت الا عبداللہ جعفر صادت نے اپنے اساد سے امیر المو منین سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ہو عبدالقیس کا ایک وفد آیا اور انہوں نے حضور اکرم کے سامنے کھجور کا تقال پیش کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ انہوں نے کم ایہ برنی عرض کی ہی ہدیہ ہے۔ پھر آپ نے بوچھایہ کوئی کھجور ہے؟ انہوں نے کما یہ برنی کھجور ہے اپ بنیٹے ہوئے ہیں، مجھے بتا کھجور ہے ایس بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتا کھجور ہے ہیں کہ اس کھجور کی نو خصوصیات ہیں: منہ کی ہو کو خوشگوار بماتی ہے۔ چرے کو خواجور تی دیتی ہے۔ معدے کو تقویت دیتی ہے۔ غذا ہضم کرتی ہے۔ سنے اور دیکھنے کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ معدے کو مضبوط بماتی ہے۔ شیطان کو دھوکا دیتی ہے۔ اللہ کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ کمر کو مضبوط بماتی ہے۔ شیطان کو دھوکا دیتی ہے۔ اللہ کے قریب اور شیطان سے دور کرتی ہے۔

(۱) ام بانی و ختر حضرت الاطالب نے حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: الله نے مجھے نو خصوصیات عنایت فرمائیں۔ اسلام کو میرے ذریعے آزاد میرے ذریعے آزاد

ا۔ مجمجورول کی ایک قشم کا نام ہے۔

کرایا۔ مجھے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ مجھے نسل آدم کا سر دار اور آخرت میں محشر کی زینت قرار دیا۔ تمام انبیاء کے لئے اس وقت تک جنت کو حرام قرار دیا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ تمام انبیاء کرام کی امتوں کے لئے اس وقت تک جنت کو حرام قرار دیا جب تک میرئ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے بعد میری خلافت کو تاروز قیامت میرے المبیت میں رکھا۔ جو میرے فرمان کا انکار کرتا ہے تواس نے اللہ کا انکار کیا۔

(2) حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز حضرت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے امام ملی کی طرف رخ کیا اور فرمایا: اے الاہ لحن ! کیا نمیں چاہتے ہو کہ میں تمہیں خوشخبری دوں؟ امام علی نے عرض کیا: کیا (خوشخبری) ہے اے اللہ کے رسول ۔ آپ نے فرمایا: یہ جبر کیل موجود ہیں، خداوند عالم کی جانب سے پیغام لائے ہیں کہ اس نے تمہارے شیعوں اور دوستوں کو نو امتیاز دیتے ہیں۔ موت کے وقت آسانی۔ قبر میں دل کی تسلی۔ قبر میں روشنی۔ (قیامت میں) خوف سے امن ۔ میزان میں عدل (فضل و کرم خداوند تعالی مراد ہے)۔ پل مراط سے (باسانی) گزر۔ تمام لوگوں سے پہلے بہشت میں داخلہ۔ اور آخرت میں ان کا نور ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔

(A) حضرت زیر بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الم ملی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الم ملی علیہ السلام سے فرمایا: مجھے تممارے حق میں نو خصلتیں ملی ہیں۔ تین کا تعلق آخرت سے ہو و تممارے لئے ہیں اور ایک بات کا مجھے تممارے متعلق خدشہ ہے۔

تین د نیاوی خصائل : تم میرے وصی ہو، میرے جانشین ہو، میرے قرض ادا کرنے والے ہو۔ تین اخروی خصائل: اللہ مجھے لواء الحمد کا مالک بنائے گا اور میں وہ شمارے حوالے کرول گا۔ حضرت آدم اور ان کی اولاد میرے پرچم کے نیچے ہوگی اور بنت کی چابیاں اٹھانے میں تم میری مدد کروگ۔ میں اپنی شفاعت کا محتار تہمیں قرار دول گا جسے تم پیند کروگ اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔

دو خصائل جو تمهارے لئے ہیں: تم میرے بعد دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوگے۔ ہم میرے بعد اُبھی گراہ نہ ہوگے۔

جس چیز کا مجھے خدشہ ہے : مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد قرایش تمہاری بیعت توڑ دیں گے اور تم سے مکرو فریب ہے پیش آئیں گے۔

(9) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے ہر نسل کا ایک سردار ہایا ، علیہ ہوار کا سردار ہایا ، گائے چوپایوں کی سردار ہے ، شیر در ندوں کا سردار ہے ، اسرافیل ملائکہ کا سردار ہے ، حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے سردار ہیں ، جمعہ دنوں کا سردار ہے ، ماہ رمضان مینوں کا سردار ہے ، میں انبیاء کا سردار ہوں ، علی اولیاء کے سردار ہیں۔

(۱۰) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے نوباتوں کی وصیت فرمائی ہے اور میں بھی اپنی امت کو انہیں چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔

ظاہر وباطن میں اخلاص، رضا و غضب میں عدل، غنا اور فقر میں میانہ روی، ظاہر کو معاف کرنا، جس نے محروم رکھا اسے عطا کرنا، جس نے محروم کیا اس سے صلہ رحمی کرنا، خاموثی میں تفکر، یو لئے میں ذکر، نگاہ میں عبرت پذیری۔

(۱۱) ایک یمودی نے اپنے دوست سے کہا: آؤ! اس پنیبر سے ملنے چلیں۔ اس نے کہا: پنیبر مت کہو، سنے گا تو اپنے کو او نچا سمجھے گا۔ پھر وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یو چھا: نو واضح آیات کو نسی ہیں ؟ آپؓ نے فرمایا: لا تشوک باللّٰہ (سورۂ لقمان آیت ۱۳) خدا کے ساتھ کی کو ٹر کک نہ کرو۔

> لا تسرفوا. (مورهُ اعراف آیت ۳۱) امراف مت کرو لا تقربوا الزنا. (مورهُ بنبي امراکیل آیت ۴۲) c مت کرو\_

ولا تقتلوا النفس اللتي حرم الله الا بالحق. (حورة انعام آيت ١٦١) اور كى نفس كو جمے اللہ نے حرام قرار دے ديا ہے مت قتل كرو سوائے هن كے۔

و لایفلح الساحرون. (سورہ یونس آیت کے) اور جادو گر فلاح سیس پاتے۔
ان الذین یر مون المحصنت الغفلت المومنت لعنوا فی الدنیا و الاحرة
ولهم عذاب عظیم. (سورہ نور آیت ۲۳) بالتحقیق جو لوگ پاک وامن، ب خبر،
ایماندار عور تول پر عیب لگتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں
بھی اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرقاً لقتال او متحیزا الی فئة فقد بآء بغضب من الله وماوہ جھنم. (سورہُ انفال آیت ۱۱) اور اس دن جو پیٹے دکھائے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کے لئے کڑا کے جاتا ہو یا دوسرے گروہ کے پاس جگہ پکڑتا مقصود ہو وہ یقیناً غضب خدا میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکاتا جنم ہے اور اے اس انبیادل خصوصی طور پر تممارے لئے وقلنا لھم لا تعدوا یوم السبت. (سورہُ نیاء آیت ۱۵۳) ان سے کما گیا کہ ہفتہ کے دن تجاوز نہ کریں۔

یمودیوں نے آپ کے ہاتھ پاؤل کا بوسہ دیا اور کھا: ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: پھر تم کیوں میری پیروی سیں کرتے (اور مسلمان سیں ہو جاتے)۔ انہوں نے جواب دیا: حضرت داؤد علیہ السلام نے دیا کی مسلمان سیں ہمیشہ پینمبری رہے اور ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم اسلام لے تھی کہ ان کی نسل میں ہمیشہ پینمبری رہے اور ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم اسلام لے

آئ تو بنبی اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔

ان نو روش آینوں کی تفسیر میں کسی نے کہا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے نو معجزات مراد تھے (ای بنا پر رسول اللّٰہ نے ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا بلحہ دین مبین کی حکمت آمیز ہاتیں ان کے سامنے بیان کیں )۔

سی اور نے کہا ہے کہ انہوں نے انہی احکام کی خواہش کی تھی (یعنی وین اسلام کا بنیادی لا تحد ممل دریافت کیا تھا)۔ چنانچہ جواب بھی حکایت کرنے والے ہے انہی معنی میں ہے جو ختم ہوا ہے آخری قتم پر جو یہود سے مخصوص ہے۔ مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ چنجبری تاقیامت نسل حضرت داؤد علیہ السلام میں رہے گی (اور ہمارے لئے پیمبری ہماری ہی نسل سے ہوگی) مگر ہے بدگمانی عقلندی نہیں ہے اور ان کا حضرت رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

(۱۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : گناہان کبیرہ نو ہیں۔

چار کا تعلق زبان ہے ہے: شرک، جھوٹی گواہی، عفیفہ عورت پر الزام تراثی، جادو۔

دو كا تعلق شكم سے بے : سود خورى ، ظلم سے بيموں كا مال كھا اله الك كا تعلق الله تعلق الله تعلق الله كل الله كا الله كا تعلق الله تعلق الله تعلق قد مول سے ہے : جماد سے ہما گنا۔
الك كا تعلق سارے بدن سے ہے : والدين كى نافرمانى كرنا۔
الك كا تعلق سارے بدن سے ہے : والدين كى نافرمانى كرنا۔
اگر بلاكت سے بچنا جا ہتے ہو تو الن نو گنا ہول سے برہيز كرو۔

## امیرالمومنین علیہ السلام کے فرمودات

(19) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في النبية أبائه ظاہرين كى سند سے حضرت امير المومنين عليه السلام سے روايت كى ب كه آپ في فير الله كى فتم بروردگار في مجمعه وه نو چيزيں عطاكى بين كه مجھ سے پہلے سوائے حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے كسى كو عطا نہيں فرمائيں۔

اللہ نے میرے لئے علم کے راستوں کو کھول دیا۔ جھے عِلْل و اسباب کا علم دیا۔ باولوں کو میرے امر کے تابع فرمایا۔ جھے عِلْم الْمَنَايَا وَالْبلاَيَا کَ تعلیم دی اللہ جھے بہترین فیصلہ کرنے کی قوت دی۔ بیس نے ملکوت آسانی و زمینی کا مثابرہ کیا جس کی وجہ سے بیس نے علم ماکان و مَا یَکُون حاصل کیا ہے۔ میری ولایت کے ذریعے کی وجہ سے بیس نے علم ماکان و مَا یَکُون حاصل کیا ہے۔ میری ولایت کے ذریعے اس امت کا دین مکمل ہوا۔ میری ولایت کے ذریعے اس امت کا دین مکمل ہوا۔ میری ولایت کے اعلان کے میری ولایت کے ذریعے انلہ نے دین کو پند فرمایا کیونکہ میری ولایت کے اعلان کے موقع پر غدیر خم بیں اللہ نے ایخ حبیب سے فرمایا الیوم اکھلت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی بیس نے آج تمارے دین کو بند کیا، وین کو بند کیا، دین میرے اللہ کا احمال ہے اور ای کے لئے حمہ ہے۔

(٢٠) عامر شعبى بيان كرتے ميں كذ امير المومنين نے ايسے نو كلمات فرمائے بيں

ا۔ منایًا، منیسَنة کی جمع ہے۔ بینی موت، بلایًا، بلیّه کی جمع ہے۔ اس کے معنی آزمائش اور حوادث ہیں۔
بینی الله نے جمعے لوگوں کی عمر اور ان کی موت کی کیفیت اور آنے والے حوادث سے مطلع فرمایا۔
الیمنی جو گزر چکا ہے اور جو آئدہ ہونے والا ہے۔

جن کی وجہ سے بلاغت کے چشے کھوٹ پڑے۔ جوابر تحمت آشکار ہوئے اور تمام کلول ان کے مقابلے میں ایک کلمہ آج تک پیش نہ کر سکی۔ ان نوکلمات میں سے تین کا تعلق مناجات سے اور تین کا تعلق حکمت سے اور تین کا تعلق آداب سے ہے۔

مناجات کے تین کلمات: اللهی کفابی عزاً ان اکون لك عَبْداً. كفابی فَحُوا اَنْ اَکُونُ لَك عَبْداً. كفابی فَحُوا اَنْ تَكُونُ لِلَى مَرِى الرَّت کَ فَعُوا اَنْ تَكُونُ لَلَى مَرِى الرَّت کَ فَعُوا اَنْ تَكُونُ لَلَى يَرِي اللهِ عَبْداً عَمَا أُجِبُ فَاجَعَلَنِی كَمَا تُحِبُ. لِینَ مِیرِی الرّت کے لئے یک کافی ہے کہ تو میرا لئے یک کافی ہے کہ تو میرا رہے ہے گئی کافی ہے کہ تو میرا رہ ہے۔ جیسے میں چاہتا ہوں تو وہا ہی ہے اور جیسا تو چاہتا ہے مجھے وہا بیا۔

حکمت کے تین کلمات: ہر مخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس مخص میں ہے۔ وہ مخص مبھی ہلاک نہیں ہوا جس نے اپنی قدر کو پہچانا۔ انسان اپنی زبان کے ینچے پوشیدہ ہے۔

آداب کے تین کلمات: جس پر چاہو احسان کرو، اس کے حاکم بن جاؤگے۔ جس کے سامنے تمہارا جی چاہے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے قیدی بن جاؤگے اور جس سے چاہو استغنا سے پیش آؤ، اس کے ہم پاید بن جاؤگے۔

تيسرى فصل

### شیعہ علماء سے منقول روایات

(۲۱) حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا: حضور اکرم صلی اللہ علیه وآله وسلم نے نوچیزوں پر زکلوۃ فرض قرار دی، اس کے علاوہ چیزوں پر معاف فرمائی۔ گندم۔ جو۔ تھجور۔ منگی۔ سونا۔ جاندی۔ گائے۔ بحری اور اونٹ۔

سائل نے کہا: موالا کیا جوار پر زکوۃ نہیں ہے؟

اس پر امام ناراض ہو گئے اور فرمایا: رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مل ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مل ، جوار اور چاول اور دوسری سب اجناس منتس ۔ (اور اس کے باوجود ان پر زکوۃ مقرر نہیں کی گئی)۔

سائل نے کہا: لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرمؓ کے دور مبارک میں یہ اشیاء نہیں ہوتی تھیں،لہذا حضور اکرمؓ نے فقط نو چیزوں پر زکوۃ فرض قرار دی۔

امام نے ناراض ہو کر فرمایا: لوگ جھوٹ کتے ہیں۔ معافی ای چیز کی ہوتی ہے جو موجود ہو۔ واللہ! ہمیں نو چیزوں کے علاوہ کی چیز پر زکوۃ کے وجوب کی خبر نہیں ہو تتلیم کرے اور جو جاہے انکار کرے۔

(۲۲) ہارون بن حمزہ نے حضرت امام جعفر صادق سے ان نو نشانیوں کے معلق سوال کیا جو حضرت موئی علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا وہ نشانیال یہ بین : ٹڈی دل، جو ئیں، مینڈک، خون، طوفان، سمندر سے گزرنا، پھر سے بارہ چشموں کا پھوٹنا، عصا، یدیشاء۔ (کہ اس میں سے نور خارج ہوتا تھا۔ یہ آنجناب کے نو معجزات ہے۔ بہمی ٹڈیال زیادہ ہوتی تھیں بھی ان کا پانی خون بن جاتا تھا اور اس طرح دیگر چیزیں)۔

(۲۳) یونس بن ظبیان کی روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے نزدیک حضرت فاطمہ، صدیقہ، فرمایا: اللہ کے نزدیک حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے نو نام میں: فاطمہ، صدیقہ، ممارکہ، طاہرہ، ذکیہ، رضیہ، مرضیہ، محدشہ، زہرا۔

کھر مجھ سے فرمایا یونس! جانتے ہو سیدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ میں نے عرض کی کہ آپ ہی میان فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا: ان کا نام فاطمہ اس لئے ہے کہ اللہ نے انہیں شر سے محفوظ رکھا ہے۔ (فطم کے معنی جیں بچہ شیر سے واپس لینا) اگر کا ننات میں امام علی نہ ہوتے تو حضرت زہراً کا تاقیامت روئے زمین پر کوئی کفو ہی نہ ہوتا۔

(۲۴) حفرت الام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا: ونيا بممزله اكب صورت كے ہے۔ اس كا سر تغبر ہے۔ اس كى زبان ريا ہے۔ اس كا ہان طمع ہے۔ اس كى زبان ريا ہے۔ اس كا ہاتھ خواہش ہے۔ اس كا قدم خود پندى ہے۔ اس كا ول غفلت ہے۔ اس كا وجود فنا ہے اور اس كا حاصل زوال ہے۔ جس نے دنیا سے محبت كى دنیا نے اسے تغبر دیا۔ جس نے دنیا كو حسین سمجھا دنیا نے اسے حرص دیا۔ جو دنیا كے چچھے گیا، لالی میں گرفتار ہوا۔ جس نے اسے جمع كیا، اس نے دكھادے اور ریا كا لباس پہن لیا۔ جس نے اس كا قصد كیا، وہ خود پند ہو گیا، جو اس سے مطمئن ہو گیا، وہ غفلت میں پڑ گیا۔ دنیا كا مال و دولت جس كى نظر ول میں اہم ہو گیا، وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ حالا نكہ یہ بیشگی نہیں ركھتا۔ جس نے دنیا اکٹھی كى اور خل كیا ہے اسے اپنے ٹھكانے یعنی دوزخ میں لے گئے۔

(۲۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: نو چیزوں سے مومن کے ایمان کی جمیل ہوتی ہے۔ خوشی اسے باطل میں داخل نہ کرے۔ غضب اسے حق سے نہ نکالے۔ طاقت اسے ناجائز قبضہ پر متمکن نہ کرے۔ یہودہ کلام سے بچے۔ زائد مال کو اللہ کی اہ میں خرچ کرے۔ اپنی معیشت کی صحیح منصوبہ بندی کرے۔ وشمنوں کے ساتھ مدارات سے پیش آئے۔ حسن اخلاق کا مالک ہو۔ سخاوت کرے۔

(۲۲) المسنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا: حضرت موئی علیہ السلام کیلئے تورات میں آیا ہے کہ تمام گناہوں کی بنیاد تین برئ عادتیں میں۔ تکبر، لالح اور حد ان برائیوں سے چھ تاپندیدہ صور تیں پیدا ہوتی ہیں کہ سب مل کر نوبرائیوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، پیٹ ہمر کر کھانا، زیادہ سونا، مال کی محبت، ستائش اور چاپلوس سے دلچپی اور حکومت کا عشق۔ (۲۷) امام علی علیہ السلام نے فرمایا: فائدہ مند رونا تین قتم کا ہے۔ خوف خدا میں

رونا۔ اپنے گناہوں پر رونا۔ خدا ہے ہدائی کے خوف ہے رونا۔ پہلی قشم کا رونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ مرفقہ کا رونا ہوں کا کفارہ

دوسری قتم کا رونا عیوب کی طہارت ہے۔

تیسری قتم کارونارضائے محبوب سے تعلق ہر قرار رکھتا ہے۔

گناہوں کے کفارے کا ثمر عداوں سے نجات ہے۔ برائیوں سے پاک ہونے کا ثمر ہمیشہ کی نعمت ہے۔ رضائے مجوب سے وابستہ ہونے کا ثمر ویدار حق اور اس کے لطف و کرم میں اضافہ ہے۔

#### خاتميه

(۲۸) ایک صحابی گا بیان ہے کہ جو شخص ہمیشہ نماز پنجگانہ کو اپنو وقت پر اواکرے اللہ اس کو نو کر امات سے مکرم فرمائے گا۔ اللہ اس سے مجبت کرے گا۔ اس کا بدن صحت مند رہے گا۔ ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے گر برکت کا نزول ہوگا۔ اس کے چرے پر صالحین کی علامات ظاہر ہوں گی۔ اس کا دل نرم ہوگا۔ پل صراط سے تجلی کی چمک کی طرح سے گزرے گا۔ اللہ تعالی اسے دوزخ سے نجات مراط سے تجلی کی چمک کی طرح سے گزرے گا۔ اللہ تعالی اسے دوزخ سے نجات دے گا۔ اس بین ہوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ دی اور کی نوف و حزن نہیں ہوگا۔ دی گا۔ اس میں دین نہیں ہوگا۔ جس میں عمل نہیں ہاں میں دین نہیں ہے۔ جس میں اس میں دین نہیں ہے۔ جس میں اس میں دین نہیں ہے۔ جس میں علم نہیں ہے، اس کی فکر صحیح نہیں ہے۔ جس میں قاعت نہیں ہے، اس میں داحت نہیں ہے۔ جس میں قاعت نہیں ہے، اس میں داحت نہیں ہے۔ جس کی اطفن نراب ہو، اسے توفیق نہیں۔ جو محکم کام کرے گا، سلامتی پائے گا۔ جس پر سستی کا غلبہ ہو جائے، ندامت اس کا احاطہ کرلیتی ہے۔ جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ خدا سے نہیں ہو جائے، ندامت اس کا احاطہ کرلیتی ہے۔ جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ خدا سے نہیں ہو جائے، ندامت اس کا احاطہ کرلیتی ہے۔ جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ خدا سے نہیں ہو جائے، ندامت اس کا احاطہ کرلیتی ہے۔ جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ خدا سے نہیں ہو جائے، ندامت اس کا احاطہ کرلیتی ہے۔ جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ خدا سے نہیں بھیا وہ خدا سے نہیں

ڈر تا۔ جو اپنی خواہشات کی نافر مانی شمیں کرتا، وہ اپنی عقل کا کما نہیں مانتا۔ جو پست عادت سے نفرت نہ کرے، وہ فضائل سے محبت شمیں کرتا۔

(٣٠) فرمایا! چغل خور سے نفرت کرنی چاہیے اور اسے سچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چغل خور ہمیشہ گھر جلا دینے والی نو قتم کی ہرائیوں میں مبتلار ہتا ہے۔ جموٹ، غیبت، عہد شکنی، خیانت، کینہ، حسد، نفاق، لو گول میں فساد ہر پا کرنا۔ دھو کہ دہی۔

چنل خور وہ ہوتا ہے کہ خدا نے لوگوں کے درمیان جن دوستانہ روابط کو رکھنے کا تھم دیا ہے انہیں تہیں نہیں نہیں کردیتا ہے جبکہ خداوند عالم نے روابط کو قطع کرنے والوں اور زمین میں فساد کرنے والوں پر قرآن مجید میں اعت کی ہے اور فرمایا ہے: انہما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. (سورۂ شورٹی آیت ۲۴) یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ ایس راہ تو ان پر (کھلی) ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناجی بغاوت کرتے ہیں اور چغل خور اس گروہ سے ہیں۔

خداوند کریم نے فرمایا: ویل لکل همزة لمزة. یعنی بلاکت ہے ہر چفل خور طعنہ دینے وائے کے لئے۔ اس آیت میں همزه سے مراد چفل خور ہے۔ اور اس آیت کی تفییر میں حضرت نوں اور حضرت لوط کی بیدیوں کے بارے میں فرمان خداوندی ہے: فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئاً و قیل ادخلا النار مع المداخلین. (سورة تح یم آیت ۱۰) یعنی انہول نے دونوں پنجمبروں سے خیانت کی تو ان کا رسولوں کی بیدیاں ہونا ان کو خدا کے عذاب سے نہ بچا سکا اور ان سے کما گیا کہ آگے میں واضل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

تمام منسرین کا کہنا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی لوگوں کو مہمانوں کی آمد سے باخبر کرتی تھی۔ باخبر کرتی تھی۔

وليد بن مغيره كى مدمت ميں فرمايا : مشآء بنديم ، چغلى لئير جانے والا ہے۔ حضور اكرم صلى اللہ عليه وآله وسلم نے فرمايا : لايد بحل البجنة ندمام محيني جنت ميں چغل خور داخل نهيں ہوگا۔

ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسحاب ہے فرمایا: کیامیں تہمیں مدترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤل؟

صحابہ کرام نے عرض کی: جی ہاں پارسول اللہ۔

آپؓ نے فرمایا: سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کر کے دوستوں میں فساد پیسیلاتے ہیں اور بے گناہوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔

(۳۱) جب کسری کاوز بربزرجمبر فوت ہوا تواس کے سربانے نو کلمات کھے ہوئے تھے:

\* جب الله نے مخلو قات کے رزق کو اپنے ذمہ لیا ہے، تو غم و فکر کیوں ہے؟

\* جب رزق تقسیم ہو چکا ہے، تو حرص کی ضرورت کیا ہے؟

\* جب دنیاایک حسین دھوکا ہے، تواس کی طرف جھکاؤ کی ضرورت کیا ہے؟

جب جنت حق ہے، تو ترک عمل کیوں ہے؟

\*

الله جب قبرحق ہے، توبلند وبالا عمارتیں کیوں ہیں؟

\* جب جنم حق ہے، تو زیادہ بنسنا کیوں ہے؟

\* جب حساب حق ہے، تو مال کی جمع آوری کیوں ہے؟

\* جب قیامت کا دن حق ہے، تو قلت جزع کیول ہے؟

🖈 💎 جب ابلیس تیراد شمن ہے، تواییے دشمن کی پیروی کیوں ہے ؟

### دسواں باب (وس کے سرو رتھین )

## تپلی فصل

### شیعہ و سنی علاء سے منقول احادیث

(۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کو فراموش نہ کرواس لئے کہ صدقہ میں وس خوبیال بیں۔ پانچ کا تعلق دیا ہے اور پانچ کا تعلق آخرت ہے ہے۔ دیاوی خوبیال ہے ہیں : ال کی طمارت۔ تمہارے بدن کی طمارت۔ تمہارے بمارے کی علمارت۔ تمہارے مماروں کی دوا۔ دلول ہیں خوشی کا داخل ہونا۔ مال ورزق میں اضافہ۔

اخروی خوبیال یہ ہیں: بروز قیامت سایہ نصیب ہوگا۔ حساب میں آسانی ، بوگ دست میں بلند مقام ، ہوگ دست میں بلند مقام نصیب ہوگا۔ بنت میں بلند مقام نصیب ہوگا۔

(۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صدقہ دیا کرو کہ دس فواکد رکھتا ہے۔ اس کا دینے والا اس کے اور قرآن پڑھنے کے ویلے سے صالحین کے درجہ میں پہنچ جاتا ہے۔ صلہ رحم کا موجب ہے۔ مریض کی عیادت ہوتی ہے۔ دولتندول سے دوری کا سبب ہے۔ امیدول کی کی کا باعث ہے۔ (حاد عاتی) موت سے بچاؤ کا سبب ہے۔ امیدول کی کی کا باعث ہے۔ تواضع و انکساری بڑھا دیتا ہے۔ سبب ہے۔ (فضول) گفتگو میں کی کر دیتا ہے۔ تواضع و انکساری بڑھا دیتا ہے۔ ضرورت مندول سے رابطہ کا ذریعہ ہے اور میتم اور قیدی تک مراعات پہنچتی ہیں۔

- (۳) سھور اَرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت میں دس کام ظاہر ہو جائیں گے تو اللہ ان کو دس شم کی سزائیں دے گا۔
  - 🗱 جب د عا مانگنا کم کریں گے تو مصائب نازل ہوں گے۔
  - ہ: جب صد قات دینا چھوڑ دیں گے تو پیماریاں بڑھیں گی۔
    - \* جب ز گوۃ بند کرس گے تو مولیثی ملاک ہول گے۔
    - \* جب بادشاہ ظلم کریں گے تو بارش روک کی جائے گی۔
  - \* جب زنا عام ہو جائے گا تو ناگہانی اموات زیادہ ہوں گی۔
  - 🛠 جب د کھاوا اور ریاکاری زیادہ ہو جائیں گے تو زلزلے زیادہ آئیں گے۔
- \* جب حکم خدا کے خلاف فیلے کریں گے توان پر دشمنوں کا غلبہ ہو جائے گا۔
  - \* جب عهد شکنی کریں گے تواللہ انہیں قتل کے ذریعے آزمائے گا۔
    - \* جب ناپ تول میں کی کریں گے توان پر قط مساط کیا جائے گا۔

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیڈیقھم بعض الذی عملوا لعلھم یر جعون. (سورۃ روم آیت اس) یعنی خود لوگوں ہی کے سپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خٹک و تر میں فساد سیل گیا تاکہ یہ لوگ جو کچھ کر چکے ہیں خدا ان کو ان میں سے بعض کر تو توں کا مزہ چکھا دے گا تاکہ یہ لوگ باز آئمں۔

(۴) قادہ نے حضور اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: لوگو! اللہ کا خوف کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ دونول کام د نیاوی برکت اور اخروی مغفرت کا باعث بیں۔ یاد رکھو! صلہ رحمی کے دس فوائد بیں۔ اللہ کی رضا۔ ولول کی خوشی۔ ملا گلہ کی خوشی۔ لوگول کی تعریف کا حقدار بنا۔ شیطان کی رسوائی۔ زیادتی عمر۔ اضافہ رزق۔ فوت شدگان کی خوشی۔ کمال مردائی۔ ثواب کا اضافہ۔

(۵) تتاب الباب الالباب میں درج ہے کہ ایک شخص حضور اکرم کے پاس آیا اور عرض کی : یارسول اللہ ! کیا آپ مجھے موت کی تمنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں ؟ حضور اکرم نے فرمایا : موت ایک لازمی امر ہے جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ موت ایک لمجھے سفر کا نام ہے اور جو ان کی تمنا کرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ دس مدے کے کر جائے۔

اس شخص نے پوچھا: یار سول اللہ! وہ کون سے مدیے ہیں؟

حضور اکرم نے فرمایا: عزرائیل کا ہدیہ۔ قبر کا ہدیہ۔ مکر کیر کا ہدیہ۔ میزان کا ہدیہ۔ میزان کا ہدیہ۔ میزان کا ہدیہ۔ میزان کا ہدیہ۔ جبر کیل کا ہدیہ۔ جبر کیل کا ہدیہ۔ اللہ کا ہدیہ۔

خوب یاد رکھو عزرائیل کا ہدیہ چار اشیاء ہیں: جن لوگوں کے تم سے مطالبے ہیں انہیں راضی کرنا۔ قضا نمازوں کی بجا آوری۔ خدا کے حضور جانے کا شوق۔ اور موت کی تمنا۔

قبر کا ہدیہ بھی چار چیزیں ہیں: چنل خوری ترک کرنا، پیشاب کے بعد استبراء کرنا، تلاوت قرآن اور نماز شب۔

ہریہ نکیرین، چار چیزیں ہیں: راست گوئی۔ غیبت نہ کرنا۔ حق بات کہنا۔ اور ہر ایک سے تواضع ہے پیش آنا۔

ہدیہ میزان، چار چیزیں ہیں: غصہ بینا۔ راست بازوں کا تقویٰ۔ نماز باجماعت کے لئے چل کر جانا۔ اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دینا۔

ہدیہ صراط، چار چیزیں ہیں: اخلاص عمل۔ حسن اخلاق۔ اللہ کا بخر ت ذکر۔

ا۔ دوزخ کے دار غد کا نام ہے۔

ا۔ جنت کے داروند کا نام ہے۔

اور تكالف سهنا

ہدیہ مالک، چار چیزیں ہیں: خوف خدا میں رونا۔ مخفی طور پر صدقہ ، ینا۔ نافرمانی کا ترک کرنا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔

ہدیہ رضوان، چار چیزیں ہیں: ناپہندیدہ معاملات کو ہر داشت کرنا۔ اہمان اللی کا شکر۔ اطاعت اللی میں مال خرچ کرنا۔ وقف کے مال کی نگھمانی کرنا۔

ہدیہ نی م چار چزیں ہیں: نی کی محبت۔ نی کی سنت پر عمل کرنا۔ نی کے اللہیت سے محبت۔ زبان کو ہرا کیوں سے رو کنا۔

بدیه جرئیل ، چار چیزیں ہیں : کم کھانا۔ کم سونا۔ کم یو لنا۔ اللہ کا شکر کرنا۔ مدیہ خدا، چار چیزیں ہیں : امر بالمعروف. نھی عن المنکو. نخلوق کی خیر خواہی۔ ہر ایک پر شفقت۔

(۱) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله میری امت کے دس افراد پر ناراض ہوگا اور انہیں دورخ بھیجا جائے گا۔ دریافت کیا گیا: وہ کون ہول گے؟ فرمایا: بوڑھا زانی۔ گراہ امام۔ شراب کا رسیا۔ والدین کا نافرمان۔ عفیفه عورت پر الزام لگانے والا۔ چغل خور۔ جھوٹی گواہی دینے والا۔ زکوۃ نہ دینے والا۔ ظلم کرنے والا۔ کا نمازی۔

خبر دار! بے نمازی کو قیامت میں و گناعذاب دیا جائے گا۔ بے نمازی کو میدال حشر میں اس طرح سے لایا جائے گا کہ اسکے ہاتھ اس کی گردن سے ہندھے ہوئے ہونگے اور فرشتے آگ کے گرز لے کر اسکے کولہوں اور چہرے پر مار رہے ہونگے۔

ہے نمازی سے جنت کے گی کہ تو میرا نہیں، تو میری رہائش کے قابل نہیں ہے اور دوزخ کھے گی میرے قریب آجا، میں تجھے سخت عذاب دوں گی، دوزخ چنخ مارے گی، پھر اسے سر کے بل دوزخ مین قارون کے پاس ڈال دیا جائے گا۔ (2) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی عبادت عقل کے بغیر نہیں ہو علق اور انسان کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس باتیں نہ آجائیں۔

اس سے اچھائی کی امید رکھی جتی ہو۔ لوگ اسکے شر سے محفوظ رہیں۔ اپنی زیادہ نیکی کو بھی کم سمجھے۔ لوگوں کی چھوٹی نیکی کو بھی بڑا سمجھے۔ حاجت کی تلاش سے تھکے نہیں۔ پوری زندگ میں علم کی طلب سے تنگ دل نہ ہو۔ اسے دولت سے زیادہ فقر عزیز ہو۔ دنیا سے اپنی دو وقت کی روٹی حاصل کرے۔ جب بھی کسی کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔

### دوسری فصل

### سنی علاء سے منقول احادیث

- (۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگو! تہمیں مسواک کرنا چاہئے، اس میں دس فائدے ہیں۔ منہ کو پاک صاف کرتا ہے۔ رب راضی ہوتا ہے۔ شیطان ناراض ہوتا ہے۔ کراماً کا تبین محبت کرتے ہیں۔ مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں۔ بلغم ختم ہوتا ہے۔ منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ صفرا کم ہوتا ہے۔ آگھ کو قوت ملتی ہے۔ دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔
- (9) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس امت کے دس افراد اللہ کے منکر ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلم سمجھے ہوئے ہیں۔ ناحق قتل کرنے والا۔ دیوٹ۔ زکوۃ نہ دینے والا۔ شرائی۔ جو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے جج نہ کرے۔ فساد بریا کرنے والا۔ کفار کے ہاتھ وطی فی اللہ: کرنے بریا کرنے والا۔ کفار کے ہاتھ اسلحہ بیجنے والا۔ عورت کے ساتھ وطی فی اللہ: کرنے

- والله بانور سے بد فعلی کرنے واللہ اپنی محرم سے نکاح کرنے واللہ
- (۱۰) حضور اگرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بندہ اس وقت تک آسان اور زبین میں مومن نہیں کہلا سکتا جب تک زیادہ سخاوت نہ کرے اور سخاوت اس وقت تک نہیں کن سکے گا جب تک نہیں کرے گا در مسلم اس وقت تک نہیں بن سکے گا جب تک بوگ اس وقت تک نہیں بن سکے گا جب تک لوگ اس وقت تک نہیں بن سکے گا جب تک لوگ اس وقت تک نہیں ہو گا جب تک وہ عالم نہیں ہوگا تک اس وقت تک عالم نہیں ہوگا تک اس وقت تک مالم نہیں بن سکتا جب تک اپنے علم پر عمل نہ گرے۔ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ اور زاہد اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک زاہد نہ نے اور زاہد اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک زاہد نہ نے اور زاہد اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک متواضع نہ ہے اور اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک متواضع نہ نے اور اس وقت تک متواضع نہیں بن سکتا جب تک اپنے آپ کو نہ پہچانے اور اپنے آپ کو نہ پہتان سکتا جب تک عاقل نہ ہو۔
- (۱۱) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: عافیت دس طرح کی ہے، پانچ قتم کی عافیت کا تعلق دنیا ہے ہے اور یانچ کا تعلق آخرت سے ہے۔

دنیاوی عافیت ہے ہے: علم۔ عبادت۔ رزق حلال۔ تکلیف پر صبر۔ نعمت کا شکر۔
اخروی عافیت ہے ہے: ملک الموت نری سے روح قبض کرے۔ قبر میں اسے
کیرین خوف روہ نہ کریں۔ آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے۔ اس کی برائیاں
مٹادی جائیں اور نیکیاں قبول کرلی جائیں۔ آنکھ جھپنے کی دیر میں بل صراط کو عبور کر
کے جنت میں داخل ہو جائے۔

(۱۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں دس چیزوں کی تعلیم دی ہے، ان پر عمل کرواوریہ کام تقاضائے فطرت ہیں ان میں پانچ سر سے اور پانچ بدن سے متعلق ہیں۔ جو سر سے متعلق ہیں وہ

جو بدن سے متعلق ہیں وہ رہ ہیں: ختنہ کرانا۔ زیرناف بال صاف کرنا۔

استنجاکر نا۔ ناخن تراشنا۔ بغلوں کے بال صاف کرنا۔

(۱۳) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: (امور غیر شرقی پر) زیادہ بننے والے کو دس سزائیں ملیں گی۔ اس کا دل مُر دہ ہو جائے گا۔ اس کی آبرو ختم ہو جائے گا۔ اس کی آبرو ختم ہو جائے گا۔ اس کی اراض ہوگا۔ قیامت جائے گی۔ وشمن اور شیطان اس پر شات کریں گے۔ الله تعالیٰ ناراض ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا حساب سخت ہوگا۔ زمین اور آسان والے اس سے بغض رکھیں گے۔ نبی اس سے مند موڑ لے گا۔ اس پر فرشتے لعنت کریں گے۔ تمام یاد کردہ باتیں ہمول حائے گا۔ قیامت کے دن رسوا ہوگا۔

(۱۳) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے دس گردہ بغیر توبہ کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ امراء کا خوشامدی جو ان کے آگے چلے۔ بنش قبر کرنے والا۔ چغل خور۔ طنبورہ نواز۔ طبلہ نواز۔ جو گناہ معاف نہ کرے اور مجبوری کو قبول نہ کرے۔ دیوث کہ ناموس کی غیرت نہ رکھتا ہو۔ زنازادہ۔ رائے پر بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرنے والا۔ والدین کا نافرمان۔

(10) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: دس افراد کی نماز قبول نہیں۔ وہ جو فراد کی نماز میں قرآت نہ کرے۔ زکوۃ نہ دینے والا نمازی۔ امام جماعت کہ جس سے مقتدی ناراض ہوں۔ بھاگ جانے والا غلام۔ شرابی۔ عورت کہ شوہر کے غصے کے ساتھ رات سے صبح کردے۔ آزاد عورت جو بغیر سر ڈھا کئے نماز پڑھے۔ ظالم سر دار۔ سود کھانے والا۔ ایسا شخص جس کی نماز اسے ذلیل اور ناپسندیدہ کاموں سے نہ روکے کہ ایسی نماز سوائے خدا سے دوری کے اور کوئی بتیجہ نہیں سر کھتی۔

(۱۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسجد میں داخل ہونے کے

وس آواب ہیں۔ جوتے یا موزے اتارے۔ واض ہوتے وقت پہلے وایاں قدم رکھے۔ واض ہوتے وقت پہلے وایاں قدم رکھے۔ واض ہوتے وقت یہ دعا پڑھے: بسٹم الله الرّحمٰن الرّحیْم، بسٹم الله وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَالْسَلَامُ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَالْمَلْئِكَةِ، اللّٰهِمُ افْتَحْ لَنَا اَبُوابَ فَصْلُكَ وَ اَبُوابَ وَالسّلَامُ عَلَى رَسُولُ اللّٰهِ وَالْمَلْئِكَةِ، اللّٰهِمُ افْتَحْ لَنَا اَبُوابَ فَصْلُكَ وَ اَبُوابَ رَحْمَتِكَ اِنَّكَ اَنتَ الْوَهَابُ. (خدا و ندا ایپ فضل اور رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے کہ تو بہت بختے والا ہے)۔ اہل مجد پر سلام کرے۔ اگر مجد میں کوئی نہ ہو تو یہ پڑھے: السّلامُ علَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِیْنَ. اَسْهُدُ اَنْ لاَ اِللهَ اِلاَ اللهُ وَاسْهُدُ اَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَانَى کے آگے ہے نہ گزرے۔ بلا وضو مجد میں داخل نہ ہو۔ مجد میں دنیاوی کاروبار نہ کرے۔ دنیاوی گفتگو نہ کرے۔ کم از کم مجد میں دورکعت نماز پڑھ کر باہر نکلے اور باہر نکلے وقت یہ دعا پڑھے: سُبْحَانَكَ مُحْمَدًا اَسْهُدُ اَنْ لاَ اِللهَ اِلاَ اَنْتَ اَسْتَعْفُونُكَ وَاتُونِ بُ الْیُكَ

(۱۷) حضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز دین کا ستون ہے اور اس کے دس فوائد ہیں۔ چرے کا نور۔ دل کا نور۔ بدن کی راحت۔ قبر میں مانوسیت۔ رحمت کا مقام۔ آسان کے لئے چراغ (وہ جگہ جہال نماز پڑھی جائے اہل آسان کی نظروں میں ستارہ کی مانند در خشاں ہوتی ہے)۔ میزان میں وزن۔ اللہ کی رضا۔ جنت کی قیمت۔ دوزخ سے محاب۔

جس نے نماز قائم کی اس نے اپنے دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز کو چھوڑااس کا دین گر گیا۔

(۱۸) انن عباس سے روایت ہے کہ پینمبر اکرم نے میرے والد سے فرمایا: چپاجان! میں چاہتا ہول کہ آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس کے اثر سے دس فوائد حاصل ہول لعنی آپ کے گناہول کی بخش کا ذریعہ ہے۔ خواہ گناہ پیلے کے ہول یا بعد کے، قدیم ہول یا جدید، جان یو جھ کر انجام دیئے گئے ہول یا بھولے سے، صغیرہ ہول یا

کبیرہ، ظاہر ہول یا چھیے ہوئے۔

پی چار رکعت نماز ادا کیجئے، ہر رکعت میں حمد کے بعد کوئی سورۃ پڑھئے، ہر اُکت میں حمد کے بعد کوئی سورۃ پڑھئے، ہر اُکت کے بعد پندرہ (۱۵) مرتبہ کئے: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِللّٰهَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اَکْبُورْ۔ اسے رکوئ میں دس (۱۰) مرتبہ دہرائئے، کھڑے ہو کر دس (۱۰) مرتبہ دہرائئے اور ہر سجدہ میں اور سجدہ کے بعد تھی دس دس (۱۰) مرتبہ، کہ سب مل کر پخصر (۵۵) مرتبہ ہو جائے گا۔ (ہر رکعت میں یہ عمل انجام دیا جائے تو تسیحات کا مجموعہ تین سو (۳۰۰) ہو جاتا ہے)۔

اگر ممکن ہو تو ہر روزیہ نماز پڑھیں، ورنہ مہینے میں ایک مرتبہ، ورنہ سال میں ایک مرتبہ، ورنہ عمر میں ایک مرتبہ۔

، مؤلف فرماتے ہیں : یمی نمازِ جعفر طیارؓ کملاتی ہے کہ ائمہ ؓ سے اس کا بہت زیادہ ثواب نقل ہواہے اور اس کو نماز "حبوہ" بھی کہتے ہیں۔

(19) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ اہل جنت کو جنت روانہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجے گا، اس کے پاس تحفہ اور لباس ہوگا۔ جب وہ لوگ واخل ہونا چاہیں گے تو فرشتہ کے گاکہ ٹھمر جاؤ میرے پاس تمہارے لئے رب العالمین کا ہدیہ ہوہ ویت جاؤ۔ جنتی بوچھیں گے کہ کونسا بدیہ ہے؟ وہ کے گاکہ میرے پاس دس انگوٹھیاں ہیں، یہ بہن لو۔

پہلی انگوٹھی پر تحریر ہوگا: طِبْتُمْ فَادْ حُلُوْهَا حَالِدِیْنَ. (سورہُ زمرِ آیت ۲۳) تم یاک ہوئے ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہوجاؤ۔

ہوائی انگوٹھی پر تحریر ہوگا: اِدْ مُحلُوْھا بِسَلاَم اِمِنِیْنَ. (سورہَ حجر آیت ۲۲) لیمن سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔

\* تبیسری انگونشی پر تحریر ہوگا: میں نے تم سے غم واندوہ کو دور کر دیا۔

- \* پوتھی انگوٹھی پر تحریر ہوگا: ہم نے تمہیں زیور اور لباس بینائے۔
- \* پانچویں الگونٹی پر تحریر ہوگا: ہم نے حور مین سے تساری شادی کی۔
- \* جھٹی انگو تھی پر تحریر ہوگا: میں نے آج تہیں تمہارے صبر کابدا۔ دیا ہے۔
- \* ساتویں انگو کھی پر تحریر ہوگا: میں نے تہیں جوان بنایا ہے اب کھی یوڑھے نمیں ہوگے۔
- \* آٹھویں انگوٹھی پر تحریر ہوگا: تمہیں انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کی رفاقت دی گئی ہے۔
- اللہ ہے اویں انگو تھی پر تحریر ہوگا: میں نے تہمیں امن دیا ہے اب تبھی تمہیں خوف لاحق نہیں ہوگا۔ لاحق نہیں ہوگا۔
- \* دسویں انگوشی پر تحریر ہوگا: اب تم رحمٰن و رحیم عرش کریم کے مالک کی ہسائیگی میں ہو۔

پھر فرشتہ کے گا: آئے! وہ وہاں پنچیں گے اور کہیں گے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں سے غم و اندوہ ختم کر دیا کہ ہمارا حاکم خدا زندہ اور سراہنے والا ہے۔ خدا کا شکر کہ اس نے اپنے وعدہ کی وفا کی اور اس سر زمین کو ہماری میراث کر دیا کہ ہم بہشت کے جس گوشے میں چاہیں ٹھسر سکتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کے لئے کہا جھا ہدلہ ہے۔

اور جب الله اہل نار کو دوزخ جھیجے کا ارادہ فرمائے گا تو ان کے پاس ایک فرشتے کو جھیجے گا اور اس کے پاس دس انگوٹھیاں ہوں گی جو انہیں پہنائی جائیں گی۔

- اور وہاں سے نکلنا بھی شہیں نصیب نہیں ہوگا: دوزخ جاؤ وہاں شہیں موت نصیب نہیں ہوگی اور وہاں سے نکلنا بھی شہیں نصیب نہیں ہوگا۔
- \* دوسری انگونٹی پر تحریر ہوگا: تہیں عذاب کے حوالے کیا جارہا ہے، تہیں

کوئی راحت نہیں ملے گی۔

sk.

- \* تیسری الگوشی پر تحریر ہوگا: میری رحمت سے نامید ہو جاؤ۔
- چوتھی انگوتھی پرتح ریر ہوگا : ہمیشہ کے لئے غم واندوہ میں چلے جاؤیہ
- 🛠 💎 یانچویں انگو نھی پر تحریر ہوگا : تمہارا اوڑ صنا پچھو نا، کھانا پینا،آگ کا ہوگا۔
- 🗱 💎 چھٹی انگی کھی پر تحریر ہوگا: ہمیشہ آگ میں میرے عذاب میں پڑے رہو۔
  - \* ساتویں انگوشی پر تحریر ہوگا: یہ تمہارے برے کاموں کابدلہ ہے۔
- \* تشویں انگوشی پر تحریر ہوگا: گناہان کبیرہ کے بعد توبہ اور ندامت نہ کرنے والو! تم یر میری لعنت ہو۔
- نویں انگو تھی پر نخریر ہوگا: تم نے اہلیس کی پیروی کی، دنیا کو ترجیح دی،
   آخرت کو چھوڑا، یہ تمہاری جزاہے۔
- پ دسویں انگوشمی پر تحریر ہوگا: اپنے آپ کو ملامت کرو تہیں اچھائی کا حکم دیا گیا تم نے عمل نہ کیا، تہیں برائی سے روکا گیا تم نہ رکے ، اب خدا ناشناس کا عذاب چکھو۔
- (۲۰) مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلیس ملعون سے دریافت فرمایا: اے بدخت ازلی! مجھے یہ بتاکہ میری امت میں تیرے کتنے دوست ہں؟

اس ملعون نے جواب دیا: دس قسم کے افراد میرے دوست ہیں۔ ظالم کنمران۔ متکبر دولتمند۔ سرام کھانے والے جنہیں یہ فکر نہیں کہ کہاں سے ارہاہے اور کہال خرج ہورہا ہے۔ ظالم حکمرانوں کے مددگار علماء۔ خبانت کار تاجر۔ ذخیرہ اندوز۔ رائی۔ سود خور۔ عمل اور وہ شخص جے یہ فکر نہیں کہ مال کہاں سے اکٹھا کررہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: میری امت میں

#### تیرے کتنے دشمن میں ا

اس ملعون نے جواب دیا: پندرہ افراد سے مجھے دشنی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے دشنی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے دشنی ہے گھر عالم باعمل سے گھر قاریان قرآن سے جو آیات قرآنی پر عمل کرتے ہیں نیز پائی وقت اذان دینے والا فقراء، مماکین، یتامی، سے مجت کرنے والا وہ جوان جو کرنے والا انسان دوست رحمل شخص۔ حق کے لئے تواضع کرنے والا وہ جوان جو اطاعت الی میں پروان چڑھا، جب دنیا سوتی ہے تو وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ جو اپنے نفس کو حرام سے بچائے۔ جو لوگوں کی خیر خوائی کرے ایک اور حدیث میں اضافہ ہے کہ بھائیوں کے لئے دعا کرتا ہے اور دل میں ان کے لئے کوئی کینہ نمیں رکھتا۔ جو ہمیشہ باوضو رہے۔ سخاوت کرنے والا۔ حسن اخلاق کا مالک۔ عفیفہ پردہ دار عور تیں۔ موت باوضو رہے۔ سخاوت کرنے والا۔

## تيسرى فصل

### شیعہ علماء سے منقول احادیث

(۲۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل سے بہتر سمی چیز سے خدا کی عبادت نہیں کی جاتی۔ مومن جب تک دس صفات کا حامل نہ ہو عقلند نہیں۔ کما جائے گا۔ لوگ اس سے بھلائی کی امید رکھیں۔ اس کے شر سے امان میں رہیں۔ دوسروں کے اچھے کاموں کو زیادہ سمجھے خواہ کم بول اور اپنے نیک کاموں کو کم سمجھے خواہ نیادہ ہوں۔ نہام عمر تخصیل علم میں بھی نہ سمجھے۔ نہ مراجعین کی حاجات کی انجام دبی میں رنجیدہ ہو۔ گمائی کو شہرت اور احترام ظاہری پر فوقیت دے۔ فقر اس کی نظر میں دولتمندی سے زیادہ محبوب ہو۔ دنیا سے صرف ایک کھانے پر اکتفا کرے۔ اور

آئی کی بات رہ اب سے ایس سے اور ای شران کے دون کے بیاس سے کہتر یا بدت کے اور انہوں کے بیات اور زیادہ پر دینے کار ہے کیو گف اور ک دون کے دون کے بیاس سے کہتر یا بدت اس اور زیادہ پر دینے کار ہے کیو گف اور ک دون کے دون کے بیاس سے کہتر یا بدت بھی اس سے زیادہ تا افتح کر سے تاکہ اس سے مشتی ہو جائے اور اس فی آبیت بھی بیان کا فیام اچنا کہ دوست کے مشتی ہے کہ اس کا باطن کہتر دو یا انجراف سے بہتر ہو اور اس کی جاتب سے دوست کے مشتی ہو گئی اس بیمونان کی رہا ہے کہتے کرے تو بیزرگی اور مطمت یا کے کا اور اسپنے زمان کے و کول میں برانز پرو دو جائے گا۔

مرحوم مینی صدوق عدیہ الرحمة نے فرمایا: سیوہ تیرہ وہ ہے جس کے سر اور والرحمی کا کوئی بال سفید نہ ہوا ہو۔ (حدیث کے اس نفظ کے لئے تاویل ضروی ہے اور مبانی اسلام سے اس کا خانہ سیر ہے کہ تقوی کو فضائل کی جیاد قرار دینہ سازگار ضیں ہے)شاید مراد دل کی سیامی ہو ہو کنٹرے گناہ کا سبب ہے۔

 (۲۶٪) حضور آرم سمی الله علیه و آن و سمر نه الله و را و و الله و

(٢٦) حضرت معاذ نے قیامت کے خوف اور وحشت کے متعلق رسول اللہ سے سوال کیا تو آپ نے فیارہ کیا ہے۔ سوال کیا تو آپ نے فیارہ نام کے بعد اللہ کیا تو آپ کی آس سور سور تول میں سمن سے آسو جاری ہوگئے اور فرمایا : میرای امت نے تو الدی مقدف صور تول میں سمن محشر میں وارد ہول گے۔ مندروں کی صورت میں، سریجے اور یاک اور کہ ان کے چرے زمین پر کھینچے جارہے ہوں گے، اندھے، گو لگے اور

بھرے ، بھن کی زبانیں ان کے منہ سے نکی ہوں گی اور ان کے سینوں پر پڑی ہوں گی پیپ ان سے جاری ہوگی جس سے اہل محشر پر بٹان ہوں گے ، بعض کے ہاتھ پیر کئے ہوں گے ، بعض مر دار سے زیادہ بدیو دار کئے ہوں گے ، بعض مر دار سے زیادہ بدیو دار ہوں گے ، بعض مر دار سے زیادہ بدیو دار ہوں گے ، بعض مجھنے ہوں گے ، بعض گھنے ہوئے تارکول کے نہاں پہنے ہوں گے جوان کے جسموں پر جیکے ہوئے ہوں گے ۔

چغل خور ہندرول کی صورت میں ہول گے۔ مال حرام کھانے والے سورولی کی شکل میں ہول گے۔ جن کے سرینچ ہول گے وہ سود کھاتے ہول گے۔ اندھے ناط فیصلے کرنے والے ہول گے۔ جن کی شاط فیصلے کرنے والے ہول گے۔ جن کی زبانیں نکلی ہول گی وہ نیبت کرنے والے ہول گے۔ ہمسایوں کو آزار دینے والوں کے باتھ پاؤل کئے ،وٹ بی وہ نیبت کرنے والے ہول گے۔ ہمسایوں کو آزار دینے والوں کے طاقتورول کئے ،وٹ ہول گے۔ پیانسیول پر وہ اوگ لیکے ہول گے جو لوگوں کو ظالم طاقتورول کے خونی چنگل میں پھنساتے ہول گے۔ بدلادار وہ ہول گے جو نفس کی لگام کو شہوت و کامرانی کے سپرد کردیتے ہول گے اور حقوق اللی کی ادائیگی کی پرواہ نہ کرتے ہوں گے۔ اور آخری اوگ متلبر اور مفتخر ہول گے کہ جو بندگان خدا پر بزرگ کرتے ہوں گے۔ اور آخری اوگ متلبر اور مفتخر ہوں گے کہ جو بندگان خدا پر بزرگ

(۲۷) حضور اکرم صلی اللہ مایہ وآلہ وسلم نے امام علی سے فرمایا: اس امت کے دس گروہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتے اور کافروں سے ملحق ہیں۔ چغل خور، جادوگر، داوث، وہ جو غیر طبیعی طریقے سے عورت سے جمائ کرے، وہ جو کی جوان سے ببدفعلی کرے، وہ جو اپنی محرم کے ساتھ زنا کرے، فساد برپا کرنے والا، وہ جو دشمن کے ہاتھ حالت جنگ ہیں اسلحہ فروخت کرے، وہ جو زگوۃ ادانہ کرے، وہ جو استطاعت کے باوجود حج برنہ جائے۔

(۲۸) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یاعلیؓ! اینے شیعوں اور

مددگاروں کو وس باتوں کی خوشخبری ساؤ۔ وہ حال زادے ہوں گے۔ اللہ پر حسن ایمان ہوگا۔ اللہ کی محبوبیت کے حامل ہول گے۔ قبر میں وسعت ہوگی۔ صراط پر ان کے آگے نور ہوگا۔ ان کی نظریں بھوئی ضمیں ہوں گ اور دل کے توگر ہول گے۔ اللہ ان کے و شمنوں سے دشمنی رکھے گا۔ جذام سے امن میں رہیں گے۔ ان کے گناہ اور خاطیاں ختم کردی جائیں گی۔ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے اور میں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور میں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور میں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔

(۲۹) امام ملیٰ نے فرمایا: مجھے نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے الیں وسل ملی میں کہ مجھے ایک فضیات بوری روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے۔

حضورا کرمؓ نے میرے حق میں فرمایا: تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ مقام موقف پر تمام مخلوق کی بہ نسبت تو میرے زیادہ قریب ہوگا۔ تو میرا وزیر ہے۔ تو میرا وصی ہے۔ تو ہی میرے اہل و مال میں میرا جائشین ہے۔ دنیا اور آخرت میں میرے عکم کا اٹھانے والا تو ہے۔ تیرا دوست میرا دوست ہے۔ تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ تیرا دشمن اللّٰہ کا دشمن ہے۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور تو دروازہ ہے۔

(۳۰) نیز حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: دس چیزیں نسیان کا باعث بیں۔ پشت گرون سے قصاص لینا، ایسا کھانا جس میں سے چوب نے کھالیا ہو، کھٹا سیب، جول کو زندہ جھوڑ وینا، کھڑے پانی میں پیٹاب کرنا، و هنیا کھانا، حالت جنامت میں کھانا کھانا، پوشیدہ عضو کی طرف دیکھنا، قبرول کے کتبے پڑھنا، ایسے حیوال کا گوشت کھانا جے ذراع کرتے وقت خدا کا نام نہ لیا گیا ہو۔

(۳۱) دس چیزیں غم کا باعث ہیں: کھڑے ہو کر شلوار پہننا۔ بحریوں کے رپوڑ میں سے گزرنا۔ دانتوں سے ڈاڑھی کے بال چبانا۔ دروازے کی چو کھٹ پہ بیٹھنا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا۔ آشین سے منہ یو نچھنا۔ انڈوں کے چھلکوں پر چلنا۔ کنکریوں کے ساتھ حینانہ وائمیں ہاتھ ہے۔ ملتب بند من طال ایک ہوائے کی کے بیچھے چیناں (۳۲) سطور اس سلی الغد عید واللہ وسلم کے فرایا دائر کی ہے بیٹی مسرے منش اور انتظام آور میں۔ سلورہ یسسین کا بیا حدد الائمان تراشنانہ زیر زف بال صاف کرناں عسل آرہا۔ گفتا سواری۔ مسوات کرنا۔ بھائیوں کی بدر سرنا۔ عنس اور وضو کے وقت واز حمی میں تنگھی کرنا۔ نوافل پڑ سنا۔ روزے رکھنا۔

(٣٣) حضور أبر سلى الله عليه وآله وسلم نے جبر كيل امين سے پو تھا: جبر كيل كيا تم ميرے بعد بھی زمين پر آؤگ''

حضہ سے جبر کیٹل امین کے مرض کی : بی ہاں! دس مرحبہ آپ کے بعد زمین پر جاؤں گا اور ہر سرحبہ ایک جوہر اٹھا ٹاؤں گا۔

حضور اکرم نے فرمایا: کونے جوہر اٹھالاؤگے ؟

حضرت جبر کیل نے کہا: کہل مرتبہ زمین پر جاؤں گا اور وہاں کی برکت اٹھالوں گا۔ دوسری مرتبہ عور توں کی آنکھوں سے حیاء اٹھالوں گا۔ دوسری مرتبہ مردول کے دماغ سے غیرت اٹھالوں گا۔ پوتھی مرتبہ مردول کے دماغ سے غیرت اٹھالوں گا۔ پانچویں مرتبہ سلاطین کے دلوں سے عدل اٹھا لوں گا۔ چھٹی مرتبہ پچوں کے دل سے صدافت سلاطین کے دلوں سے عدل اٹھا لوں گا۔ چھٹی مرتبہ بخاوت اٹھالوں گا۔ آٹھویں مرتبہ اٹھالوں گا۔ ساتویں مرتبہ دولتمندول کے داول سے خاوت اٹھالوں گا۔ وسویں مرتبہ عماء کے دلوں سے خلمت اٹھالوں گا۔ وسویں مرتبہ مومنین کے دلول سے ایمان اٹھالوں گا۔

(۳۴۷) ایک مرتبہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآل وسلم سے پوچھا: یارسول اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ احدوثی استجب لکھ، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تمر اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہو تیں۔ آخر اس عدم قبولیت کی وجہ کیا ہے؟

(۳۵) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: احتکار (ذخیرہ الدوزی) دس اشیاء میں ہے۔ گندم، جو، تھجور، منٹی، جوار، تھی، شہد، پنیر، اخروث، زیتون (احتکاریہ ہے کہ کسی چیز کو ممثل ہونے تک روکا جائے تاکہ خود فائدہ اٹھایا جائے خواہ دوسروں کو کتنی بی تکلیف ہو)۔

(۳۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری گفتگو شریعت، میرا کردار طریقت اور میرے حالات حقیقت ہیں۔ میری عقل برگزیدہ ہے۔ معرفت خدا میری شائنگی ہے۔ میری بھلائی علم ہے۔ میری ردا توکل ہے۔ میرا خزانہ قناعت ہے۔ میری منزل راستی ہے۔ میرا مقام یقین ہے۔ میرا افتخار فقر ہے اور کی دیگر انبیاء پر میرا مایہ و نخر ہے۔

## امیرالمومنین علیہ السلام کے فرمودات

(٣٤) اصفی بن نبایہ نے حضرت امیرامومنین علیہ انسارم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: دور سائل کے حکماء کہا کرتے تھے کہ انسانوں کو وس دروازوں پر آنا جانا اچھا لگتا ہے۔

اول بیت اللہ کی طرف نی و عمرہ ادا کرنے کے لئے۔ دوسرے ان بادشاہوں کے دروازوں پر جانا جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ملی ہوئی ہو، جن کا حق واجب، جن کا نفع عظیم اور جن کے چھوڑ نے میں سخت نقصان ہو۔ تیسرے دین و ونیا کے ملم کے لئے علاء کے دروازوں پر جانا۔ ایسے سخیوں کے دروازے پر جانا جو اینے اموال بخش دیتے ہیں تاکہ نیک نام ہوں اور آخرت انہیں ہاتھ لگے۔ ایسے کمزور ہما کیوں کے دروازوں پر جانا جنہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہو۔ حاجت و بخش کی توقع پر سرداروں کے دروازے پر جانا۔ رائے اور مشورہ کے حصول کے لئے اہل توقع پر سرداروں کے دروازے پر جانا۔ رائے اور مشورہ کے حصول کے لئے اہل عقل کے دروازوں پر جانا۔ صلہ رحمی اور حقوق کی ادائیگی کے لئے بھائیوں کے دروازوں پر جانا۔ صلہ رحمی اور حقوق کی ادائیگی کے لئے بھائیوں کے دروازوں پر جانا۔ مدارات کے ذریعے ممکن ہے عداوت ختم :و جائے، اس نیت کے دروازوں پر جانا۔ حسن ادب کی علاش کے لئے صاحبان ادب کے دروازوں ہر جانا۔ حسن ادب کی علاش کے لئے صاحبان ادب کے دروازوں ہر عاضر ہونا۔

(۳۸) امیرالمومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا: خداوند قدوس نے اپنے نور مخرون و مخفی سے عقل کی تخلیق فرمائی، اس پر سی ملک مفرّت کو مطلع نہیں کیا۔ علم کو عقل کی جان قرار دیا۔ رافت کو عقل کا ول قرار دیا۔ رحمت کو عقل کا ذہن قرار دیا۔ زہد کو عقل کا سر قرار دیا۔ حلم کو اس کی صورت قرار

دیا۔ حیا کو اس کی آنکھیں قرار دیا۔ حکمت کو اس کی زبان قرار دیا۔ نیکی کو عقل کا کان قرار دیا۔ نیمی کو عقل کی آنکھ قرار دیا۔ پھر عقل کو دس اوصاف دیکر اس کو طاقت خشی، خوف، امید، ایمان، یقین، سپائی، تسکین، جوانمر دی، قناعت، رضا اور تسلیم۔ خشی، خوف، امیر المومنین امام علی علیه السلام نے فرمایا: دس قشم کے لوگ خود اپنے لئے اور دوسر دل کے لئے باعث فتنہ ہیں۔ کم علم رکھنے والا شخص جوانی معلومات سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے۔ کثیر علم رکھنے والا تحکیم جو ذہین نہ ہو۔ اس چیز کی طلب کرنے والا جس کی طلب اس کے لئے بہتر ضیں ہے۔ بلا تدبیر زحمت اٹھانے والا۔ بغیر کرنے والا جس کی طلب ہو عالم علم کے زحمت اٹھانے والا۔ وہ عالم جو اصلاح کا خواہشمند نہ ہو۔ وہ اصلاح طلب جو عالم غلم کے زحمت اٹھانے والا۔ وہ عالم جو اصلاح کا خواہشمند نہ ہو۔ وہ اصلاح طلب جو عالم غلم جو اپنے سے بوے والا عالم۔ لوگوں پر شفقت کرنے والا کنجوں۔ ایسا طالب غلم جو اپنے سے بوے عالم سے مباحثہ کرے اور حقائق معلوم ہونے کے بعد اشیں تسلیم نہ کرے۔

(۴۰) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ایک دفعہ جناب امیر المومنین علیہ السلام محلّہ "رحب" کوفہ میں ایک بہت بڑے مجمع میں تشریف فرما تھے، کوئی آپ سے فتویٰ پوچھ رہا تھا اور کوئی آپ کے فرامین عننے کے لئے بے چین تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر آپ کو سلام کیا۔

امير المومنين في جواب سلام ديالور دريافت فرمايا: تو كون ہے؟

اس شخص نے جواب دیا: امیر المومنین ! میں آپ کی رعیت ہوں اور آپ کے زیر تسلط ایک شرکا باشندہ ہوں۔

آپ نے فرمایا: تو نہ تو میری رعیت میں سے ہے اور نہ ہی میرے کسی شہر کا باشندہ ہے۔ اُر کبھی تو نے مجھے سلام کیا ہوتا تو میں کجھے بھانتا۔

اس شخص نے عرض کی: امیر المومنین ! مجھے امان دیں، میں ایک شامی

والهال محل معاول سار آب كار بالرابعة مماكل إو فين ك النفر والدكيا سال

ات فی وجہ سے ہے کہ نیسے روم ہے معاویہ کے پان اپنا ایک قاصد کنگج کر کملایا ہے کہ آس نو واقعی مجمد مصطفی عملی اند علیہ وآلہ وسلم کا صحیح جانشین ہے تو میں ہے موالات کا جواب دے وال نے جواب دے دیا تو میں تیم کی پیروئ کروں گا۔
اور تیم سے باس ایک عظیم رقم بھی روانہ کروں گا۔

چونکہ معاویہ کو ان مسائل کے جوابات معلوم نہ تھے ای لئے اس نے جھے آپ کے پاس کھیجا ہے۔

امیرالمومنین نے فرمایا: اللہ جگر خور عورت کے بیٹے کو غارت کرے، یہ اور اس کے ساتھی کتنے گراہ میں۔ خدااس نے ایک کنیز کو آزاد کیالیکن شرعی طور پر اس سے صحیح نکاح تک نہ کر سکا۔ اللہ میرے اور اس ظالم امت کے در میان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا جن لوگول نے میرے ساتھ قطع رحمی کی، میرے روزگار کو تاہ کیا، میرے حق کو پامال کیا، میری منزات کو کم جانا اور میرے اور میرے حامیول کے ساتھ جنگ شروع کی۔

پھر (قبر سے) فرمایا: میرے حسن ، حسین اور محمہ حفیہ کو بلاؤ۔ جب میہ تینوں جوان آگئے تو آپ نے شامی سے فرمایا کہ یہ دو رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور میہ ایک میرا بیٹا ہے۔ ان میں سے جس سے تمہارادل جانے وہ مسائل اوجید لے۔

شامی نے کہا: اس لیم گیسوؤں والے سے بوچھوں گا (مقصد امام حسن سے تھا)۔ پھر اس نے سوال کیا: حق اور باطل کا کتنا فاصلہ ہے؟

امام حسن نے فرمایا: حق اور باطل کے درمیان چار انگشت کا فاصلہ ہے، اس کے بعد امام نے کان اور آنکھ کے درمیان چار انگلیال رکھ کر فرمایا کہ جو تم نے آنکھ سے دیکھاوہ حق ہے اور کان سے اکثر سنی ہوئی ہاتیں باطل ہوتی ہیں۔

شانی نے یو جینا، آسان اور زمین کا کتانا فاصلا ہے؟

الام حسن نے فرمایا: مظلوم کی ایک آہ کا فاصلہ ہے یا آگھ کے جمعیکنے کا فاصلہ ہے۔ اس کے عادوہ جو تجھے اور فاصلہ بتائے وہ جموعا ہے۔ ( یعنی معنوی نظر سے کوئی فاصلہ نتائے دہ جموعا ہے۔ ( یعنی معنوی نظر سے کوئی فاصلہ نتیں کہ مظلوم کی دعا تیزی سے آسان تک پہنچ جاتی ہے اور بیا ہے فاہرا آگلی بھینے کی مقدار ہے۔ اور شاید یہ تحدید اس لئے ہو کہ فرخ اور میل کے حساب سے فاصلہ کا تعین یو جھنے والے کی سمجھ کے مطابق نہیں تھا)۔

شامی نے ہو چھا: مشرق اور مغرب کے در میان کتنا فاصلہ ہے؟

امام حسن نے فرمایا: سورج کے ایک دن کے سفر کا فاصلہ ہے۔ ٹو وہاں اسے طلوع ہوتے دیکھتا ہے اور وہاں غروب ہوتے ہوئے۔ ( یہ جواب بھی اس کی فهم کے مطابق دیا گیا)۔

شامی نے پوچھا: قوس و قزح کیاہے؟

المام حسن في فرمايا: وائع ہو تجھ پر قوس و قزح نه كهو كيونكه قزح ابليس كے نامول ميں سے ايك نام ہے۔ يہ قوس قزح نہيں، يہ قوس اللہ ہے، يہ بريالى كى علامت ہے اور ابل ارض كے غرق ہونے سے امان ہے۔

شامی نے پوچھا: موت کے بعد مشر کین کے ارواح کمال جاتی ہیں؟

امام حسن نے فرمایا: ایک چشمہ جس کا نام ہو ہوت ہے وہاں چلی جاتی ہیں۔
شامی نے پوچھا: موت کے بعد مومنین کی ارواح کمال جاتی ہیں؟

امام حسن نے فرمایا: ایک چشمہ جس کا نام سلمی ہے وہاں چلی جاتی ہیں۔
شامی نے پوچھا: مُخفَّثُ کے ندکر و مونث کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟

امام حسن نے فرمایا: اس کے بلوغ کا انتظار کیا جائے، اگر وہ خنشی ندکر ہوگا امام حسن نے فرمایا: اس کے بلوغ کا انتظار کیا جائے، اگر وہ خنشی ندکر ہوگا

ظامر ہوئنگے ۔ اگر اس طریقے سے علم نہ ہو تکے تواہدے دیوار کے سامنے گھڑ اگر کے کہا جائے گا کہ اس ویوار پر پیشاب کرے ، اگر اسکا پیشاب آگے کی طرف یعنی دیوار کو حلاجائے تو ند کرہے اگر اونٹ کے پیشاب کی طرح پیچھے آنے لگے تووہ مونث ہے۔ شامی نے بوچھا : وہ دس چزیں کو نی میں جو ایک دوسرے زیادہ سخت میں ؟ الم مسن نے فرمایا: اللہ نے بھر کو بہت تخت بنایا اور اس کی تختی کی تشبیب وى ثه قست قلوبكم من بعد ذالك فهي كالحجارة. (مورة بقر آيت ٢٨) يعني پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوگئے وہ پھروں کی طرح ہیں۔ پھر یر لوہے کو غالب بنایا جو پھر کے فکڑے کردیتا ہے۔ لوہے یہ آگ کو غالب بنایا جو لوہے کو پھلا دیتے ہے۔آگ پریانی کو غالب بہایا جوآگ کو مجھا دیتا ہے۔ یانی پر بادل کو غالب بہایا جو اے لے کر سفر کرتا ہے۔ بادل پر ہوا کو غالب بنایا جو اسے پھراتی رہتی ہے۔ ہوا پر اس فرشتے کو غالب بہایا جو ہوا ہر موکل ہے اور اس کے حکم سے ہوائیں حاری ہوتی میں۔ فرشتہ ع ہوا ہر ملک الموت کو غالب بنایا جو اس کی روح قبض کرلے گا۔ ملک الموت پر موت کو غالب بنایا جو اہے بھی مار ڈالے گ۔ موت پر اللہ کا امر غالب ہے۔ به من كر شامي نے كها: اشهد انك ابن رسول الله و ان عليا اولى بالامر من معاویة۔ یعنی میں گواہی دیتا ہول کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہو اور علی علیہ السلام معاویہ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ شامی نے ب جوابات لکھ لئے اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یمی جوابات معاویہ نے قیصر کو لکھ بھجے۔ کچھ ونول بعد قیصر نے معاویہ کو خط میں لکھا یہ جواب تیرا نہیں ہے۔ مجھے مسیح علیہ السلام کی قشم تم ان سوالول کے جواب دینے کے قابل نہیں ہو۔ یہ جواب عراق ہے منگوائے گئے ہیں۔ان جوابات كااسلوب بتارہا ہے كه يه جواب معدن نبوت اور موضع رسالت کی طرف سے ہیں۔ اب تو مجھ سے ایک درہم بھی مانگے تو میں

تخجے وہ بھی نہ دول۔ (ایک احادیث جو احکام اور دین کے عملی مسائل کے علاوہ ہوا ان میں چند نکات کا خیال رکھنا چاہئے: (۱) اگر سند کے اعتبار سے قطعی شیں ہے تو قابل اعتباد شیں ہے۔ (۲) متن میں چونکہ شبہ کا امکان اور نقل میں غفلت کا امکان ہو تا ہے اور نقول مر او و مقصد کے ساتھ بھی بخر ت شائع ہوئی ہیں اس سے سوفیصد اطمینان شیں ہو سکتا کہ حدیث امام کے اصل الفاظ یا معانی کے ساتھ ہے۔ اطمینان شیں ہو سکتا کہ حدیث امام کے اصل الفاظ یا معانی کے ساتھ ہے۔ اس سے سارے مطالب سننے والے کے فہم کے مطابق ادا کئے جاتے ہیں اور بیان میں صرح حقائق کا امکان شیں ہو تا۔ متر جم فارسی)

(۱۷) حفرت امیر المومنین علیه السلام نے فرمایا: علم بہترین میراث ہے۔ عقل بہترین عطیه النی ہے۔ ادب بہترین شغل ہے۔ تقوی بہترین زاد ہے۔ عبادت بہترین نفع آور چیز ہے۔ عمل صالح بہترین راہنما ہے۔ حسن اخلاق بہترین ساتھی ہے۔ نیک عمل بہترین ساتھی ہے۔ توفیق عمل بہترین سالار ہے۔ حلم بہترین وزیر ہے۔ قناعت بہترین دولت ہے۔ توفیق بہترین مددگار ہے۔

(۴۲) کہا جاتا ہے کہ امام علیٰ تبھی تبھی ہیہ اشعار پڑھا کرتے تھے .

لیجان میتی ہے کہ کون و مثمن ہے اور کون دو سے۔ (۵)امر محمل امار و جات ہے کہ میں انگی تصدیق خیس کرونگا اور تا آرمانی کے مدوہ مجھے اس سے کونی مدویت خیس متی۔

# يانيجوين فصل

## حضرت امام محمد باقر علیه السلام کے فر مودات

(۳۲) حضرت الها، باقر عدید انسلام نے فرہایا، خدائ عزاد جل نے نماز کو واجب قرار دیا اور حض نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وس فقمیس قرار دیں۔ وطن میں نمازہ سافرت میں نمازہ نماز خوف تین صور توں میں (شاید خوف کی طنف کیفاف کیفول سے مراد ہے کہ آئر خوف کم ہوگا تو نماز مخصوس وضع کے ساتھ جماعت کے ہمراہ اوا کی جائے گی، اگر خوف زیادہ ہوگا تو اشارہ سے پڑھی جائے گی، اگر خوف زیادہ ہوگا تو اشارہ سے پڑھی جائے گی، اگر خوف زیادہ ہوگا تو اشارہ سے پڑھی جائے گی، اگر خوف زیادہ ہوگا تو اشارہ سے پڑھی جائے گی، اگر خوف زیادہ ہوگا تو اشارہ سے پڑھی جائے گی، اگر خوف زیادہ بار شبیج اربعہ پڑھنا ہوگا)۔ سور جائے ایک بار شبیج اربعہ پڑھنا ہوگا)۔ سور جائے گئی نماز۔ جاید افراد نماز میں۔ افراد نماز استانا کہ اور نماز میں۔

(۱۳ م) المام خامس هنرت المرافع باقر ماید السلام نے قربایا: امیر امو منین ک شیعوں کی در با علامات ہیں۔ اروزوال کی کیٹ ت کی وجہ ہے الن ب جم دیا پتا اور الن ک جونت بنگ بوت ہیں۔ الن ک شکم خالی ہوت ہیں۔ الن ک متغیر اور الن ک جونت بنگ بوت ہیں۔ الن ک شکم خالی ہوت ہیں۔ الن کی رائلت متغیر بوقی ہیں۔ رات کے وقت زمین کو اپنا مستر قرار دیتے ہیں اور ان کی پیشانیاں خاک پر راحی بوتی ہیں۔ الن ک راتیں مسجدول میں گزرتی ہیں۔ طویل سجدے کرتے ہیں۔ زیادہ رونے والے بوتے ہیں۔ زیادہ دعا مائلتے والے ہوتے ہیں۔ جب لوگ خوشیال منارے بوتے ہیں۔

تُووه ( فَهُرُ آخُرِتُ كَا وَهِدِ سَنَا ) مَعْمُومُ بَوْتُ مِنْ لِ

( 2 %) حضرت امام محمد ہاقر علیہ انسارہ نے فرمایا: رسول ابند صلی ابند علیہ و آلہ وسلم نے شراب کی نیت سے شراب کی نیت سے شراب کی نیت سے نام اللہ اس کی حضات کی ہے۔ انگور کو شراب کی نیت سے نام شراب کی حضات کرنے والا۔ انگور کو نیجوز نے والا۔ شراب کی حفاظت کرنے والا۔ انگور کو نیجوز نے افعالی شراب کو افعالے والا۔ شراب کو افعالے والا۔ جس کے لئے افعائی گئی۔ شراب کو افعالے والا۔ خرید کرنے والا۔ اس کی رقم کھانے والا۔

(۴۱) حضرت امام محمد باقر مليه السلام نے فرمایا: اسلام کی بنیاد دس چيزول پر رکھی گئی ہے۔ اقرار قرحيد که يہ اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز پہگانہ که يه فريضہ ہے۔ روزہ که يہ دوزن که يہ دوزن که يہ کون که بخت کے لئے فرحال ہے۔ نگوہ که يه مال کی طمارت ہے (بال اور ول دونول کو باک کر وہتی ہے۔ کو باک کر وہتی ہے۔ جماد که به مزت مسلمین ہے۔ امر بالمعروف که به اسلام ہے وفا ہے۔ نبھی عن المنکر که به گنابگار پر ججت ہے۔ جماعت کہ يہ سرمايه والفت ہے۔ گنابول سے مجنا کہ به اطاعت ہے۔

(27) حضرت المام محمد باقر عليه السلام في فرمايا: جو شخص وس باتين لے كر خدا ك حضور بيش بوگا وہ جنت ميں واخل ہوگا۔ لا الله الا الله كا اقرار محمد رسول الله كا اقرار محمد رسول الله كا اقرار الله كا اقرار محمد رسول الله كا اقرار الله كا اقرار محمد كى اوائيگى دائيگى دائيگ

(۲۸) وان تفتسموا بالارلام ذلكم فسق (سورة مائده آیت ۳) لین تم تیم و س سے تشیم کرتے ہو یہ تمارا فتل ہے۔ کی تفییر میں امام می نے فرمایا: جابلیت میں اوگ اونت كو كاٹا كرتے ہے اور اس كے دس جھے كیا كرتے ہے اور بعض روایات كے مطابق ٢٨ جھے۔ پھر ایک وائرے میں بیٹھتے ہے اور دس فتم كے تیم قرعہ كے لئے

ایک شخص کے سپر د کرتے تھے۔ ان میں سے سات تیروں کا حصہ :و تا تھا اور تین بغیر جھے کے ہوتے تھے۔

حصہ رکھنے والے تیرول کے نام یہ تھے: فذ، توام، سبل، نافس، ملیس، رقیب، معلا۔ اور ان کی ترتیب اس طرح ہوتی تھی: ۲۰۱، ۳،۳،۳،۵،۲ اور ۷۔ اور بے جسے والے تیرول کے نام یہ تھے: سفیح، منیح، وغد۔

اونٹ کی قبت ان اوگوں کو ادا کرنی ہوتی تھی جن کے نام آخری تیر نظتے سے اور یہ جوا تھا جسے خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں حرام قرار دیا۔ (تقیم اس طرح ہوتی تھی کہ اونٹ کے ۲۸ جسے کئے جاتے تھے اور تیم وں کے نام کے مطابق شرکت کرنے والوں میں تقیم کردئے جاتے تھے جسے فلا کے لئے ایک حصہ، توام کے لئے

### حچھٹی فصل

دو جھے ارر ای طرح آخریک )۔

# حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمودات

(49) کیلی من عمران حلبی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا

ہے کہ آپ نے فرمایا: وس افراد کو دس باتوں کی توقع نہیں کرنی جاہے۔

- 🦋 💎 متکبر کواحچمی تعریف و توصیف کی امید نهیں کرنی چاہئے۔
  - ا مفید کو زیادہ دوستوں کی امید نہیں کرنا چاہئے۔
    - \* بادب كو عزت كى اميد نهيں كرنى چاہئے۔
      - 😗 💎 منیل کو صلہ رحمی کی امید نہیں کرنا جاہیے۔
- ﷺ لوگول کی تحقیر کرنے والے کو محبت کی امید نہیں کرنی چاہئے۔

- الله الميد نمين أرني والتاب المنه عن أن الميد نمين أرني وإستاب
  - \* نبیت کرنے والے کو سلامتی کی امید نبیں کرنی چاہتے۔
    - 🚜 💎 حاسد كوراحت قلب كل اميد نهيں ً مر في حابث ـ
- 🛪 💎 چھوٹی نلطی پر سزاو ہے وائے کو سرواری کی امید شیں کرنی جا ہے۔
  - 🛠 💎 كم تج به كاركو حكومت كي اميد نهيں كرني جاہے۔
- (۵۰) حضرت المام صادق سید السلام نے فرمایا: وس مقامات پر نماز شیس پڑھنی چاہئے۔ گیلی زمین پر۔ پانی پر۔ عمام میں۔ راستے کے در میان ۔ چیو نٹیول کے بل پر۔ اور نور کی باڑے میں۔ پانی کی گزرگاہ پر۔ شورہ زار پر۔ برف پر۔ درہ ضحان میں (اطراف مکہ میں ایک درہ ہے )۔
- (۵۱) حضرت امام جعفر صادق علیہ الساام نے فرمایا: بحری کی دس چیزیں نہ کھائی جائیں۔ شکم کی مینگنیال، خون۔ تلی۔ حرام مغز۔ غدہ۔ آلہ تناسل، خصیتین، اندام نمانی۔ رحم۔ گرون کی شاہ رگیں۔ یار گیس (تردید راوی کی طرف سے ہے)۔
- (۵۲) حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا: مردار کی دی چیزیں پاک میں۔ بدی۔ بدی۔ بال۔ اون۔ پر۔ سینگ۔ کھر۔ اندا۔ سیج کے بیٹ میں جما :وا دودھ۔ دودھ۔ دانت۔
- (۵۳) حضرت امام جعفر صادق عليه انسلام نے فرمایا ، دس کام باعث مسرت میں ۔ چلنا۔ سوار ہونا۔ پانی میں غوطہ لگانا۔ ہریال دیکھنا۔ کھانا۔ پینا۔ خوصورت چہرہ دیکھنا۔ مجامعت۔ مسو)ک۔ (اہل علم) دوستول ہے منتقلو کرنا۔
- (۵۴) ابان بن عثمان راوی میں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر جوا اور عرض کی کہ مولاا جھے تصحت فرمائیں۔ آپ نے دس جملوں سے اسے تصحت فرمائی:

- 🛠 🧪 جب رزق اللہ کے ذیتے ہتے تو اتنا اہتمام کیوں؟
- \* جب رزق کی تقسیم عمل میں آچکی ہے تو حرص کیوں؟
  - \* جب حباب مرحق ہے تو مال کی جمع آوری کیوں؟
- \* جب صدقہ کا نغم البدل مال اللہ نے دینا ہی ہے تو محل کیوں ؟
- الله عند الله من دوزن كو سزاك لئة مقرر فرمايا ہے تو نافرماني كيوں؟
  - \* جب موت برحق ہے توخوشی کیوں؟
  - پ جب خدا کے حضور پیشی برحق ہے تو مکاری کیوں؟
  - \* جب صراط ہے گزر ناہر حق ہے تو خود پیندی کیوں؟
  - \* جب ہر چیز قضاو قدر ہے ہونی ہے توافسوس کیوں؟
    - ال جب دنیا فانی ہے تواس کا سارا کیوں؟
- (۵۵) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: مکارمِ اخلاق دس ہیں۔ پوری کو شش کر کے انہیں اپناؤ، کیونکہ بعض او قات یہ صفات باپ میں ہوتی ہیں اور بیٹے میں نہیں ہوتی ہیں اور باپ ان اخلاق عالیہ سے محروم ہوتا ہے۔ بھی کی اوساف غلام میں پائے جاتے ہیں اور آقا ان صفات سے محروم ہوتا ہے۔ بھی کی اوساف غلام میں پائے جاتے ہیں اور آقا ان صفات سے محروم ہوتا ہے۔

میدان وفا میں داد وینا (ایک اور نسخ کے مطابق میدان جنگ میں شہادت)۔ امات کی ادائیگی۔ صلم رحمی۔ مہمان نوازی۔ سائل کو کھانا کھلانا۔ احسان کے بدلے میں احسان کرنا۔ ہمسائے کی نبر گیری۔ دوست کی خبر گیری۔ اور راست گوئی۔ حیاء جو ان سے افضل ہے۔

(۵۲) حفرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا: الله تعالی نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق کی جمکیل کے لئے مبعوث فرمایا۔ تم اپنے نفوس کا جائزہ لو اگر تمہارے

اندرییه دس اخلاق میں تواملہ کا شکر اوا کرواور اس سے اضافیہ کی درخواست کرویہ

وہ وی چیزیں میہ میں: یقین۔ قناعت۔ صبر۔ شکر۔ رضا۔ حسن اخلاق۔ سخاوت۔ غیرت۔ شجاعت۔ مردانگی۔

(۵۷) حضرت امام جعفر صادق ملیہ السلام نے فرمایا: تروز کھاؤ۔ اس کے وس اوصاف میں۔ یہ زمین کی چربی ہے۔ کسی بیماری اور فساد کا باعث نہیں بنتا۔ یہ غذا بھی ہے۔ یہ پانی بھی ہے۔ یہ پانی بھی ہے۔ یہ پانی بھی ہے۔ یہ پانی بھی ہے۔ یہ بات کے استعال سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثانہ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ بیشناب کو جاری کرتا ہے۔

#### سا تویں فصل

# اوصاف نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم

(۵۸) واقدی (مشہور مورخ) روایت کرتے ہیں کہ جب مقصود کا نئائ قبلہ عالمیان سید الثقلین جناب آمنہ بنت وجب کے شکم میں تھے۔ تو اس وقت وس عجائبات کا ظهور ہوا اور جب حضور اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت بھی دس خائبات کا ظهور ہوا۔

- بن جب نور مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم نے رحم آمنه کے ظرف امین میں
   قرار پکڑا تواس وقت دنیا جمال کے مت الث گئے۔
  - \* البيس كا تخت او ندھ گيا۔
  - \* اہلیس سمندر میں بورے حالیس دن غرق رہا۔
- \* اس رات قریش کے تمام جانوروں نے اپنے مالکوں سے کلام کر کے کہا کہ

- میارک ہونور محد نے رحم آمنہ کے ظرف میں قرار بکڑا۔
- اللہ میں اور عرب کے تمام کا ہنول کے جنات ان سے بنا گئے جس کے سبب کمانت کا علم باطن ہو گیا۔
  - \* ورے روئے زمین کے سلاطین کے تخت اس رات او ند جے ہو گئے۔
- \*
   مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو بشارت دینے کے لئے چل پڑے۔
   ای طر آ بڑی مخفو قات نے بھی ایک دوسرے کو مبارک باد دی۔
- سیدہ آمنہ کا فرمان ہے کہ منادی نے ندا دی: آمنہ شمیس مبارک ہو،
  رحمت کُل نے تممارے الجن میں جگہ پائی۔ جب یہ مچے پیدا ہو تو کہنا اُعیْلاً
  بالواحد مِّنْ شُورَ کُل خاسید. یعنی میں اسے ہر حاسد کے شر سے بچانے کے
  لئے اللہ کی ناہ میں و تی ہوں، پھر اس کا نام محمد رکھنا۔
- بو جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس شب کو سیدائر سلین کا استقرار حمل ہوا تو یکا کیک ایک فور ہر آمد ہوا جس سے میں نے شام میں "بھری" محلات و تعجید اس سے زیادہ آسان حمل و نیا میں کسی مستور نے نہیں اشا ہوگا۔
  - وقت والات ك وس خائبات ا

10

- جناب سیدہ آمنہ فیماتی ہیں کہ جب مجھے دردزہ شروع ہوا تو اس وقت میں گھر میں اکیلی متمی تو میں نے میں کوئی آواز سی چر میں نے دیکھا کہ سفید رنگ کے پر ندے نے میرے دل پر اپنا پر اس طرح کیا جس کی وجہ سے میراخوف فتم ہو گیا اور ہر درد ہے آزاد ہو گئی۔
- اللہ میں نے پیاں محسوس کی تو مجھے اپنے پاس دودھ کی طرح سفید چیز نظر آئی

میں نے اسے پیا، پھر میں نے لیے قد کی مستورات کو دیکھا جنہوں نے مجھے چاروں طرف سے آمیر ابوا تھا اور آسان تک دیباج کا پردہ تانا گیا، ایک منادی کہ رہا تھا کہ اس مولود کو او گول کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھو۔
میری گود میں فید رنگ کے پرندے گرنے گے جن کی پوفییں زمرد اور پر یا قوت کے تھے۔ اس وقت جو میں نے نظر کی تو مجھے مشارق و مفارب نظر آئے اور میں نے تین پر تم گھے ہوئے دیکھے، آیک علم مشرق میں لگا ہوا تھا، ایک علم مغرب میں اور ایک علم میت اللہ بر نسب تھا۔ پھر اس وقت مجھے تھا، ایک علم مغرب میں اور ایک علم میت اللہ بر نسب تھا۔ پھر اس وقت مجھے

در دزہ تیز ہوااور میں نے محکہ کو جنم دیا۔

\*

×

\*

ж

جب میرے شکم ہے بر آمد ہوئے تو میں نے دیکھاکہ آپ نے زمین پر سر رکھ کر سجدہ کیااور انگل آسان کی جانب اٹھائی گویاتفرع وزاری کررہے ہے۔
پیدائش کے بعد ایک بدلی نے میرے پیٹے پر سابیہ کیا اور میں نے ایک منادی
کی آواز سنی جو کہ رہا تھا کہ محمد کو شرق و غرب اور تمام سمندرول کی سیر
کراؤ تاکہ تمام مخلوق اس کی پچپان کرلے۔ تھوڑی دیر کے بعد بدلی ہٹی تو
میں نے اپنے بیٹے کو سفید دیباج میں لیٹا ہوا دیکھا اور ان کے نیچے سنر ریشم کا
گدا تھا اور آبدار موتول کی تین چاہیاں ہاتھ میں تھیں۔ کوئی کہنے وال کہ رہا
تھا کہ محمد کو نصرت، حکومت اور نبوت کی چاہیاں دے وی گئی ہیں۔

اسکے بعد ایک اور بادل آگیا جس کی وجہ سے میرابینا چند کھات تک مجھے نظر نہ آیا۔ ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ اسے جنات، وحوش و طیور کے سامنے لے جاؤ تاکہ وہ بھی اس کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ نومولود کو صفون آدم ، رقت نوح ، زبان اساعیل ، جمال بوسف ، کحن داؤڈ ، صبر ابوب ، زمد عیسی ، کرم کی "عسی ، علی وہ بادل بھی چھٹ گیا۔

اس کے بعد بیں نے تین اشناش کو، جن کے چرے سور تی کی طرح روشن کی طرح روشن کے باتھ بیں چاندی کی سے وائل ہوتے دیکھا۔ ان بیں سے ایک بزرگ کے ہاتھ بیں چاندی کی صراحی تھی جس سے مشک کی خوشبو کی لیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ دوسر بی بزرگ کے ہاتھ بیں سنر زمر دکا ایک تھال تھا اور تیم سے بزرگ کے ہاتھ بیں سفید ریشم کا ایک لیٹا ہوا پارچہ تھا۔ جب اس نے پارچہ کو کھوالا تو اس بیں نگاہوں کو خیرہ کرنے والی ایک مہر تھی۔ پھر ایک شخص نے میرے بیٹ کو اٹھا کر تھال میں لٹایا اور صراحی کے پانی سے سات مر تبہ نومولود کو خسل دیا۔ بعد ازاں اس کے شانوں کے در میان مہر لگائی اور اسے ایک پارچہ بیں لیپیٹ کر میرے حوالے کیا۔ ان کی صورت ماہ تاباں کی طرح اور خوشبو میٹ کی طرح تھی۔ پھر میں نہیں دیکھا

حضرت عبدالمطلبُ فرماتے ہیں کہ میں اس رات حرم میں سویا ہوا تھا۔ جب آوشی رات ہیت گئ تو میں نے مجیب آواز سن۔ جب غور سے سنا تو کعبہ کے چارول اطراف سے یہ آوازیں بلند ہو رہی تھیں: الله اکبر الله اکبر الله اکبر رب المصطفین المطهرین ، انجیتنی من انجاس المشرکین. یعنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر مصطفیٰ و مطہرین کے رب تو نے مجھے مشرکین کی نجاستوں سے نجات دی۔

عبدالمطلبُّ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بیوں کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ مہل منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس وقت میں نے ایک ندا سی : خبر دار! سیدہ آمنہ نے محمد کو جنم دیا ہے۔

ж

×

حضرت عبدالمطلب جلدی ہے اٹھے کہ قریش کو جاکر ان معاملات کی خبر کریں۔ اللہ کریم نے ان کی زبان کو اس معاملے کے لئے بورے سات دن

کے لئے بعد کرویا۔ تیسرے دن جناب آمنہ نے کہلا جھیا کہ آئے اپ یئے
کو دیکھیں۔ عبدالمطلب آئے اور نور مصطلی کی زیارت سے مشرف ہوئے۔
(۵۹) کتاب قصص الانبیاء میں معراج کی ایک طولانی حدیث درج ہے جس میں
سے بقدر حاجت ہم یہاں نقل کررہے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج مقام قاب قوٹسیٹن پر سنچے تو خداوند کریم نے فرمایا: محمدٌ! مانگوجو مانگوگے ملے گا۔

آپ نے عرض کی: ہم پر اوجھ نہ الادنا، ہمیں تخی اور مشقت سے محفوظ رکھنا، یہ نہ ہو کہ تیرے سخت فرمان کے چھوڑنے کی پاداش میں ہم پر پاکیزہ اشیاء حرام ہوجائیں جیسا کہ تونے بندی اسرائیل کے ساتھ کیا۔

خدوند کریم نے فرمایا: میں نے یوجھ اور سخق کو تمہاری دعا کے صدقے میں ہٹا لیا۔ اسی لئے فرمایا و ما جعل علیکم فی المدین من حوج. (سورۂ حج آیت ۵۸) لینی تم پر دین کے اندر سختی روا نہیں رکھی۔

دوسرے مقام پر فرمایا: یوید الله بکم الیسو و لا یوید بکم العسو. (سور) بقرہ آیت ۱۸۵) اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتاہے اور تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتا۔ بنبی اسرائیل پر دس فتم کی سختیاں اور دس فتم کے بوجھ لادے گئے تھے:

\* جبوہ کوئی گناہ کرتے تو اس گناہ کی پاداش میں ان پر حایال اور طیب چیزوں
کو حرام قرار دے دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: فبظلم من
الذین ھادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، (سورۂ نیاء آیت ۱۲۰)
یعنی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال کردہ طیب چیزیں
حرام قرار دیں۔

\* ان پر بچاس نمازیں فرض تھیں۔

ز ً وة ميں اشمل اپنے مال کی چوتھائی دینی پڑتی تھی۔

ж

کرد ټاپ )۔

- الله وضواور خسل بغير پانی کے نهيں ہو سکتا تھا۔ اگر انهيں پانی ميسر نه ہو تا تو کئی دونوں تک پلید حالت ميں رہنا پڑتا تھا (ليکن اسلام ميں خاک پر تیم بھی پاک
- . ﴿ ان کی عبادت صرف عبادت گاہ ہی میں ہو سکتی تھی، عبادت گاہ کے علاوہ ان کی عبادت دوسر ی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔
- ایام روزہ میں نماز مشاء کے بعد اگر انہیں نیند آجاتی تو اگلی رات سے پہلے
   کھانے پینے کی ممانعت ہوتی تھی۔ (انہیں صرف نماز عشاء سے قبل اور سونے سے پہلے کھانے کی اجازت تھی)۔
  - 🔏 نماز عشاء کے بعد اگر نیند آئی تو اس رات جماع حرام ہو تا تھا۔
- \* ان کے صدقات کی قبولیت کی سند آگ تھی۔ بنبی اسرائیل جب بھی کوئی چیز خیرات منظور ہوتی تھی تو چیز خیرات منظور ہوتی تھی تو آسانی آگ اس پر گرتی، کچھ حصہ جل جاتا اور جو حصہ باقی چی رہتا اسے مساکین کھایا کرتے تھے، اگر آگ اس خیرات کو نہ جلاتی تو عدم قبولیت کی وجہ سے انہیں رسوائی اٹھانا مرتی تھی۔
- اگر ان کے لباس پر کہیں نجاست لگ جاتی تھی تو و هونے سے پاک سیس ہوتا تھابلے اس مکڑے کو کاٹ دینا پڑتا تھا۔
- \* جب کس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا تو صبح سورے وہ گناہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا، یہ چیز ان کی مستقل رسوائی کا سبب تھی۔
- یہ وس مشکل امور حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھے۔اللہ تعالیٰ نے حضور اکرمؓ کی دعا کے طفیل یہ وس چیزیں اس امت سے اٹھالیں بلحہ ان دس چیزوں کے

بدلے امت مرحومہ کو دس اور باتیں عطا فرمائیں :

×

\*

\*

×

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا: میں تیری امت کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حلال چیزوں کو حرام قرار نہیں دوں گا اور جو بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب طیب اشیاء ان پر حرام قرار دی تھیں آپ کی امت کے لئے حلال کردی ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامر هم بالمعروف وینها هم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبآنث. (سورہ اعراف آیت کے 10) یعنی وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ائ ہے کہ جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ نیک کا موں کا حکم کرتا ہے اور برے کا موں سے روکتا ہے اور سب پاک چیزیں ان کے کئے حلال کرتا ہے اور برے کا موں سے روکتا ہے اور سب پاک چیزیں ان کے کئے حلال کرتا ہے اور برے کا موں سے روکتا ہے اور سب پاک چیزیں ان کے کئے حلال کرتا ہے اور بایاک چیزیں ان برحرام کرتا ہے۔

اے محدًا آپً کی دعا کے صدیقے میں، آپؑ کی امت پر دن میں پھای نمازس فرض نہیں کروں گا۔

جنابت، حیض اور نفاس سے طہارت کے لئے آگر پانی میسر نہ ہو تو آپ کی امت کے لئے تیم کی سہولت دے دول گا۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے: وان کنتم موضی او علی سفر او جآء احد منکم من الغائط او لمستم النسآء فلم تجدوا مآء فتیمموا صعیدا طیبا. (سورہ نیاء آیت ۳۳) اور آگر تم میار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے یا تم نے عور تول سے جماع کیا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملا ہو تو پاک مٹی سے تیم کرلینا۔ اس محمد ا آپ کی دعا کے طفیل، آپ کی امت آگر مجد کے علاوہ بھی جمال کمیں نماز اوا کرے گی تو بھی میں قبول کرول گا۔ و للله المشوق و المغوب.

یعنی مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں۔ هضور آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جعلت لمی الارض مسجدا و طھوراً. لینی میرے لئے زمین کو جائے سجدہ اور باعث طمارت بنایا گیا ہے۔

\* اے محمدًا نماز عشاء کے بعد سونے کی وجہ سے آپ کی امت پر اس رات کا کھانا حرام نمیں ہوگا بلعہ ساری رات حال رہے گا جب تک فجر کی سفیدی نہ چیلے اس وقت تک کھائی سکیں گے۔ چنانچہ قر آن کریم میں فرمایا: کلوا واشربوا حتی یتبین لکم المحیط الابیض من المحیط الاسود من الفجو (سور مَ بقر ہ آیت کے ۱۸) یعنی کھاؤ اور ہو یہاں تک کہ سفید دھاگہ ساہ دھاگ سے جدا ہو جائے۔ اور ماہ رمضان میں جو چیزیں کھاؤ گے ان کا شار نمیں کروں گا۔

اے محمدًا! آپ کی دعا کے احرام میں نماز عشاء کے بعد آپ کی امت پر میستری حرام قرار نہیں دول گا بلحہ طلوع فجر تک ماہ رمضان میں اس کی اجازت ہوگی جس طرح بنی اس اکیل کو منع کیا تھا چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا: احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسآئکم. لیخی روزول کی رات میں تممارے لئے اپنی بویوں سے مقاربت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔

صدقات کی قبولیت و عدم قبولیت کے لئے کوئی آگ نہیں بھیمی جائے گ۔
تہماری دعا کے طفیل میں تہماری امت اس فضیحت سے محفوظ رہے گ۔ ان
الله هو یقبل التوبة عن عباده ویا خذ الصدقات. (سور ، توبہ آیت ۱۰۴)
یعنی اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول
کرتا ہے۔

آپؓ کی امت کا لباس اگر نجس ہو جائے تو انہیں بنبی اسرائیل کی طرح کا ٹنا

نمیں پڑے گا بلحہ پانی سے پاک ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا: وانزلنا من السمآء مآءً طھوراً. (سورۂ فرقان آیت ۴۸) یعنی ہم نے آسان سے پاک یانی کو نازل کیا۔

پنج جس طرح سے سناہ کے مر تکب اشخاص کے دروازوں پر گناہ نکھ کر انسیں رسوا کیا جاتا تھا، تمہاری امت کے دروازوں پر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تمہاری دعا کے طفیل انہیں رسوا نہیں کروں گا اور اپنے فضل سے ان کے گناہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی آنکھوں سے چھپاؤل گا۔

ز کوة میں تمہاری امت کو چو تھائی مال نہیں بلعہ ایک قلیل حصہ ادا کر نا ہو گا۔

#### أتهوس فصل

ж

## آداب دعا

آداب دعا دس میں :

ا۔ دعا مقبولیت کے او قات میں کرنی چاہئے۔ جیسے سال میں روز عرفہ اور میں میں دعا معبول میں اور دنول میں روز جمعہ اور رات کے وقت او قات سحر میں دعا مائکنی چاہئے۔ جیسا کہ قرآن مجید ٹیل ہے: وہالاستحاد هم یستغفرون. (سور) ذاریات آیت ۱۸) یعنی وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب رات کا تہائی حصہ باقی پچتا ہے تو خداوند کریم کے حکم ہے آسان دنیا پر ایک فرشتہ ندا کر کے کہتا ہے کہ اس وقت کوئی ہے جو مجھ سے دعا مائلے تو میں اس کی دعا منظور کروں؟ کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کرول؟ کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے استغفار ازے میں اس کے گناہ معا**ف** کرول<sup>9</sup>

حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے اپنی غلطیوں کو سمایم کر کے باب سے استغفار کی درخواست کی تھی تو انہول نے فرمایا: میں عنقریب تمہارے لئے انے رب سے مغفرت کی ورخواست کرول گا۔ حضرت یعقوب نے استغفار کو وقت حر تک مؤخر رکھااور جب سحر ہوئی تو آپ اٹھے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اٹھی، حضرت یعقوب نے اینے بینوں کی مغفرت کی دعا کی، اولاد نے آمین کمی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر کے انہیں نی بنادیا ہے۔ (مطلب ہے کہ اولادِ یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا بیان اس طرح بعض کتاوں میں لکھا ہوا ہے۔ سنی مفسرین میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ بعض روایات میں اس طرح آیا ہے ممکن ہے اس کے ثبوت میں بعض آیات سے تمسک کیا گیا ہو لیکن اصول مذہب شیعہ اس سے موافقت نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو بھائی کے قتل پر تبار ہوگئے تھے اور اسے كنوئين مين كيينك دياتها اور اس ير چوري كا الزام لكاياتها برگز اس مقام كي صلاحيت نہیں رکھتے اور خدا کا عہد ظالموں تک نہیں پنچتا۔ ہر چند کہ توبہ کرلیں اور اسباط جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے وہ قبائل ہیں جونسل اولاد یعقوب سے وجود میں آئے)۔ قبولیت دعا کے لئے احوال شریفیہ کو ننیمت سمجھنا جاہئے۔

روایت ہے کہ آسان کے دروازے راہِ خدامیں جہاد کی صف بندی کے وقت کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس وقت کی دعامقبول ہوتی ہے یابارش کے نزول کے وقت یا نماز فریضہ کی اقامت کے وقت۔ پس دعاکیلئے ان او قات کوغنیمت تصور کرناچاہئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذان و اقامت کے درمیان کی دعا نامنظور نہیں ہوتی علاوہ ازیں روزہ دار کی بھی نامنظور نہیں ہوتی اور حالت حجدہ کی دعا بھی نامنظور نہیں ہوتی کیونکہ حضور اکرم کا فرمان ہے کہ بندہ حالت سجدہ میں ا بنے رب کے زیادہ قریب موتا ہے، اس حالت میں زیادہ ما گور

۔ دعا روہ بلہ ہو کر مانگنی چاہئے اور دعا کے وقت دونوں ہاتھ اسے بلند ہونے چاہئیں کہ بخلوں کی سفیدی نظر آئے۔ حضرت سلمان فاری نے حضور اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: تمہارارب کریم ہے اور باحیاء ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ جاند کرتا ہے تو اللہ کو اسے خالی ہاتھ اوٹاتے حیاء آتی ہے۔

روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ بند کرتے بننے تو دعا کے لئے ہاتھ بند کرتے بننے تو دعا کے آخر میں ہاتھوں کو اپنے چرہ مبارک پر ملتے تھے۔

اللہ کرتے بننے تو دعا کے آخر میں ہاتھوں کو اپنے چرہ مبارک پر ملتے تھے۔

اللہ کرتے بنا تو بلند آواز سے کرتا چاہتے نہ ہی ول میں بلحہ در میانی آواز سے و ما مانگی چاہئے : ادعوا دبکم تضوعا و حفیة. (سور ؟ اعراف آیت ۵۵) یعنی اپنے رب کو گراگڑا کر اور جیلے جیکے بکارو۔

۵۔ ۔ مُسجَع اور مُقَفِّي عبارات کا دعا میں تکلف نہیں کرنا جا ہیئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایس فوم پیدا ہوگی جو دعا میں زیادتی کا ارتکاب کریں گے، طالا تکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ادعوا ربکہ تضوعاً و حفیة انه لا یحب المعتدین. لین اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے یکارو اور خدا تجاوز کرنے والوں کو اپند نہیں کر تا۔

تجاوز کی تغییر میں بعض نے کہاہے زحمت سے موزول جملے بنانا۔

۲۔ دعا خضوع و خشوع شوق و خوف کے جذبے سے مانگی چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : یدعوننا رغبا و رہبا ۔ یعنی ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے ہیں۔
 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کر تا ہے

تو اے کسی تکلیف میں مبتلا کردیتا ہے تاکہ اس کی تضرع و زاری کو من سکے۔ ا

دعا پورے عزم بالجزم سے مانگنی چاہئے اور اس کی اجامت کے لئے پُر یقین

ونا جأئيا

حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کسی شخص کو دعامیں یوں شیں کہنا چاہئے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کردے۔ کہنا چاہئے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کردے، اگر چاہے تو مجھ پر رحم کردے۔ یاد رکھو کہ اللہ کو کوئی مجوری نہیں ہے دعا ہمیشہ عزم بالجزم سے مائلی چاہئے۔

حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جب کوئی دعا مائلے تو پوری رغبت سے مائلے کیونکہ اللہ کو ہر چیز دینے کی قدرت ہے۔ اور جب تم دعا مائلو تو مقبولیت کا یقین رکھ کر دعا مائلو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کر تا۔

۸ د عاگر گزا کر کرنی چاہئے اور اپنی دعا کو تین مرتبہ د ہرانا چاہئے۔

ائن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تو تین مرتبہ اس کی حکرار فرماتے ہے۔

عرار فرماتے ہے۔

دعا کی فور کی مقبولیت کے لئے پرامید ہونا چاہئے یہ نہ سمجھے کہ بہت دیر بعد دعا قبول ہوگی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جب تک کوئی جلد بازی نہ کرے ، اسکی دعا مقبول ہوتی ہے، یعنی یہ نہ کھے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی بابحہ زیادہ دعا کرواور خداوند کریم کا دروازہ باربار کھنگھناؤ۔ وعا کی ابتداء ذکر اللی ہے کرے ، ابتداء سوال ہے نہیں کرنی چاہئے۔

سلمہ بن اکوئ کتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم علیہ الصافرة والسلام کو ویکھا کہ جب بھی دعاکا قصد کرتے تو ابتداء میں فرماتے تھے سنبخان رہی اُلاعلی اَلْوَهَابِ! ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جب بھی خدا سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے مجھ پر درود بھیجو۔ خداوند اس سے کریم تر ہے کہ دو حاجات اس کے سامنے

جیْں کی جائیں ایک کو قبول کرلے اور ایک کو رد کردے (اور چو فکہ درود پیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعا ہے جو لازمی قبول ہوتی ہے اس لئے لازماً اس کے بعد کی دعا بھی اپنی دیگر شرائط کے ساتھ قبول ہوگی)۔

ا۔ دعا کے لئے آداب باطنی کا خیال رکھنا چاہئے جو اس کی بنیاد اور ستون ہیں۔
 جیسے گناہوں سے توبہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ذات مقدس حق پر کامل توجہ
 بھی دعا کو دراجات سے نزدیک کرنے کے اسباب ہیں۔

(۲۰) ان تمام آداب کا ماحصل دس چیزیں ہیں :

ا ۔ دیریتک دعا کرنی چاہیۓ اور جلد بازی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔

حفرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ اس وقت تک بندے کی حاجت میں لگار ہتا ہے جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔

۲ دعا میں گڑ گڑاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ
 گڑ گڑانے والے سائل ہے محبت کرتا ہے۔

ولید بن عقبہ ججری سے روایت ہے کہ امام باقر "کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مومن گر گرا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجت ضرور پوری کرتا ہے۔

الدالصباح کنانی سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندوں کا ایک دوسرے سے گر گرا کر مانگنا اللہ کو ناپند ہے لیکن میں بات اللہ کو این

لئے پیند ہے کہ اس کے ہندے اس سے گڑ گڑا کر سوال کریں۔ ..

س- اپنی حاجت مخصوص کر کے دعا مانگنی جاہئے۔
حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کو اپنے مدے کی ضرورت کا علم ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندہ اسکے سامنے اپنی حاجت معین کرے۔

(مولف محترم نے اس سے آبل وس قتم کے آواب میں تحریر کیا تھا کہ دعا کو نہ بلند آواز میں مانگنا جاہئے تھا اور نہ بالکل آہتہ لیکن اس جگہ تغییر زیادہ مناسب ہے)۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندے کی پوشیدہ دعاستر علانیہ دعاؤں کے برابر ہے۔

۵۔ اپنی دیا کے ساتھ جملہ مومنین کے لئے دعائے خیر کرنی چاہیے کیونکہ اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ ابن قداح نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ پنجمبر اکرم کے فرمایا: دعا کو عمومیت دو کہ یہ اجامت سے نزدیک ترہے۔

اللہ دعا کی جلد قبولیت کے لئے موسین کے اجتاع کی الاش کرنی چاہئے۔ اللہ لتحالی کا فرمان ہے کہ واصبونفسك مع الذین یدعون ربھم. (سورة كف آیت ۲۸) یعنی اپنے نفس كو ان لوگوں کے ساتھ شمسراؤ جو اپنے رب كو پكارتے ہیں اور اللہ تعالی نے مباہد کے لئے بھی اجتماع كا تحكم دیا ہے۔

ابو خالد سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی چالیس مومن مل کر اللہ سے سی امر کی در خواست کریں گے تو اللہ یقیناً ان کی دعا منظور فرمائے گا۔ اگر چالیس نہ ہوں تو چار آدمیوں کو وہی حاجت دس مرتبہ دہرانی چاہئے۔ اگر بالفرض چار بھی نہ ہوں تو فرد واحد کو وہی حاجت چالیس مرتبہ دہرانی چاہئے۔ عزیز الجہاد اللہ اس دعا کو منظور فرمائے گا۔

عبدالاعلیٰ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب بھی کہمی چار اشخاص کسی جائز امر کے لئے اللہ سے دعا کریں گے توالن کے متفرق ہونے سے پہلے ہی اللہ ان کی دعا کو منظور فرمائے گا اور جو آمین کہنا ہے دعا میں شریک ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے حضرات موئ و ہارون سے خطاب کر کے فرمایا: میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کیا (حالانکہ دعا تھا حضرت موئی نے کی تھی اور حضرت ہارون ا

نے آمین کھی کھی)۔

ملی بن عقبہ امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی میرے پدر برر گوار کو کوئی معاملہ در پیش آتا تو آپ اپنی مستورات اور پیوں کو اکٹھا کر کے دعا مانگتے تھے اور اہل خانہ آمین کتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دعا مانگنے والا اور آمین کہنے والا دونوں شریک ہیں۔

2- اظمار خثوع۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ادعوا ربکم تضرعاً و حفیۃ یعنی این رب کو گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے بکارو۔ ائم مالیام اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے ہے کہ وکا ین جی مِنْكَ الاً التَّطُوعَ إلَیْكَ. لیمی سوائے تضرع و زاری کے تجھ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب مجھ سے دعا مائلو تو حالت خوف و رجا میں دعا مائلو اور اپنے چرے کو خاک پر رکھو اور اپنے بدن کے شریف اعضاء کو تجدہ میں زمین پر رکھ دو۔ حالت قیام میں دعائے قنوت کے ذریعے سے محص سے مجھ سے مناجات کرو۔ سے مجھ سے مناجات کرو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی : اپنے دل کو میرے سامنے جھکاؤ اور اپنی تنمائی کے کمحات میں زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو۔

٨ سوال كرنے سے پہلے الله كى مدح و ثاء كرو

حارث بن مغیرہ کابیان ہے کہ میں نے حفرت جعفر صادق سے سا کہ آپ نے فرمایا: خبردار! اپنی حابست طلب کرنے سے پہلے اللہ کی مدح و ثناء کرو اور حضور اکرم پر درود بھیجو، اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو۔

9۔ دعا کے اول و آخر درود بڑھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ

آپؑ نے فرمایا : جس شخص کے پاس میرا ذکر کرو اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے تو اللہ ایسے حنت کے رابستی سربیٹاد سرگا

ائن قداح کتا ہے حضرت صادق نے فرمایا: میرے والد گرامی نے ایک شخص کو دیکھا جو بیت اللہ کے دروازے پر صرف حضور آئر م پر درود بھیج رہا تھا تو آپ نے فرمایا: درود اد صوراند پڑھو اور ہم المبیت پر ظلم نہ کرو، یاد رکھو درود اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک المبیت کو شامل نہیں کیا جاتا۔

•ا۔ دعا کی حالت میں رونا۔ یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔

حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب تمماری جلد پر کیکی طاری ہو، تمماری آنکھیں اشکول سے وضو کر رہی ہول اور تممارا دل کانپ رہا ہو تو اس کیفیت کو غنیمت جانو، یہ مقبولیت دعا کا وقت ہے۔

حدیث میں ہے کہ خداوند کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنی آئکھوں کے آنسو میرے حوالے کرو، دل کی خشیت میرے سپرد کرو، اور قبر ستان میں جاکر بلند آواز سے مردوں کو ندا کرو تاکہ تہمیں نصیحت حاصل ہوسکے اور اس وقت کو کہ میں بھی تم سے ملنے والا ہوں۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: حضرت موی علیہ السلام جب خدا کے کلام سے شرفیاب ہوئے تو عرض کیا کہ خداوندا! جو شخص تیرے خوف میں گریہ کرے اس کی جزاکیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! میں اس کے چبرے کو دوزخ کی آگ ہے محفوظ رکھوں گا اور سخت گھبر اہث کے دن اسے امن دول گا۔

حفرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: ہر چیز کی ناپ تول موجود ہے، سوائے خوف خدا میں گریہ کرنے کے کہ اشک ندامت کا ایک قطرہ آگ کے

سمندروں کو بھھا دیتا ہے۔ جس چہرے پر اشک ندامت کے قطرات گریں گے اس چہرے پر غبار حسرت اور ذلت طاری شیں ہوگی۔ جب آنسو رخسار پر بہتا ہے تو آتش دوزخ اس پر حرام کردی جاتی ہے۔

اگر امت میں ایک شخص بھی روپڑے تو اس کی وجہ سے پوری امت پر رحمت کی جاتی ہے۔

## نو یں فصل

## اہل حکمت کے اقوال زریں

(۱۱) ایک دانا کا قول ہے کہ عقل مند کو چاہے کہ جب وہ توبہ کرے تو توبہ کے دس ارکان پر عمل کرے: زبان سے استغفار کرے۔ دل میں ندامت محسوس کرے۔ بدن کو اس گناہ میں پھر بھی آلودہ نہ کرے۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصم عزم کرے۔ آخرت سے محبت کرے۔ دنیا سے نفرت کرے۔ کم کلام کرے۔ کم کلام کرے۔ کم سوئے۔

(۱۲) ایک حکیم کا قول ہے کہ عقل مند شخص میں دس اوصاف ہوتے ہیں۔ پانچ کا تعلق ظاہر سے سے اور یانچ کا تعلق باطن سے ہے۔

اوصاف ظاہری: خاموثی، حسن اخلاق، تواضع، راست گوئی، عمل صالح۔ اوصاف باطنی: تفکر، عبرت پذیری، خضوع، نفس کی تحقیر، موت کی یاد۔ (۱۳۳) ایک اور دانا کا قول ہے کہ سفر میں دس خرابیاں ہوتی ہیں: دوستوں سے جدائی، ناموافق افراد سے اختلاط، مال کے چھن جانے کا خطرہ، سونے اور کھانے کا خود بندوبست کرنا، سردی، گرمی کا سامنا کرنا، ضروریات کے بورا کرنے میں خودداری، ئرانسپورٹرز کا برا سلوک، محصول وصول کرنے والوں کا ذلت آمیز سلوک، شہر میں داخل ہوتے وقت وحشت، مسافر خانے کی تلاش کی ذلت و خواری۔

(۱۴) ایک حکیم کا قول ہے کہ دس افراد کے دس اوصاف اللہ کو سخت تاپیند ہیں:
دولت مند میں خل، فقیر میں تلمر، عالم میں طمع، مجاہد میں بردلی، بوڑھے میں دنیا ک
الفت، عور تول میں بے حیائی، بادشاہ میں غضب، جوانوں میں سستی، زاہد میں خود
اپندی، عابد میں ریاکاری۔

(۱۵) حفرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ حکمت کے دس فوائد ہیں: مُر دہ دلول کو زندہ کرتی ہے۔ درولیش کو محفل سلاطین میں بٹھاتی ہے۔ کرورول کو بلندی اور غلامول کو آزادی دلاتی ہے۔ مسافر کو پناہ میا کرتی ہے۔ غریب کو دولت مند بناتی ہے۔ اہل شرف کے مراتب اور سرداری میں اضافہ کرتی ہے۔ مال ہے بہتر ہے۔ خوف کے وقت محافظ ہے۔ جنگ میں زرہ ہے۔ منفعت آور سودا ہے۔ جب خوف و ہراس رخ کرلیں تو حکمت انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ منزل بہت خوف و ہراس رخ کرلیں تو حکمت انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ منزل بہتر سے دو تکمت بہتر سے دیتے درسائی کے لئے راہنما ہے۔ جب کوئی لباس پردہ پوشی نہ کرسکے تو حکمت بہتر سے درہ ہو شی نہ کرسکے تو حکمت بہتر سے درہ ہو تی درسائی کے لئے راہنما ہے۔ جب کوئی لباس پردہ پوشی نہ کر سکے تو حکمت بہتر سی بردہ ہو شی نہ کر سکے تو حکمت بہتر سی بردہ ہو شی نہ کر سکے تو حکمت بہتر سی بردہ ہو گئی درسائی کے لئے دراہنما ہے۔ جب کوئی اباس بردہ پوشی نہ کر سکے تو حکمت بہتر سی بردہ ہو

(۲۲) بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے پانچ اہل دانش کو وعوت وی اور انہیں کھم دیا کہ وہ عکمت کے دو جملے کیے۔ حکم دیا کہ وہ حکیمانہ جملے بیان کریں۔ ہر ایک دانشمند نے حکمت کے دو جملے کیے۔ اس طرح سے مجموعی طور ہر دس جملے ہے۔

- 🗱 🧪 خالق کا خوف ہاعث امن اور خدا ہے بے خوفی کفر ہے۔
- \* مخلوق سے نہ ڈرنا باعث آزادی ہے اور مخلوق کا خوف غلامی ہے۔
- اللہ سے امید واسم رکھنا الی ثروت ہے جس کی موجود گی میں فقر کوئی اللہ سے امید واسم رکھنا الی شروت ہے جس کی موجود گی میں ویتا۔

- خدا ہے نامیدی ایبا فقر ہے جس کی موجودگی میں کوئی ثروت فائدہ مند
   نیں ہو کتی۔
  - \* دل اگر توانگر ہے تو تھی دامنی کوئی نقصان نہیں پنچاتی۔
  - 🚜 💎 اگر ول فقیر ہے تو ہھری ہوئی جیب کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔
    - \* تخی کے لئے غنائے قلب تواگری میں اضافہ کرتی ہے۔
- ہ جس کی جیب خال ہو تو غنائے دل رنج کے سوااسے کوئی کھیل نہیں دیگی۔ (بہتر یہ تھا کہ دوسرا جملہ اس طرح ہوتا: دولت مند کے لئے نقر قلب مخل کے علاوہ اور کچھ نہیں بڑھاتا۔ مولف)
  - 🛠 تھوڑی بھلائی کا حاصل کرنا، زیادہ برائی چھوڑنے ہے بہتر ہے۔
  - 🖈 برائیوں کو مکمل طور پر چھوڑ نا، تھوڑی بھلائی کے حصول ہے بہتر ہے۔
- (12) ایک وانا کے اقوال یہ بیں: ونیا کا انجام زوال ہے۔ زندگی کا انجام موت ہے۔ نندا کا انجام غلاظت ہے۔ مال جع کرنے کا انجام حساب ہے۔ تغییر کا انجام تباہی ہے۔ فالم کا انجام عذاب ہے۔ فائدان کا انجام جدائی ہے۔ تائب کا انجام مغفرت ہے۔ بدکار کا انجام نفرت اللی ہے۔ فروی ہے۔ زہد کا انجام رضائے اللی ہے۔ تمام اشیاء کا انجام ہلاکت ہے۔ بجز زات اقد س خدا کہ ہر چیز سوائے اس کی ذات کے تابود ہو جائے گی۔ آنا بھی اس کی طرف ہے۔ اور جانا بھی اس کی طرف ہے۔
- (۱۸) افلاطون کا قول ہے کہ دس افراد ہمیشہ ذلیل و رسوا رہیں گے: مقروض، چغلخور، جھوٹا، حاسد، عاشق، مختاج، لالچی، قیدی، جس پر تہمت گگی ہوئی ہواور جاہل۔

#### د سويل فصل

#### زامدول كاكلام

- (19) ایک زاہر کا قول ہے کہ سب سے زیادہ ضائع ہونے والی چیزیں وس بیں :
  جس عالم سے مئلہ نہ پوچھا جائے۔ جس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ جس احجمی رائے کو
  قبول نہ کیا جائے۔ جس ہتھیار کو استعال نہ کیا جائے۔ جس محجد میں نماز نہ پڑھی
  جائے۔ جس مصحف کی تلاوت نہ کی جائے۔ جس مال کو خرچ نہ کیا جائے۔ جس
  گھوڑے پر سواری نہ کی جائے۔ ایسے شخص کے سینے کا علم جو اسے دنیا طلی کا ذریعہ
  متائے۔ ایسی کمبی عمر جس کے ذریعے سے آخرت کا زاد جمع نہ کیا جائے۔
- (40) انس بن مالک کا قول ہے کہ زمین روزانہ ان جملوں کے ذریعے سے ندا دیتی ہے:
- 🗱 اے فرزند آدم! آج تو میری پشت پر چل رہاہے ، کل میرے شکم میں ہوگا۔
  - \* آج تو میری پشت پر ہنس رہاہے ، کل میرے اندر روئے گا۔
  - \* آج تو میری پشت پر حرام کھارہا ہے، کل میرے اندر ذلیل ہوگا۔
- \* آج تو ميري پشت پر نافرماني كررها ہے، كل ميرے اندر عذاب ديا جائے گا۔
- \* آج تو میری پشت پر خوش ہو کر چل رہا ہے، کل میرے اندر فمگین ہوگا۔
- \* آج توميري پشت پرروشن ميں جل رہاہے، كل ميرے اندر تاريكي ميں ووبا ہو گا۔
- \* آج تو میری پشت پر اپنے دوستوں کے ساتھ چل رہا ہے، کل تو میرے
- اندر تنما ہوگا۔ (معلوم ہوتا ہے کہ انس بن مالک نے علم اعداد کی رعایت
- نہیں کی کیونکہ اوپر کے جملے ایک لحاظ سے صرف سات ہیں اور دوسر ہے حساب سے چودہ ہیں۔ مترجم فارسی)
- (۷۱) کما گیا ہے کہ کتے میں دس اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں

ا پنا لے تو حوش بخت ہوگا : یہ اینا گھر خمیں بناتا یہ مجرد کی صفت ہے۔ رات کو جاگیا ہے یہ عبادت گزار کی صفت ہے۔ ہوفت سفر زادراہ اٹھا کر نمیں چلتا یہ اہل تو کل کی صفت ہے۔ جب اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو دور جاکر تنشتا ہے یہ مضبوط طبع او گوں کی صفت ہے۔ جب اے مارا بیٹا جائے تو تھوڑی ہی چیز و کیچے کر بھی سابقہ مار کو بھلا ویٹا ہے اور مالک کی طرف بھاگا چلا آتا ہے یہ مریدوں کی صفت ہے۔ سختی اور آسانی میں اینے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، اکثر او قات بھو کا رہ کر گزارا کرتا ہے یہ صابروں کی نثانی ہے۔ ہمیشہ فائف رہتا ہے یہ صالحین کی صفت ہے۔ مرنے کے بعد کوئی ترکہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے دنیا چھوڑ دینے والول کا شیوہ ہے۔ تھوڑی ہی دنیا پاکر راضی ہو جاتا ہے یہ عاشقوں کا شیوہ ہے۔ ہمیشہ بھو کا رہتا ہے یہ محامدوں کی نشانی ہے۔ (۷۲) اسباب غم دس ہیں: کھڑے ہو کر شلوار پہننا۔ بحریوں کے رپوڑ میں ہے گزرنا۔ ڈاڑھی کو دانتوں سے چبانا۔ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا بینا۔ آسٹین سے منہ صاف کرنا۔ انڈول کے چھاکول پر چلنا۔ دائیں ہاتھ سے استخا کرنا۔ قبرستان میں ہنسا۔ شر مگاہ کی طر ف دیکھنا۔

متنبیبہ: سالک کو چاہئے کہ اس کے پاس ایک کاپی پر ہلاک کنندہ اشیاء اور نجات دہندہ اشیاء اور نجات دہندہ اشیاء اور ان اوصاف کو دہندہ اشیاء اور گئا ہوئی چاہئے اور ان اوصاف کو روزانہ مطالعہ کرے۔ اپنے آپ کو ہلاک شدہ اشیاء سے محفوظ رکھے۔

تمام مبلکات کا ماحصل وس اوصاف مذمومہ ہیں۔ اگر راہ حق کا سالک ان دس برائیوں سے بھی ج جائے گا اور وہ برائیاں بیہ بیل نکوں سے بھی ج جائے گا اور وہ برائیاں بیہ بیل : مخل، تکبر، خود پیندی، ریاکاری، حسد، غصه کی زیادتی، زیادہ کھانے کی خواہش، جماع کی شدید خواہش، حب مال، حب جاہ۔

اور نیک خصلتوں کا ماحصل بھی دس باتیں میں، اگر ان دس باتوں پر عمل کیا

تو دوسری دس باتوں پر بھی ممل کرنا نصیب ہوگا، وہ باتیں بیہ بیں : اپنے گناہوں پر ندامت، آزمائش پر صبر، قضائے اللی پر راضی ربنا، نعمات پر شکر، امید و ہم کے در میان اعتدال، ونیا میں زہد، عبادت میں اخلاص، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، محت خدا، خدا کے حضور خشوع و خضوع۔

مجموعی طور پر بیہ بیس صفات ہیں، ان میں سے وس اوصاف ند مومہ اور وس اوصاف حمیدہ ہیں۔

## مولانا رومی کی دس وصیتیں

(۳) مولانا جلال الدین روی نے اپنے ایک دوست کو ان باتوں کی نصیحت فرمائی:
ظاہر و باطن میں خوف خدا۔ کم کھانا۔ کم سونا۔ کم بولنا۔ گناہوں کا چھوڑنا۔ خواہشات
کی پیروی کو ترک کرنا۔ اکثر او قات روزے رکھنا۔ نماز کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔
لوگوں کے ستم سہنا۔ احتی اور جاہل کی صحبت سے پر ہیز کرنا۔ صالحین کی صحبت اختیار
کرنا۔ (یہ وصیتیں گیارہ ہیں اور شاید ان میں تحریف ہوئی ہے کیونکہ مؤلف نے دس کا حساب کیا ہے۔ متر جم فاری)

(۷۴) بیان کیا جاتا ہے کہ بنسی اسر اکیل میں ایک شخص بردا عابد و زاہد رہتا تھا۔ ایک فرشتے نے اس کے ملنے کی خدا ہے اجازت جاہی اور انسانی شکل میں اس عابد و زاہد کے پاس پہنچ کر طالب نصیحت ہوا۔

اس خدا مست عابد نے اسے کہا کہ میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کرتا ہوں، انہیں احیجی طرح سے سمجھو اور ان پر عمل کرو: عالم بن۔ جابل بن۔ محبّ بن۔ مُنْغِض بن۔ راغب بن۔ زاہد بن۔ سخی بن۔ خیل بن۔ شجاع بن۔ عاجز بن۔

فرشتے نے اس سے ان متفاد کیفیات کی تفصیل دریافت کی تو عابد نے کہا:

اللّٰہ کی معرفت رکھ کر اللّٰہ کا عالم بن۔ غیر سے ناداقف رہ کر اس سے جابل

بن۔ اولیاء اللّٰہ کا محبّ بن۔ اللّٰہ کے دشمنوں کا مُبْغِض بن۔ دنیا سے انحراف کر کے زاہد

بن۔ آخرت کی خواہش کر کے راغب بن۔ دنیا لٹانے میں سخی بن۔ دین لٹانے میں خیل بن۔ دین لٹانے میں اللّٰہ کی معصیت کرنے سے عاجز بن۔

اب تم جاؤ، خدا تہس اپنی حفظ و امان میں رکھے، تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم کردیا۔ (ظاہر ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا تھا اور عابد اسے نہ پہانا ورنہ اس طرح کی بات نہ کہتا)۔

## گیار ہویں فصل

(20) تمام اسباب جو غیبت کا موجب ہوتے ہیں دس میں جنہیں امام صادق علیہ السلام نے اجمالاً ایک حدیث میں بیان فرمایا: غیبت کی وجہ دس چیزیں ہیں۔ غصہ کو دبا لیناد ہم آجنگی۔ تحقیق کے بغیر خبر کی تصدیق۔ تسمت بدبینی۔ حسد۔ تسخر اور شوخی۔ کسی کی طرف سے سرزد ہونے والے عمل سے نفرت اور خود ستائی۔

یہ وس علتیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں اب شرح و تفصیل سے ان کا بیان کیا جاتا ہے :

- (۱) جس وقت کس کا سلوک غصہ دلائے اور غضب جوش میں آئے تو تسکین کی خاطر اس کے بارے میں برے الفاظ نکالے جاتے ہیں۔
- (۲) جس جگه دوست تفریح اور دل کی خاطر لوگوں کے ناموں کو اگاڑیں اور

- اشخاص کی ہتک کریں، غیبت کرنے والے اس خیال ہے کہ دوست رنجیدہ اور آزردہ خاطر نہ ہوں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔
- (۳) جب کسی کے حملہ کرنے کے خیال سے پیش بینسی کی جائے یا چاہا جائے کہ متاثر شخص کے دل میں اس کے معدول کے بارے میں کینہ پیدا کرایا جائے یا جھوٹی گواہی اس کے بارے میں دی جائے۔ سبقت کی خاطر بدگوئی سے شروع کیا جائے تاکہ اگلے عمل تک اسے ست کیا جاسکے اور کبھی شروئ میں حقیقیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ جھوٹ کے لئے زمین ہموار کی جائے اور خود کو سچا ظاہر کیا جائے اور شروع کی گفتگو سے سند فراہم کی جائے۔
- (۷) کبھی اتهام سے براک کیلئے کہا جاتا ہے "میں نہیں تھا، فلال تھا" یا جرم کم کرنے یا عذر تراشی کیلئے کہا جاتا ہے میں اکیلا نہیں تھابلحہ فلال بھی تھا۔
- (۵) اس لئے کہ اپنی قدر و منزلت زیادہ جنائے اور دوسرے کے مقام کو گھٹائے کما جاتا ہے: فلال کس قدر نادان اور کم عقل ہے۔ یا اگر ڈر تا ہے کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کا ایک مقام سجھتے ہیں تو اس طرح ندمت کرتا ہے کہ کوئی اس کے مقام میں شریک نہ ہوسکے۔
- (1) جب دیکھتا ہے کہ کوئی واجب الاحترام ہے اور اس کی عزت کم کرنے کی کوئی تدیر نہیں تو حمد کی وجہ سے اس پر زبانِ تقید دراز کرتا ہے تاکہ اس کی آبر و برباد ہو جائے اور لوگ اس کے احترام سے بر ہیز کریں۔
- (4) شوخی اور تمسخر کے طور پر مجمع میں کسی کی جال ڈھال، کردار، یا گفتگو کی نقل کرنا۔
- (۸) اشخاص کی تحقیریا انہیں نیچاد کھانے کیلئے سامنے یا پیٹھ چیچے لوگوں کے عیوب کا ذکر کیا جائے اور ان کی ہنمی اڑائی جائے اور اس عمل کا مقصد تکبر اور خود خواہی ہوتا ہے کہ اسکے ذریعے ہر ایک کو اپنے سے پست ظاہر کیا جاتا ہے۔

(۹) سب ہے خطر تاک ہے ملت ہے کہ جسمی خواص بھی کہ زبان کی خلطیوں ہے بچتے ہیں لغزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے ہے کہ اگر بھی کی نے ناپیند عمل کیا تو غیبت کرنے والا دلسوزی اور فکر مندی کے طور پر واقعہ بیال کرتا ہے، ہے جانے بغیر کہ اس کا نام لینا جائز نہیں ہے اور کہتا ہے کہ بیال کرتا ہے، ہے جانے بغیر کہ اس کا نام لینا جائز نہیں ہے اور کہتا ہے کہ بے چارہ فلال اس نے ایبا اور ایسا کیا اور اس کے (فعل فتیج) کے نتائج پر اظہار رنج کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ ہے اس کے لئے ناراضی اور آزرد گ

البتہ ممکن ہے کہ اس کا ایبا ارادہ نہ ہو اور خالصتاً اس کی نظر دلسوزی رکھتی ہولیکن اسے پہچنوانا واقعہ کی اس طرح تشریح کرنا جس سے وہ ظاہر ہو جائے جبکہ وہ اس پر راضی نہ ہو تو یہ غیبت کرنے کی خواہش کا موجب ہوگا۔

(۱۰) کسی سے اگر گناہ سرزد ہوگیا ہو تو اللہ کے لئے اس پر غصہ کرنا اس حال میں کر نہی از منکر نہ کیا گیا ہو، شخص نہ کور کا صاف صاف نام لینا اور گمان کرنا کہ اگر خدا کے لئے غصہ کیا جائے اور حرام کے عمل پر خفا ہوا جائے تو مخصوص ذکر اشکال کا پہلو نہیں رکھتے اور حرام کے عمل پر خفا ہوا جائے تو مخصوص ذکر اشکال کا پہلو نہیں رکھتے اور یہ خرابی بھی عوام سے خواص میں

اب ك على و اسباب غيبت واضح ہو گئے كھ پہلوؤل كى بھى ك طے شدہ غيبت بيں شرح كى جاتى ہے اور خلاصہ ان كا بيہ ہے كہ شرعى اور صحيح غرض ہونى چاہئے كہ اگر سوائے غيبت ك طريقے كے اس كا حاصل كرنا ممكن نہ ہو تو بيہ پہلو غيبت كا گناہ ختم كرنے كا موجب ہوتا ہے اور علماء نے دس پہلو غيبت كے جواز كے بيان فرمائے ہيں :

سرائیت کر جاتی ہے۔

(۱) داد خوای مثناً اگر کوئی ایک قاضی سے سابقہ نہ پڑنے کے باوجود اسے ظالم و

خائن اور رشوت خور مشہور کرے تو غیبت کرے گا اور آنمگار ہوگا۔ گرید کہ اگر کسی پر ظلم ہوا اور اس کا حق پامال کیا گیا جبکہ قاضی اپنے منصب کی رو سے قدرت رکھتا تھا کہ اس پر ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرے۔ چنانچہ اس کی شکایت کی جائے اور قاضی کے کردار کو کھولا جائے اشر طیکہ راہ چارہ اس پر مخصر ہو جیسا کہ پنیمبر اکرمؓ نے فرمایا: حقدار یو لئے اور حقیقت حال بیان کرنے کا حق رکھتا ہے اور پھر فرمایا: جو بلا سبب حقدار (کے حق) کو معطل کردے تو جواباس کی اہانت جائز ہے۔

- (۲) مفسدین کو گناہ ہے بچانے اور اصلاح حال کے لئے مدد کرنا۔ البتہ یہ مطلب نیت کی صحت کے ساتھ ہو۔ اگر اصلاح کیتے والے کے ارادہ کے ساتھ ہو۔ اگر اصلاح کا قصد ہے تو جائز درنہ حرام ہے۔
- (٣) مسئلہ بوچھنا۔ مثلًا میہ کہ مجتمد سے کہا: میرے باپ یا میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔
- (۴) مشورت کے جواب میں اور اس خطرہ سے ہوشیار رہو کہ کوئی مسلمان متوجہ ہو۔ چنانچہ آگر کوئی نالائق و عوئی فقاہت و اجتماد کرے اور امکان ہو کہ لوگ اس کے فریب میں آجائیں گے تو لوگوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہئے تاکہ اس کے دام میں نہ چینسیں اور یا آگر کوئی فاسق و فاجر شخص اپنے ظاہر اور ریا ہے کس کو فریفتہ کرلے اور ممکن ہے کہ اس سے غیر شرعی کام کروائے تو حنبہ کرنا اور اس فاسد شخص کا حال بیان کرنا جائز ہے۔
- (۵) گواہ یا راوی کی تقید۔ (اگر فاحق شرعی عدالت میں گواہی دے یا روایت نقل کرے جو کسی کے حق کو پامال کرنے کا سبب ہو یا حاکم شرع کو اشتباہ میں ڈال دے تو جائز ہے کہ اس کی حقیقت کھول دی جائے)۔

- (۱) فاسق جو تھلم کھلا گناہ کرتا ہو۔ پغیبر ائرمؓ نے فرمایا: جس نے پردۂ حیاء کو تارتار کردیااس کی (برائی بیان کرنا)غیبت نہیں۔
  - (2) اگر کوئی ابات آمیز لقب ہے مشہور ہو بیسے اندھا، کانایا ای طرح۔
- (۸) قابل حد گناہ کی شادت کہ موقع پر مثلاً میہ کہ دیکھا ہے کہ زنا کیا ہے یا شراب بیتاہے توجائز ہے کہ قاضی کے سامنے متہم کیلئے شادت دے۔
- (۹) بعض نے کہا ہے کہ اگر دو آدی کی کو گناہ میں مشغول دیکھیں اور یہ دیکھنا ان کی قدرت میں ہو تو ایک دوسرے سے اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔
- (۱۰) اس صورت میں کہ دیکھیں کہ کوئی غیبت کررہا ہے اور احمال ہو کہ اس کا غیبت کرنا جائز ہے تو اس عمل کو صحیح ہونے پر محمول کریں اور اس کو منع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی اہانت اور جنک احترام کا باعث ہوگا۔

اب ہم بابِ مطالب کو خاتمہ میں "فائدہ" کے عنوان سے بیان کریں گے۔ اور بحث کو ان فوائد کے ذکر سے اختتام تک پہنچائیں گے۔

فائدہ اول: خداوند عالم نے وس چیزوں کو قرآن میں ایک دوسرے کے مقابل قرار دیا ہے: پلید اور پاک قل لا یستوی المحبیث والطیب (سورۂ مائدہ آیت ۱۰۰) کمو کہ پلید اور پاک برابر نہیں ہیں۔

اندها اوربینا ، نور و ظلمت ، بہشت و دوزخ ، سابیہ اور آفتاب اور چونکہ ان کی تفسیرول میں بہت تامل کیا جاتا ہے اس لئے رجوع کرنا کثیر علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ (جیسے علم اور جمل کہ مجھی نور و ظلمت اور مجھی صورت دیگر ادا کیا جاتا ہے۔ مترجم فاری)

ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به

الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات يقوم بعقلون\_ (سورة بقره آيت ١٦٢٠)

اس آیت میں خداوند عالم نے توحید کی نشانیوں میں سے دس نشانیوں کا بیان فرمایا ہے لیعنی خلقت آسان، زمین، رات اور دن کا آنا جانا، کشتیاں جو لوگوں کے فائدے کے لئے دریاؤں میں حرکت کرتی ہیں، پانی جو خدا آسان سے برساتا ہے، جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، ہر قتم کے ثمرات تمام زمین میں پھیلا دیئے ہیں، مواؤں کے چلنے میں، اور بادلوں کو زمین و آسان کے درمیان مسخر کردیا ہے۔ (ان نمتوں میں) عقمندوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ (کہ خداکوان کے ذریعے سے بچپانا جائے)۔ خداو ند عالم نے دس چیزوں کو قرآن مجید میں نور کہا ہے :

- (۱) الله نور السموات والارض. (سورة نور آیت ۳۵) نیمی الله آسانول اور زمین کا نور ہے۔
- (۲) قدجاء كم من الله نور و كتاب مبين. (سورهٔ مائده آيت ۱۵) يعني تم تك الله كي جانب سے نور اور واضح كتاب آئے ہيں۔
- (۳) واتبعوا النور الذي انزل معه. (سورة اعراف آیت ۱۵۷) اس نور (۳) کی پیروی کرو جسے اس (نج ؓ) کے ساتھ اتارا ہے۔
- (٣) یویدون لیطفوا نور الله. (سورهٔ صف آیت ۸) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (۱) کا اللہ کے نور (ایمان) کو بھادیں۔
- (۵) واشوقت الارض بنور ربھا. (مورة زمر آیت ۲۹) اور زمین اینے رب
   کے نور (عدل) سے روشن ہوگئی۔
  - (٢) والقمر نورا. (سورة ايونس آيت ٥) اور چاند كو نور بنايا
- (٤) جعل الظلمات والنور. (سورة العام آیت ۱) (رات کی) تاریکیال اور

ہو حاؤ گے اور تمہیں اجر <u>ملے کا۔</u>

۱۲۰۔ جانوروں کے چرے پر چائب نہ مارو کیونکہ یہ اپنے منہ سے اللہ کی شہیج کرتے ہیں۔

ا ۱۲ ۔ تم میں سے جو شخص راستہ بھول جائے یا اسے سفر میں اپنی بلاکت کا اندیشہ بو جائے تو اسے چاہئے کہ بلند آواز سے یاصالح اُڈر کُنی "لیتی اے صالح میری مدد کر" کیے کیونکہ اللہ نے تممارے جنات بھائیوں میں ایک شخص صالح نامی پیدا کیا ہے جو خدا کی رضا کی خاطر زمین پر چاتا رہتا ہے جب وہ تمماری آواز سنتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے اور بھولے ہوئے کو راستہ دکھا تا ہے اور اس کے جانور کو (غلط ست جانے سے) روک لیتا ہے۔

۱۲۲۔ جس شخص کو اپنے متعلق یا پنی بحریوں کے متعلق شیر یا کسی اور در ندے کا اندیشہ ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے اور اپنے ریوڑ کے اردگرد ایک ککیر تھینچ کر یہ دعا پڑھے: ''اے اللہ! دانیال اور کنوئیں کے رب اور ہر چیرنے والے شیر کے رب میری اور میری بحریوں کی حفاظت فرما''۔ اللہ کے فضل سے وہ شخص ہر در ندے سے محفوظ رہے گا۔

۱۲۳ جس شخص کو پھو کے کائے کا خوف ہو اسے یہ آیات پڑھنی چاہئیں: سلام علی نُوْحِ فی الْعَالَمِیْنَ اِنَّا کَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ. (سورہ صفافات آیت ۵۹)" یعنی جمانوں میں نوح پر سلام ہو، ہم یقینا نیکی کرنے والوں کو ای طرح سے بدلہ دیتے ہیں، بالتحقیق وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا"۔ ان شاء اللہ! پچھو کے شرسے محفوظ رہے گا۔

- ۱۲۳ جس شخص کو کشتی کے ڈونے کا اندیشہ ہو تو وہ یہ کلمات پڑھے ، ان شام اللہ مَجْرِها کشتی محفوظ رہے گا۔ بِسٹم اللّٰهِ مَجْرِها وَمُوْلُ رَبِّ گَلُ اور وہ دُونے سے محفوظ رہے گا۔ بِسٹم اللّٰهِ الْمُلَكِ الْقَوِي 6 وَمَا قَدَرُوا وَمُوسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَعْفُورُ رَّحِيْمٌ لَه بِسٹم اللّٰهِ الْمُلَكِ الْقَوِي 6 وَمَا قَدَرُوا اللهِ حَقَ قَدْرُهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعا فَبْضَتَه يَوْمَ الْقَيَامَة والسَّمَوْتُ مُطُويًات بَيْمِيْنِهِ سُبْحَانَه وَ تَعَالَى عَمَّا يُشُر كُون ٢٠٥ لـ مُطُويًات بَيْمِيْنِهِ سُبْحَانَه وَ تَعَالَى عَمَّا يُشُر كُون ٢٠٥ لـ
- ۱۲۵۔ اپنے پچوں کا عقیقہ ساتویں دن کرو اور ان کے بالوں کے وزن کے برار عیانہ کی غرباء پر صدقہ کرو، رسول اللہ نے امام حسن و امام حسین کا ساتویں دن عقیقہ کیا تھا۔
- ۱۲۱۔ جب تم سائل کو پچھ عطا کرو تو اس ہے اپنے لئے دعا ضرور منگواؤ، اسکی دعا اسکے حق میں قبول نہیں ہوتی البتہ تہمارے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔
- 211۔ جب صدقہ کی سائل کو دیا جاتا ہے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: المم میں پہنچتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: المم یعلمو آ ان اللّٰہ ہو یقبل التوبة عن عبادہ ویا خذ الصدقات O (سورة توبہ آیت ۱۰۴) 'دکیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے۔
- ۱۲۸۔ صدقہ رات کودیا کرو کیونکہ رات کاصدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بھھادیتا ہے۔
- ۱۲۹ اینے کلام کواپنے اعمال میں شار کرو،جو کام خیر خبیں ہیں ان پر کم ٹفتگو کرو۔
- سوا۔ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو کیونکہ خرچ کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی مانند ہے۔ جے نعم البدل کا یقین ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔

ا سورهٔ جود آیت امهمه

ال سورهٔ زمر آیت ۲ همی

- ۱۳۱ ہے کئی چیز کا یقین ہو اور پھر اس کے متعلق شک ہو جائے تو اے چاہئے ۔ کہ اپنے یقین پر عمل کرے کیونکہ شک یقین کو باطل نہیں کر سکتا۔
  - ۱۳۲ جھوٹی گواہی مت دو۔
- ۱۳۳۳۔ ایسے دستر خوان پر مت بیٹھو جہال شراب پی جار بی دو، کیا خبر اللہ کا عذاب کب نازل ہو جائے (شاید تمام بیٹھنے والوں پر عذاب یاموت واقع ہو جائے)۔
- ۱۳۴۔ جب دستر خوان پر کھانا کھانے بیٹھو تو غلاموں کی طرح سے بیٹھو، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ کر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ سے طریقہ اللہ کو ناپند ہے اور اس طریقے پر عمل کرنے والا شخص بھی اللہ کو ناپند ہے۔
- ۱۳۵۔ انبیاء کرام سلام اللہ علیم رات کا کھانا نماز عشاء کے بعد تناول فرماتے تھے۔
- ۱۳۶۔ رات کے کھانے کو نہ چھوڑو کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بدن میں خرانی پیدا ہوتی ہے۔
- ے ۱۳ ۔ خار، موت کا سالار ہے اور زمین میں اللہ کا قائم کردہ زندان ہے وہ جے چاہتا ہے اس زندان میں قید کردیتا ہے۔ خار سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان سے اون جھڑتا ہے۔
- ۱۳۸ ہر میماری اندر سے پیدا ہوتی ہے سوائے زخم اور بخار کے کیونکہ یہ دونوں چیزیں باہر سے وارد ہوتی ہیں۔
- ۱۳۹۔ خار کی گرمی کو بینشہ اور ٹھنڈے پانی سے توڑو، خار کی گرمی دوزخ کی آتش کی وجہ سے ہے۔
- ۱۴۰ مسلمان کو اس وقت تک علاج نہیں کرانا چاہئے جب تک اس کی بیماری اس کی طبیعت پر غلبہ حاصل نہ کر لے۔
  - ۱۴۱۔ دعاحتی قضا کو ہٹادیتی ہے،لہذا دعا کو اپنا ہتھیار قرار دو۔

- ا المار المحارث کے بعد وضو کرنے ہے دس نیکیاں ملتی ہیں، خود کو یاک رکھویہ
  - سستی اور کابل سے چو کیونکہ کابل شخص اللہ کاحق اوا نہیں کر کے گا۔
    - مهار جب بدیودار ہوا خارج ہو تو اس کے بعد استخاکروں
- ۱۳۵۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو کیونکہ اللہ کو گندے شخص ہے سخت نفرت ے جس کے قریب لوگ ہیٹھنا پہند نہ کریں۔
- ۱۳۶۔ کوئی شخص اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے نہ کھیلے اور دوسرے کا موں میں مشغول نہ ہو۔
- ے ۱۴۷۔ عمل خیر کرنے میں جلدی کرو ایبا نہ ہو کہ دوسرے کاموں میں مصروف ہوجاؤ اور نیک کام ہے غافل رہ حاؤ۔
- ۱۴۸۔ مومن کی جان اس سے ہمیشہ تھکاوٹ میں رہتی ہے اور لوگ اس سے راحت میں رہتے ہیں۔
  - و ۱۳۹ تمهاری تمام گفتگو ذکر اللی سے متعلق ہونی چاہئے۔
  - ۵ ا۔ گناہوں ہے پچو کیونکہ بعض د فعہ گناہ کی وجہ سے رزق روک لیا جاتا ہے۔
    - ا ۱۵ ا مرقه کے ذریعے اینے سماروں کا علاج کرور
      - ۱۵۲ ن کوۃ کے ذریعے اینے مال کی حفاظت کرو۔
        - ۱۵۳۔ نماز ہر متقی کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔
          - ۱۵۴۔ حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔
          - ۱۵۵ ۔ احیمی خانہ داری عورت کا جہاد ہے۔
    - ۱۵۲ فقر ( تنگدستی) ہی سب سے بوی موت ہے۔
      - - ۱۵۸۔ صحیح منصوبہ بندی آدھی زندگی ہے۔

- ١٩٥٩ نم أدها بزهايا يه
- ۱۲۰ وہ شخص کبھی تنگدست نہیں ہواجس نے اعتدال ہے کام لیا۔
  - ا 17 ۔ وہ شخص کیمی بلاک نہیں ہواجس نے مشورہ طلب کیا۔
- ۱۶۲ ۔ احیمائی صرف صاحب حسب اور صاحب دین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔
- ۱۲۳ ببرچیز کا ایک ثمر ہو تا ہے اور احصائی کا ثمر اس کا جلد انحام وینا ہے۔
  - ۱۶۴ ۔ جے نعم البدل کا یقین ہو گاوہ عطیہ دے گا۔
- ۱۷۵۔ جس نے مصیبت کے وقت اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر مارے اس کا اجر ضابع ہو گیا۔

  - 174 جس نے اپنے والدین کو غمگین کیااس نے ان پر ستم ڈھایا۔
    - ۱۶۸۔ صدقہ کے ذریعے رزق نازل کراؤ۔
- ۱۲۹۔ آزمائش شروع ہونے سے پہلے آزمائش کی موجوں کو دعا کے ذریعے دور کرو،
  اس ذات کی قتم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جس نے روح کو پیدا کیا،
  آزمائش مومن کے اوپر سلاب کی رفتار سے بھی تیزی سے آتی ہے۔
- کار سخت تکالیف کی عافیت کے لئے اللہ سے دعا کرو کیونکہ سخت تکالیف دین کو ختم کردیتی ہیں۔
  - ا کا ۔ ﴿ خُوشِ نصیب وہ ہے جو کسی اور کے ذریعے نصیحت حاصل کر ہے۔
- ۲ که ایر این نفوس کو نیک اخلاق کا عادی بناؤ کیونکه بند هٔ مسلم اینے حسن اخلاق کی بدولت روزه دار اور شب بیدار کا رتبه حاصل کرلیتا ہے۔
- ۱۷۳۔ جو شخص شراب کو حرام سیحصے ہوئے بھی پینے گا تواللہ اسے دوزخ میں اہل دوزخ کے زخمول کی پیپ پلائے گا، ہر چند کہ مخشا ہوا ہو۔

- ۳۷ ار معصیت کے لئے نذر جائز نہیں ہے۔
- ۵ کے ایا مقطع رحمی کے لئے قتم جائز شیں ہے۔
- ٢ ١٤ الله الغير عمل كے دعا كرنے والا اليا ہے جيسے بغير چلئے كے تيمر جلانے والا۔
  - ے کا۔ مسلم عورت کواپنے شوہ کے لئے خوشبو لگانی جائے۔
  - ١٤٨- اينے مال كى حفاظت كرتے ہوئے قتل ہوجانے والا شهيد ہے۔
  - 9 کے است نعبن کرنے والا نہ تو قابل تعریف ہے اور نہ ہی لاکق اجر ہے۔
- ۱۸۰ یٹاباپ کی اجازت کے بغیراور عورت اپنے شو ہرکی اجازت کے بغیر قتم نہ کھائے۔
  - ۱۸۱ الله کے ذکر کے علاوہ پورا دن خاموشی ہے نہیں گزار نا جائے۔
- ۱۸۲ ہجرت کے بعد دارالحفر میں جانا جائز نہیں ہے اور فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔
- ۱۸۴۰۔ اللہ کو نمازے زیادہ مجبوب عمل اور کوئی نہیں ہے، رنیا کے کس کام کی استعوالیت کی وجہ سے نماز میں نفلت نہ کریا کیونکہ اللہ نے نماز بھلانے والوں کی ندمت فرمائی ہے، اللّذین هم عن صلاَتِهم ساهون (سورة مانوں کی ندمت فرمائی جو اپنی نمازوں کو بھلائے ہوئے میں لیمنی انہوں نے مانون آیت ۵) وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھلائے ہوئے میں لیمنی انہوں نے نماز کے او قات کی برواہ نہیں۔
- ۱۸۵۔ جان لو کہ تمہارے و شمن ریاکاری کے لئے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن واضح ہو کہ اللہ صرف ای نیکی کو قبول کرتا ہے جو ریا کے ہر عمل اور شائبہ سے ماک ہو۔
- ۱۸۲ میکی بوسیده نهیس ہوتی اور گناه تجھی بھلایا نہیں جاتا اور خداوند کریم ان لوگوں

- کا ساتھ ویتا ہے جو پر ہیزگار ہوں اور بھلائی کرنے والے ہوں۔
- ۱۸۷۔ مومن کبھی بھی اپنے بھائی سے دھوکا نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، اے دشنول میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اس پر الزام نہیں لگاتا اور اسے یہ نہیں کہتا کہ میں تجھ سے برزار ہول۔
- ۱۸۸۔ اپنے بھائی (کے برے کاموں) کے لئے عذر تلاش کر اور مجھے عذر نہ مل سکے تواس کے عمل کی پردہ یو ثبی کر۔
- ۱۸۹۔ اپنے ہاتھوں حکومت سے دستبردار ہونا بہاڑ بٹنے سے زیادہ مشکل ہے، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بالتحقیق زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے اور نیک انحام متعین کا ہے۔
- ۱۹۰۔ سنسی کام کی سخیل ہے پہلے اس کے لئے جلد بازی نه کرو ورنه پشیمانی اٹھانی پڑے گی۔ ایبا نه ہو که زیادہ وقت گزرنے اور مرور زمانه سے تمہارے دل سخت ہو جائیں۔
- ۱۹۱۔ اپنے کمزوروں پر رحم کرو اور ان پر رحم کر کے اللہ ہے اپنے لئے رحمت کا سوال کرو۔
- 19۲۔ مسلمان کی غیبت سے پر ہیز کرو کیونکہ مسلمان اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرتا، اللہ تعالی نے اس سے منع فربایا ہے والا یغتب بعضکم بعضا ایحب احد کم ان یاکل لحم احیہ میتا. (سورۃ حجرات آیت ۱۲) "یعنی تہمیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہنے کیا تم میں سے کوئی یہ پہند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے "۔ اس آیت کی روسے کوئی مسلمان غیبت ہر تار نہیں ہوسکتا۔
  - ۱۹۳ مسلمان کو نماز میں باتھ باندھ کر مجوسیوں کی مشاہب اختیار نہیں کرنی جائے۔

- ۱۹۴۳ تنهمیس غلامول کی طرح د ستر خوان پر بیشهنا جاہنے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاناجائے۔
  - ۱۹۵۔ کھڑے ہو کریانی نہ پیو۔
- ۱۹۶۔ اگر نماز میں اپنے جسم پر کوئی نقصان رساں کیڑا پاؤ تویا اسے وفن کر دواور اس پر تھوک دویا اپنے لباس میں اسے دبالویسال تک کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ۔
- ۱۹۷ قبلہ سے زیادہ انحراف نماز کو باطل کر دیتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو چاہئے کہ اذان وا قامت کمہ کر شروع سے نماز پڑھے۔
- 19۸۔ جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ قدر اور آیت الکرسی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے تو اس کا مال ہر خطرے سے محفوظ رہے گا الکرسی گیارہ مرتبہ پڑھے تو اس کا مال ہر خطرے سے محفوظ رہے گا در جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ قدر کی تلاوت کریگا وہ پورادن گناہوں سے محفوظ رہے گا اگرچہ شیطان جتناہمی زورلگائے۔
- ۱۹۹۔ اللہ سے دین سے انحراف اور بے دین لوگول کے غلبہ سے پناہ مانگو، جو کوئی دین سے تخلف کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔
- -۲۰۰ شلوار کے پانچوں کا بلند کرنا کیڑے کی طمارت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
  و ٹیابك فطهر (سورة مدثر آیت ۴)" اور اپنے کیڑوں کو پاک رکھو"۔ مقصد
  یہ ہے کہ زین پر نہ گھیٹے جائیں۔
- ۲۔ شد کا چائنا ہر یماری سے شفا کا سبب ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا: یخوج من بطونھا شراب مختلف الوانہ فیہ شفآء للناس. (سورہ نحل آیت ۲۹) ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی پینے والی چیز نگلتی ہے اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے "۔ اگر شد پر قرآن کی کچھ آیات تلاوت کرلی جائیں اور کندر کو چبایا جائے تواس سے بلغم پگھل جاتا ہے۔

- ۲۰۲ کھانے کی ابتداء نمک ہے کرو، اگر لوگوں کو نمک کے فوائد معلوم ہوجائیں تواہے مجرب تریاق پر ترجیح دیں، جو اپنے کھانے کی ابتداء نمک ہے کرے اللہ اس سے ستر میماریوں کو دور کرے گا اور وہ تکالیف بھی دور کرے گا جنہیں سوائے ابتد کے اور کوئی نہیں جانتا۔
- ۲۰۳ عزار کے مریض پر گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ڈالو، اس سے خار کی تیش کم ہو گ۔ ۲۰۴ ہیں تین روزے رکھو وہ پورے مینے کے روزوں کے برابر ہیں اور ہم پہلی اور آخری جعرات اور درمیانی بدھ کے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزرخ کو بدھ کے دن بیدا کیا تھا۔
- ۲۰۵۔ تہیں جب کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو جمعرات کی صبح اپنی حاجت کے لئے جاؤ کیونکہ رسول اللہ نے دیا مانگی ہے کہ اے اللہ! میری امت کے لئے جمعرات کی صبح کو باعث برکت بنا۔
- ۲۰۱ ۔ اپنی حاجت کے لئے گھر سے نکلتے وقت آل عمران کی آخری آیات اور آیت الکرسی اور سورۃ قدر اور سورۃ فاتحہ بڑھ کے نکلو، اس سے دنیا اور آخرت کی حاجات بوری ہول گی۔
- ے وہ ۔ منہیں موٹے کیڑے پہننے چاہئیں کیونکہ جس کا کپڑا باریک ہوگا اس کا دین ماریک ہوگا اس کا دین ماریک الباس نبیس پیننا چاہئے۔
- ۲۰۸ ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کے محبوب بن جاؤکیو نکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کے محبوب بن جاؤکیو نکہ اللہ تعالیٰ اللہ یحب التوابین ویحب المتطهرین. ( مورة بقرہ آیت ۲۲۲)

  " یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کے اُر اور مومن زیادہ توبہ کرنے والا ہو تا ہے۔
- ۲۰۹ جب ایک مومن اینے مومن بھائی کو اف کہتا ہے تو ان کے درمیان رشتہ

- انفت منقطع ہو جاتا ہے، جب مومن کو کافر کہ کر مخاطب کرتا ہے تو ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ (اگر تعلیج کہا ہے تو سننے والا اور غاط کہا ہے تو کہنر والا)
- ۱۲۰- جب اپنے مومن بھائی پر اتمام لگاتا ہے تو اس کے دل سے ایمان اس طرح غائب ہو جاتا ہے جس طرح سے نمک پانی میں گھنی جاتا ہے۔
- ۲۱۱۔ توبہ کے خواہشمندول کے لئے توبہ کا دروازہ ۱۶ ہے، لبذا اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، (کہ مزید گناہ نہیں کریں گے) قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائمال منادے۔
- ۲۱۲۔ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرو کیونکہ آئی تک جو بھی نعمت اور جو بھی شادانی ذاکل ہوئی ہے ہمیشہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یقینا اللہ بعدوں پر ظلم نہیں کرتا، اگر لوگ دعا اور انابت سے کام لیتے تو ان پر مصائب نازل نہ ہوتے اگر وہ لوگ مصائب و بلیات کے وقت صدق نیت سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے تو اللہ ان کی ہر مصیبت دور کردیتا اور انہیں ہر قتم کی نعمات سے سر فراز فرما تا۔
  - ۲۱۳۔ جب کسی مسلم پر تنگی و ترخی کا دور آئے تو اس تنگی کی شکایت اپنے خدا کے حضور کرہے جس کے ہاتھ میں معاملات کی تدبیر کی چاہیاں ہیں۔
- ۱۲۱۴ ہر شخص میں تین خامیاں ہوتی ہیں: تکبر، بدشگونی، بے جا آرزو، اگر کوئی شخص بدشگونی کا شکار ہو تو اس کی پرواہ کئے بغیر اللہ کا نام لے کر اپنے کام سے کام رکھنا چاہنے اور اگر کوئی شخص اپنے اندر تکبر کو محسوس کرے تو اسے جاہئے کہ اپنے نوکروں غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ہاتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ہاتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ہاتھ سے بحری کا دودھ دوہے، اگر بھی کوئی آرزو لاحق ہو تو اللہ کے حضور

- (ون کا) نور بیایا۔
- (۸) انا انزلنا التوراة فیها هدی و نور. (سورهٔ مائده آیت ۳۳) بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا اس میں ہدایت اور نور ہے۔
- (۹) نور علی نور. (سورہُ نور آیت ۳۵) نور کے اوپر نور (انبیاء کے کیے بعد دگرے آنے سے مراد ہے)۔
- (۱۰) مثل نورِ کمشکوۃ. (سورۂ نور آیت ۳۵) اس (اللہ) کا نور قدیل کی طرح ہے۔

فائدہ دوم: نجاسات دس ہیں: حرام جانور جس کا خون انھیل کر نکلے، اس کا پیشاب، پیخاند۔ انھیل کر خون نکلے، اس کا پیشاب، پیخاند۔ انھیل کر خون نکلنے والے حیوان کی منی خواہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت، اسی طرح تمام جانوروں کا مردار اور خون، کتا، سور، کافر، نشه آور مشروبات، اور جَو کی شراب۔

ایک شاعر نے نجاسات کو ان اشارول کی صورت میں بیان کیا ہے:

فدال ثم غین ثم باء و میمات ٹلاث ثم خاء
فهذا سبعة زدها ثلاثاً هی الکافان جمعا ثم فاء
نیز عربی نامول کے ابتدائی حروف کو انتخاب کیا گیا ہے۔ مثلاً دال سے دم
(بسعنی خون)، تین عدد میم میته (مرده)، منی، مسکر (نشل آور مشروب)، دو کاف، کافر اور کتا، اور فاء سے فقاع (یعنی نجو کی شراب)۔

مطہرات (پاک کرنے والی چیزیں) بھی دس ہیں: (۱) پانی۔ (۲) سورج۔
(۳) پاک مٹی (البتہ پھر بھی اس میں شامل ہے)۔ (۴) آگ۔ (۵) استحالہ (نجس شے اپنی ماہیت بدل لے) جیسے پاخانہ یا خون مٹی ہو جائے یا منی اور علقہ یا خون جو انڈے میں ہو تبدیل ہو کر ایک زندہ وجود بن جائے یا ناپاک پانی کو حلال گوشت جانور

تفغر ن و زاری کرے اور خدا ہے اپنی آرزو طب کرے، خبر وار سکی آرزو کے لئے تنمہارا نفس تنہیں گناہ میں نہ ڈالے۔

۲۱۵۔ او گول ہے وہی تفتگو کرو جے وہ جانتے ہیں۔ جس چیز کو نمیں جانتے اس ک اخیں زحمت نہ دو۔ لو گول کو ہمارا اور اپنا دشمن نہ بناؤ۔ ہمارا امروالایت مشکل در مشکل ہے، جسے سوائے ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ بندہ جس کے قلب کا اللہ نے امتحان نے لیا ہو اور کوئی برداشت نہیں کرسکتا۔

۲۱۱ جب البيس تم ميں ہے كى كو وسوسہ ڈالے تو اسے اعو فر بالله كمنا جا ہے اور
اس كے بعد كے : امنت بالله و بر سُوله مُخلَصاً لَهُ الدّيْنِ " لِعني ميں الله
اور اس كے رسول پر خاص ول سے ايمان ركھتا ہوں "۔ ان شاء الله شيطان
کے وسوسے سے محفوظ رہے گا۔

۲۱۷۔ جب اللہ اسی مومن کو نیا کپرا پہنائے تو اسے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنی چاہئے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، سورۃ اخلاص اور سورۃ انا انزلنا پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے جس نے اسے نیا لباس مرحمت فرمایا ہے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بخرت پڑھے، جب تک وہ لباس اس شخص پر باتی رہے گا اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہے گا اور کہتے اور کہتے اور کی مقدار میں فرضتے اس کے لئے استخفار اور رحمت طلب کرتے رہیں گے۔

۲۱۸ بر گمانی کو دور تھینکو کیونکہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

۲۱۹ میں (رسول کریم) اپنی عترت طاہرہ اور اولاد کے ساتھ حوض کوٹر پر ہوں گا، جس کو جماری ضرورت ہو وہ ہمارے فرمان سے تمسک رکھے اور ہمارے عمل کو سنت سمجھتے ہوئے اپنے عمل کے لئے مشعل راہ قرار دے۔ ہر

خاندان میں دہشت زدہ افر د ہوں کے۔ ہم حق شفاعت رکھتے ہیں۔ ہمارے دوست (ہمی) حق شفاعت رکھتے ہیں۔ کوشش کر کے حوش پر ہمارے ساتھ ملحق ہو جاؤہ ہم حوض سے اپنے دشمنوں کو بطائیں گے اور اپنے دوستوں کو جائیں گے اور اپنے دوستوں کو جائیں گونٹ پھٹے گا تو دوستوں کو جام کوٹر پلائیں کے، جو اس حوش سے ایک گھونٹ پھٹے گا تو ہمی پیاسا شمیں ہوگا۔ ہمارا حوش ہیشت کے دو چشموں سے بنا ہے ایک "سنیم" اور دوسرا "معین" اس کے دونوں طرف زعفران اور لؤ لؤ اور یاقوت کے دان بڑے ہیں ہے دہی حوش کوٹر ہے۔

۱۳۰۰ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں میں، بندول کے ہاتھ میں نہیں، اُر معاملات کی ہاگ ڈور بندول کے ہاتھ میں جوتی تو وہ جمیں چھوڑ کر غیر کی اطاعت نہ کرتے۔ لیکن اللہ اپنی رحت کے لئے جسے چاہتا ہے مختص کر دیتا ہے، اس اختصاص پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تہہیں اس نعمت عظمی کے لئے چنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جمارے محت حلال زادے ہیں۔

۲۲۱۔ بروز قیامت ہر آگھ روئے گی اور ہر آگھ بے خواب رہے گی سوائے اس آگھ کے جسے اللہ نے اپنی کرامت سے مخصوص کردیا ہو اور سوائے اس آگھ کے جو مصائب حسین اور مصائب آل محمد میں روقی رہی ہو۔

۲۲۲۔ خدا کی قتم ہمارے شیعہ شہر کی تکھی کی طرح ہیں، اُئر او گوِل کو ان کے اندر کی خبر ہو جائے تو انسیں کھالیں۔

۲۲۳۔ جب کوئی شخص کھانا کھا رہا : و تواس ہے جلدی کا مطالبہ نہ کرواور جب کوئی شخص قضائے حاجت میں سے وف : و تواس ہے بھی جلدی کامطالبہ نہ کرو۔

رب النبيين و له المرسلين ورب السموات السبع ، وما فيهن ورب الارضين السبع ، وما فيهن ورب الارضين السبع وما فيهن ورب العوش العظيم والحمد الله رب العالمين . يعن سوائ القد ك وني معود نيم جوبر دبار، صاحب كرم، زنده اور قائم به اور بر چيز پر قادر ب- القد تمام مخلوقات كى پرورش كرنے والا، بغيم وال كا معبود ، ساتول آ ، انول اور جو يجھ ان ميں به اور ساتول زمينول اور جو يجھ ان ميں به اور ساتول زمينول اور جو يجھ ان ميں به اور ساتول زمينول عيم مول كا يرور وگار پاك و پاكيزه به سب تجميم ول پر سلام ، و اور سب تحريف اس القد كے لئے به جو تمام مخلوقات كا پرورش كر يش والا ب اور جب اش كر بيش تو كر ابونے به قبل به دعا پرورش كر بي سلام ، والا ب اور جب اش كر بيش تو كر ابونے ميرا پالے والا پرورش كر ب والا ب من المعاد ، خسبي الله الله ي هو خسبي ، مناله كئت ، حسبي الله و نعم الوكيل . يعني بعول ك بجائ ميرا پالے والا كان به وه الله كانى به جو مير به كانى به جب سے ميں مول ، مير به كانى به وه الله كانى به وه وه مير به دار ب

۲۲۵ جب کوئی شخص رات کے کی وقت اٹھے تو آسان کے اطراف کو دیکھ کریہ
 آیات پڑھے: ان فی خلق السموت والارض... انك لا تخلف المیعاد.
 (سورة آل نمران آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳)

۴۲۱۔ آب زمز م کے کئو کیں پر نظر ڈالنے سے یماری دور ہوتی ہے، آب زمز م کو جبر اسود کے نیچے جنت حجر اسود کے نزدیکی رکن کے پاس بینا چاہنے کیونکہ حجر اسود کے نیچے جنت کی چار نہریں ہیں: فوات، نیال، سینٹےون، جینٹےون لا۔

٢٢٠ - بادشاہول کی ماتحتی میں جنگ کے لئے نه نکلو کیونکه ان کے حکم میں کوئی

ا۔ ان ناموں کے دریاس و نیامیں موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی دریا جراسود کے پاس خمیں ہے، دراصل میہ جنت کے دریاؤں نے نام ہیں جو جر اسود کے نیجے بوشیدہ ہیں۔

- اطمینان نمیں ب اور ننیمت جنگ میں خدا کا قانون اا گو نمیں کیا جاتا۔ اُر کوئی ان کے ساتھ گیا اور اس حال میں مراکیا تو وہ شخص ہمارے حقوق روکنے اور ہمارے خون بہانے میں ہمارے دشمنوں کا مددگار ہوگا اور اس کی موت حالمیت کی موت ہوگی۔
- ۲۲۸۔ ہم اہلبیت کا ذکر میمار یول اور سینہ کے وسوسوں کے لئے ہا مث شفا ہے اور ہمارے باس آنار ضائے النی کے حصول کا موجب ہے۔
- ۲۲۹ ہمارے امر کو لینے والا کل کو حظیر ہ القدس (بہشت) میں ہمارے ساتھ ، دوگا اور ہمارے امر کا انتظار کرنے والا اللہ کی راہ میں اپنے خون سے ات پت ہونے والے شخص کی طرح ہے۔
- ۱۳۳۰۔ جو شخص جنگ میں ہمارے خلاف لڑنے آیا یا اس نے ہماری فریاد س کر مدو نہ کی تو اللہ اسے نتھنوں کے بل دوزخ میں ت<u>صیک</u>ے گا۔
- ا ۱۳۳۰ جب لوگوں پر ظلم ہوں اور تمام راہیں بعد ہو جائیں تو ہم مدد و نصرت کا دروازہ ہیں (جو ان پر کھل جاتے ہیں)، ہم باب حطہ ہیں، (باب حطہ وہ دروازہ تھا جس سے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لئے بنبی اسرائیل پابند تھے اور تقریباً ان کے لئے راہ نجات تھا۔ کافی احادیث میں ائمہ علیم السلام نے اس سے خود کو تشبیہ دئ ہے) اور مسلمانوں کا وہ دروازہ ہیں جو اس میں داخل ہوا نجات یائی، جو چھے رہا ہلاک ہوگیا۔
- ۱۳۳۲ الله جمارے ذریعے سے بی کھواتا ہے اور جمارے ذریعے سے بی محمو و اثبات کرتا نے جمارے ذریعے سے بی مشکل وقت کو دور کرتا ہے اور جمارے ذریعے بی سے بادل برتے میں۔ الیا نہ ہو کہ دھوکا دینے والے شمیس مفرور کردیں۔

- الک زمانہ ہوگا جب المقد بارش کو رو سے الا اور اس سے بعد جب ہمارے مہدی ( مایہ السلام) حکومت مرین کے تو آسان سے بینہ برسے گا، زمین سے سینہ و جسد نگل جائے گا، در ندے اور جانور اسی کو کچھ ضمیں کئیں کے، جریانی اتنی ہوگی کہ اگر کوئی عورت مراق سے شام کک سفر کرے تو پورے راستے میں اس کا قدم سیزہ پر بی براق سے شام کک سفر کرے تو پورے راستے میں اس کا قدم سیزہ پر بی براق سے کا اور امن اتنا ہوگا کہ عورت استے کہے سفر میں تکمل زیور پس کر سفر کرے کی اسے نہ تو کس در ندے سے ڈر ہوگا اور نہ بی وہ کس (انسان) سے خوف کھائے گی۔
- ہ ۲۳۔ اگر وشمنوں میں رہ کر تکلیف وہ باتوں پر صبر کرنے کی جزا کا علم تہیں ہو جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ( اینی تم خوش ہو جاؤ)۔
- ۱۳۵۵ اس دنیا سے میرے جانے کے بعد تم ایسے حالات کا مشاہدہ کروگے کہ لوگ امل کفر اور سر کش افراد کو حاکم بنائیں گے اور وہ مال کو ترجیج دیتے ہوں گے اور وہ مال کو ترجیج دیتے ہوں گے اور اوگوں کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ ہوگا، اس وقت لوگ اللہ سے موت کا سوال کریں گے، ان حالات میں تمہارا فرنس ہے کہ اللہ کی ری (قرآن) کو مل کر مضبوطی سے حالات میں تمہارا فرنس ہے کہ اللہ کی ری (قرآن) کو مل کر مضبوطی سے پڑو اور فرقے نہ ہو، تمہیس صبر، نماز اور تقیہ پر ممل کرنا چاہئے۔
  - ۲۳۷۔ اللہ مثلون مزاج شخص سے نفرت کرتا ہے۔
- ے ۲۳۔ حق سے ملیحدہ نہ ہونا اور اہل حق کی وابیت سے جدا نہ ہونا کیونکہ جس نے بھی ہمارے بدلے کئی اس کے ہاتھ سے بھی ہمارے بدلے کئی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔
- ۲۳۸۔ جب بھی تم میں ہے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل :و تو اپنے اہل و عیال پر

- سلام کرے، اگر اس کے اہل و حیال نہ جوں تو اپنے آپ پر سلام کرتے ہوئے کیے السکلام علینا میں رہنا۔
  - ۲۳۹۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھو کیونکہ اس سے فقر دور ہو تاہے۔
- ۰۴۴۰ اپنے پھول کو نماز کی تعلیم دو اور جب آٹھ سال کے ہو جائیں تو نماز کے لئے ان ہر مختی کرو۔
- ۱۳۸۔ کتے کے نزدیک ہونے سے پھو، اُلر اتفاقا ان سے تعلق پیدا ہو جانے اور تر کتا لگ جائے تو کیڑے پر کتا لگ جائے تو کیڑے پر ایک مرتبہ یانی بہالو۔
- ۱۳۲- جب تمهارے پاس بهاری کوئی ایسی عدیث پنیچ جو تمهاری سمجھ سے باہر ہو تو (اس سے انکار نہ کرو) توقف کرو، اسے شیم کرو، یمال تک کہ حق ظاہر ہو جائے۔
  - ۲۴۳۔ راز فاش کرنے والے اور جلد باز مت ہو۔
- ۲۳۴۔ غلو کرنے والا ہماری طرف لوٹنا ہے اور ہمارے حق میں کمی کرنے والا مقصر ہم سے آگر ماتا ہے۔
- ۲۳۵۔ جس نے ہم سے تملک رکھا ہم سے مل گیا اور جس نے ہمارے رائے کے علاوہ کوئی اور رائد افتیار کیا نحرق ہو گیا۔
- ۲۳۶۔ ہمارے حب داروں کے لئے اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں اور ہمارے دشمنوں کے لئے اللہ کے غضب کے خزانے ہیں۔
  - ۲۴۷ جهارا طریقه میانه روی اور عدالت ہے اور جمارا مسلک بدایت ہے۔
- ۲۳۸۔ پانچ نمازوں کے شک کی تلافی تحدۂ سوے نمیں ہوتی : وتر ، جمعہ ، ہر نماز کی پہلی دو رکعت ، فجر ، مغرب۔

- ٢٢٩٩ بالوضوبند ع و قرآن نيس يرحنا جائد
- ۲۵۰ بیر سورت کے رکوئ اور تحدہ کا حق ادا کرو۔
- ۱۵۱ء ایک شانه میں پیڑا دبا کر اور دوسرے شانہ پر کپڑا ڈال کر نماز نہ پڑھو لہ کیونکہ ایسا کرنا قوم لوط کا نمس ہے۔
- rar الیے ایک کپڑے میں مرد کی نماز ہو سکتی ہے جس کے کنارے ٹردن سے بندھے ہول باالیابڑا کیڑا جس کی گردن کے بٹن بند ہوں۔
- ۳۵۳۔ تصویر کے سامنے اور ایس جائے نماز پر سجدہ جائز نہیں جس پر تصویر ہو، البتہ تصویر قد مول کے نیچے ہویا تصویر پر کپڑا وغیرہ ڈال کر ڈھانپ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
- ۲۵۴۔ جن دراہم پر کوئی تصویر ہو ان کو ہمیانی میں بند کر کے اپنی کمر کے پیچھے باندھ کر نماز پڑھنی چاہئے۔
- ۲۵۵۔ گندم اور جُو کے ڈھیر پر سجدہ نہیں کرنا چاہنے اور جو رنگ کھانے میں استعال ہوتا ہو اور روٹی پر بھی سجدہ ناجائز ہے۔
- ۲۵۲۔ بغیر بسم اللّٰه وضو نہیں کرنا چاہنے اور وضو سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہئے:
  بسٹم اللّٰهِ وَبَاللّٰهِ اللّٰهُمُ اجْعَلْنَى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنَى مِن الْمُتَطَهَّرِيُنَ لَهُ اللّٰهِ وَبَاللّٰهِ اللّٰهُمُ اجْعَلْنَى مِن التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنَى مِن الْمُتَطَهَّرِيُنَ لَا اللّٰهِ مُجِمِّى اللّٰهِ كَ نَام سے اور اللّٰه كے لئے اے اللّٰه مُجِمِّى توب كرنے والوں ميں قرار دے۔
  قرار دے اور مجھے باک لو لوں میں قرار دے۔
- ٢٥٠ جب وضوے فارغ جو تواس وقت كلمه شماوت بإهے: الشهد الله الأ الله الأ الله الله وَحُدَة لاَشَويُك له وَالشهد أنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس وقت مغفرت كا حقدار بن حائے گا۔

ا ۔ اس مخصوص انداز ہے قوم اوط بادر پہنتی تھی اور پہ ان کی ہد معاشی کی مخصوص وامت تھی۔

- ۲۵۸۔ جو شخص نماز کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے نماز ادا کرے گا حق تعالیٰ اس کی مغفر سے فرمائے گا۔
- 109- بلاعذر شرعی فریضہ کے وقت میں نوافل اوا نمیں کرنے چاہئیں، البتہ آگر مکن ہو تو نوافل کی قضا پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الذین هم علی صلوتهم دائمون. (سورہ معارج آیت ۲۳) اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رات کی قضا نمازیں دن کو اور دن کی قضا نمازیں رات کو اوا
- ۲۲۰۔ فرایضہ کے وقت میں افعل کی قضانہ پڑھو، پہلے فرایضہ ادا کرو، اس کے بعد جو دل جاہے پڑھے رہو۔
- ۲۶۱۔ حرمین شریفین کی ایک نماز ہزار نماز کے برابر ہے اور نج میں خرج ہونے والا ایک درہم ہزار درہم کے برابر ہے۔
- ۲۲۲۔ انسان کو خشوع دل سے نماز ادا کرنی چاہئے، جب دل میں خشوع ہوگا تو اعضاء کا خشوع میں بھی خشوع پیدا ہوگا اور اعضاء کا خشوع میہ ہماز میں۔ میں ادھر ادھر حرکت نہ کریں۔
- ۲۹۳۔ نماز جمعہ کی پہلی قنوت رکوع سے پہلے ہے اور دوسر می قنوت رکوع کے بعد ہے، نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ جمعہ پڑھنی چاہنے اور دوسر می رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ منافقون پڑھنی چاہئے۔
- ۲۶۴۔ نماز کے دوسرے تحبدے کے بعد اتنی دیرِ ضرور بیٹھو کہ تمہارے اعضاء و جوارح پر سکون ہو جائیں، اس کے بعد کھڑے ہوجاؤیہ ہمارا طریقہ ہے۔
- ۲۷۵۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز شروع کرے تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو سینہ کے سامنے تک ہلند کرے اور جب قیام میں ہو تو سیدھا کھڑا

ہوجائے اور پشت جھک ہوئی نہ ہو اور جب نماز سے فارغ ہوجائے تو اپنے ہاتھوں کو آسان کے سامنے بلند کر کے زیادہ سے زیادہ دعا مائگے۔

ہاسوں و اسمان سے سامے بعد سر سے ریادہ سے ریادہ دعا ماسے۔
ایک شخص نے پوچھا کہ امیر المو منین ! کیا اللہ ہر جگہ نہیں ہے ؟ فرمایا : بی
ہاں! اللہ ہر جگہ موجود ہے ، اس نے دوبارہ بوچھا : پھر آسان کے سامنے
ہاتھ بلند کرنے کی کیا وجہ ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں
ہر شاو فی المسمآء در قکم و ما تو عدون . (سورة زاریات آیت ۲۲)" آسان
میں تمہار ارزق ہے اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے "۔ خدا نے
ایسا طریقہ نہیں رکھا کہ رزق کو کی اور جگہ سے طلب کیا جائے۔ رزق اور
خدائی وعدہ کی جگہ آسان ہے۔

۲۲۷۔ انسان کو نماز سے اس وقت تک نہیں انھنا چاہنے جب تک اللہ سے جنت کا سوال نہ کرے اور دوزخ سے پچنے کے لئے دعانہ مائلے اور اللہ سے حور نہین کا سوال نہ کرے۔

٢٦٧- جب نماز يرهو تواس طرح سے يرهو جيسے كه تمارى آخرى نماز مو

٢٦٨ عبهم سے نماز ختم نہيں ہوتی البتہ قبقه سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

۲۲۹ جب نیند دل پر غلبه کرے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔

۹- جب نماز میں نیند تم پر غالب ہونے گئے تو نماز ختم کر کے ، جاؤ کیا خبر کہ نیند کی وجہ ہے تم اپنے گئے دعا کر رہے ہو یابد دعا کر رہے ہو۔

ا کا اس جو شخص اپنے ول میں ہم سے محبت کرے اپنی زبان کے ذریعے ہماری مدد کرے اپنی زبان کے ذریعے ہماری مدد کرے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ہمارے لئے جنگ کرے تو الیبا شخص جنت میں ہمارے درجے میں ہوگا۔

۲۷۲۔ جو شخص اپنے ول میں ہم سے محبت کرے اور اپنی زبان سے ہماری مدد کرے

- اور ہمارے و شمنول سے جنگ نہ کرے تو وہ اس سے کم درجہ میں ہو گا۔
- ۲۷۳۔ جو شخص اپنے دل میں ہم ہے ممبت کرے لیکن اپنی زبان اور ہاتھ سے محبت کرے لیکن اپنی زبان اور ہاتھ سے ہماری مدد نہ کرے توالیے شخص کے جنت میں دو درجے کم ہوں گے۔
- ۲۵۳۔ جو شخص اپنے دل میں ہم سے بغض رکھے اور اپنی زبان اور ہاتھ کو نہائی مخالفت میں بلند نہ کرے تو ایسا شخص دوز ٹے میں ہوگا۔
- 20 کے جو شخص اپنے دل میں ہم ہے بغض رکھے اور ہمارے خلاف اپنی زبان اور بہ تھے۔ کو استعمال کرے توالیہا شخص دوزخ میں ہمارے دشمنول کے ساتھے ہوگا۔
- ۲۷۲۔ اہل جنت ہمارے مقامات اور ہمارے شیعوں کے مقامات کو آقا بدیر پائیں گے۔ جتنا کہ زمین سے ستارے بلید ہیں۔
  - ٤ ١٠ جب مكات له يرهو تواس كے بعد كهو: سُبُحَانَ اللَّهِ ٱلأعْلَى
- ۲۷۸۔ جب تم ان اللّٰه و ملآنکته یصلون علی النبی. ''<sup>یعنی</sup> اللّٰہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں''۔کی آیت سنو تو فوراً درود پڑھو، چاہے نمہ کی حالت ہویا نماز سے باہر ہو۔
- ۲۷۹۔ انسانی بدن میں آنکھ سے بڑھ کر کوئی ناشکرا عضو نہیں ہے، لہذا آنکھ ۔، ہر مطالبے کو پورانہ کرو، ورنہ تہمیں اللّٰہ کی یاد سے غافل کروے گی۔
  - · ١٢٨٠ جب سورة والتين يزهو تو آخر بين كمو : ونحن على ذلك لمن الشَّاهِدِينُ -
- ۱۸۱ جب (سورة بقره كي آيت ۱۳۲ اور سورة عكبوت كي آيت ۲ م شي بي إبيانه يراييان النه اور سي يرايين النه يراييان النه اور سي يرايين كو بهم الله يراييان النه اور سي كي احكام ير ممل كيا) توكمو: آمنا بالله .... " ونحن له مسلمون ــ
- ۲۸۲۔ جب کوئی شخص آخری تشہد پڑھ چکا جو اور اس کے بعد کی حدث کی وجہ

ال مستخانة وه سور قيل المن أن ابتداء منتج الني سه رو في ب ينتين سبّح ما يسبّح اور مسحان م

نے پیا ہو جو اس کے بدن میں پیشاب کی صورت میں تبدیل ہو جائے یا خون پیپ میں تبدیل ہو جائے یا خون پیپ میں تبدیل ہو جائے۔ (۲) انسانی میں تبدیل ہو جائے۔ (۲) انسانی خون جب مجھر یا گھٹل کے جسم میں پہنچ جائے۔ (۸) انگور کے عرق کا حرارت یا صورج کی گرمی سے دو تمائی کم ہو جانا۔ (۹) شراب یا انگور کے عرق کا جوش کھا کر سرکہ میں تبدیل ہو جانا۔ (۱۹) مین نجاست کا چند موارد میں بر طرف ہو جانا۔ (۱۰) مین نجاست کا چند موارد میں بر طرف ہو جانا۔

(1) استنجا کے وقت بشر طیکہ اطرف میں سرائیت نہ کرے اور تین پاک

چھروں سے ہااور گئی ماک چنز ہے نحاست کو زائل کر دیا جائے اور اُئر تمین فکڑوں ہے یاک نه ہو تو مزید ککڑے استعال کئے جائیں۔ (۲) حیوان کا بدن (اگر حیوان کا بدن نجس ہوجائے اور عین نجاست بٹادی جائے تو پاک ہوجائے گا)۔ (٣) انسانی بدن کے جھیے ہوئے جھے جیسے آنکھ کا اندرونی حصہ، ناک، منہ، کان کا سوراخ، آلات تناسل جو گو که نجاست نکالتے ہیں لیکن پاک ہیں۔ (شیعہ فقہ میں آگ کا پاک کرنا واضح شیں ہے۔ بہت سے علماء اسکی مخالفت کرتے میں اور سب کیلئے مورد قبول یہ ہے کہ اگر نجس حلنے کی وجہ سے دھوئیں میں تبدیل ہوجائے یا راکھ ہوجائے تو اسکا دھواں اور راکھ یاک ہیں لیکن یہ استحالہ ہے اور شے کے پاک ہونے میں آگ کوئی ربط نہیں رکھتی ) ۔ فائدہ سوم : نظم جو سرییں آئیں ان کی دس فتمیں ہیں : (۱)خارصہ (خراش) کہ خراش کی مانند بھی ہو جائے تو اس کی ویت ایک اونٹ ہے۔ (۲)دامیہ (خون) کہ کھال پیٹ کر خون جاری ہوجائے تو اس کی دیت دواونٹ ہے۔ (۳)باضعہ (شگاف) کہ گوشت میں شگاف ہو جائے تو اس کی دیت تمین اونٹ ہے۔ ابن ادریس نے اسے "متلاحمه" كها ہے۔ (م) سحاق كه بدى تك سوائے جملى كے اور كچھ نه ره جائے اور اس کی دیت چار اونٹ ہے۔ (۵) موضحہ کہ مڈی ظاہر ہو جائے اس کی دیت یانچ اونٹ ہے۔ (۲) باشمہ کہ بڈی ٹوٹ جائے لیکن الگ نہ ہو تو اس کی دیت دس اونٹ ہے۔

## ے اس کا وضو ٹوے جانے تو اس کی نماز مکمل ہو گی۔ لہ

۲۸۲ اللہ کے کھ کی طرف پیدل چل کرجانے سے سخت کوئی عبادت نہیں ہے۔

۲۶۸۴ اونٹول کے سمول اور گردنول ہے، جب وہ سیر ہو کر آئیں تو ہوشیار رہو۔

۱۹۸۵ : مزم کو سقایت ( مینی جان کو پانی پانا) اس لئے کما گیا ہے کہ تصورا کرم ک پاس طاکف کی تحجوریں ال کی شکیں، آپ نے وہ تعجوریں زمزم میں ڈال دیں تاکہ اس کی کڑواہٹ کو ختم کیا جاسکے اور یاد رکھنا جب تعجور پانی میں

پڑے پڑے زیادہ پرانی ہو جائے تو وہ پانی نہ پیاجائے کہ نشہ آور ہوجاتا ہے۔ ۱۳۸۶ جب انسان نگا ہو تو شیطان اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی طبع کر تا ہے، لہذا شیطان کے حملے سے بچنے کے لئے لیاس پہنو۔

۔ ۲۸۔ آس محفل میں بیٹھ ہو توانی ران ہے کپڑا مت علیحدہ ہونے دو۔

۲۱۱ میازادر لسن کھاکر مسجد میں مت جاؤ کیونکہ اسکی ہوے فر شتوں کواذیت ہوتی ہے۔

۲۸۹۔ انسان کو پشت بلند کر کے تحدہ کرنا چاہئے۔

۱۲۹۰ - جب تم تنسل کرنے کاارادہ کرو تو پہلے اپنے بازو دھوؤ۔

۲۹۱ – جب نمازیژهو توایخ آپ کو شبیج و قرأت ساؤ۔

۲۹۴ ۔ نماز ختم کرنے کے بعد وائیں جانب نگاہ کرنی جاہے۔

۲۹۳ و نیامیس ره کر آخرت کے لئے زاد راہ جمع کرہ اور بہزین زاد راہ تقوی ہے۔

۴۹۴۔ بنبی اسر ائیل کا ایک گروہ مسنح ہو کر دریا میں چلا گیا اور دوسر اگروہ مسنح ہو کر خشکی پر رہ گیا،لہذاوی جانور کھاؤ جس کے حلال ہونے کا یقین ہو۔

۲۹۵ - جو شخص اینی تکلیف کو تین دن تک نوگول ہے یو شیدہ رکھے اور اپنی آکلیف

ا ۔ یہ حدیث ممال کے قابل شیں کے فال سازم سے قبل حدث واقع ہوئے ہوئے کے علامات نماز کو باطل سازے۔ (متر تیم فارس)

کی شکایت صرف اپنے خدا ہے کرے تو اللہ پر اس کا حق میہ ہے کہ اے تندر سق دے۔

۔ ۲۹۱۔ جب کسی شخص کا مطمح نظر شکم اور شہوت رانی ہو تو ایسا شخص اللہ سے ہوت دور ہے۔

۲۹۷۔ آدمی کو الیا سفر نہیں کرنا چاہنے جس میں اس کے دین اور نماز کے نمتم ہونے کا اندیشہ ہو۔

۲۹۸ سب سے زیادہ گوش شنوا رکھنے والی چار چیزیں ہیں: نبی کریم، جنت، دوزخ، حور میں۔ ہر شخص کو چاہنے کہ نماز ختم کرنے کے بعد نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اللہ سے جنت اور حور میں کا سوال کرے اور دوزخ سے پخنے کی ورخواست کرے۔ جب بھی کوئی شخص نبی کریم پر درود بھیتا ہے تو نبی کریم اسے منت ہیں اور اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں اور جب کوئی شخص اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو اس وقت جنت خدا کے حضور عرض کرتی ہے بارالما! اپنے بعدے کا سوال پورا فرما اور جب کوئی شخص خدا سے حور مین کا سوال کرتا ہے تو اس وقت بارگاہ احدیت میں حور مین عرض کرتی ہے بارالما! اپنے بعدے کا سوال پورا کر اور جو شخص انہ حور مین کرتی ہیں بارالما! اپنے بعدے کا سوال پورا کر اور جو شخص انہ حور مین کرتی ہیں بارالما! اپنے بعدے کا سوال پورا کر اور جو شخص انہ حور مین کرتی ہیں بارالما! اپنے بعدے کا سوال پورا کر اور جو شخص انہ حور مین کرتی ہے بیارالما! اپنے بعدے کو بھو سے بچاہے۔

۲۹۹ - راگ اہلیس کا نوحہ ہے جو وہ جنت کے فراق میں کہتا ہے۔

٠٠٠ جب تم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو اپنا وابنا باتحہ وابت رخسار کے نیچے رکھ کر یہ وما پڑھے ایسٹم اللّه وضعْت جنبی للّه علی ملّه الرّاهیْم وَ دین مُحَمَّد وَ ولایه من افْترض اللّه طاعته ماشآء اللّه کان

و ما لم پیشا لم یکن گین اللہ کے نام سے شرون کرتا ہوں اور اللہ بی ک و اسطے اس حال میں کہ اپنا داہنا پہلو ہستر پر رکھا ہے کہ میں حضرت ابرائیم کی ملت اور حضرت محمد کے دین اور جن کی امامت اللہ نے مجھ پر فرش کی ہے ان کی والیت پر قائم ہوں جو گیھ خدا نے چا ہوا اور جو گیھ خدا نے نہ چا ان کی والیت پر قائم ہوں جو گیھ خدا نے چا ہوا اور جو گیھ خدا نے نہ چا نہ اور جو مخص سونے سے پہلے یہ وعا پڑھ کر سوجائے تو ہر چور ذاکو اور مکان کے گرنے سے محفوظ رہے گا اور اس کیلئے فرشتے استغفار کریں گے۔ مجو شخص سوتے وقت سورة اخلاص پڑھ کر سوئے تو اللہ اس کی حفاظت کے بہر سوجائے بیمان برار فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے۔

۳۰۰ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو لیٹنے سے پہلے میہ دعا پڑھ کے کیونکہ رسول کریم امام حسن اور امام حسین پریہ کلمات دم کیا کرتے تھے اور جمیں بھی حضور کریم نے ان کلمات کے بڑھنے کا تئم دیا ہے:

جروت، سلطنت، رحمت، رافت، بخش، قدرت، قوت بور علال کی خاه میں دیتا ہوں اور خدا کی صنعت اور ارکان قدریت اور خدل کے گروہ خاص اور خدا کے رسول کی بناہ میں ، اس خاص قدرت کی بناہ میں جس ہے وہ ہر جنر یر قادر ہے تاکہ یہ سب چیزیں در ندوں اور گزندوں کے اور جنوں اور آدمیوں کے اور جو چیز س زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں ان کے اور جو چیزیں آسان ہے اترتی اور اس کی طرف چڑھتی ہیں ان کی اور ہر زمین بر لنے والے کی جس کی تقدیر کا تو مالک ہے ان سب کے شر سے محفوظ رہی، بلاشک میرا پروردگار راہِ راست پر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور کوئی قدرت و قوت سوائے خدائے بزرگ اوربر تر کے اورکسی میں نہیں۔ ۱۰۰۰ م اللہ کے وین کے خازن ہیں، ہم علم و دانش کی جابیاں ہیں، جب ہمارا ایک چراغ خاموش ہو جاتا ہے تو دوسرا روشن ہوجاتا ہے، جس نے ہماری اتباع کی گمراہ نہ ہوگا اور جس نے ہارا انکار کیا مدایت نہیں یائے گا، جس نے ہارے خلاف ہارے و مثمن کی مدد کی وہ نجات نہیں یائے گا اور جس نے ہمیں بے بارو مدد گار چھوڑا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا پس د نیاوی طمع و لا لچ کی وجہ سے ہم ہے علیحدہ نہ ہو جاؤ (کیونکہ دنیا فانی ہے یہ تم ہے چلی جائے گی اور تم دنیا کو چھوڑ کر قبرول کو سدھاروگے) جس نے اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور ہم پر عالم فانی کو ترجیح دی، کل کو وہ بہت پچھتائے كا جيساك الله تعالى نے ان كى حكايت ان الفاظ سے فرمائى سے: ان تقول نفس ياحسوتي على مافوطت في جنب اللَّه وإن كنت لمن الساخرين. (سورة زمر آیت ۵۲) "کمیں کوئی جان به کھے کہ اے افسوس کہ میں اللہ کی طرف ہے کو تاہی کر تار بالور میں تو ہستا ہی رہا"۔

- ۳۰۴۔ اپنے پڑوں کی کثافت کو دھوؤ کیونکہ شیطان کثافت سونگھتا ہے اور جس کی وجہ ہے بچہ خواب میں ڈر جاتا ہے اور کراماً کا تبین کو اذبیت ہوتی ہے۔
- ۳۰۵ اجنبی عورت کو (اتفاقاً) ایک مرتبه دکیھ سکتے ہو اس کے بعد دوسری نگاہ نہ ااہ اور فتنہ سے بچو۔
- ۳۰۹۔ شراب کا رسیالقد کی بار گاہ میں بت پرست کی طرح سے حاضر ہوگا۔ ' نشرت 'جر بن عدی نے یو چھا کہ امیر المومنین رسیا کون ہے؟ آپ نے
- سرت بر ان عدن کے بو چھا کہ امیراسو میں رسیا ون ہے؛ آپ سے فرمایا کہ وہ شخص شراب کارسیاہے جسے جب شراب میسر ہو تو پی لے۔
- ٣٠٠\_ جو شخص نشه ہے، جالیس دن رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہو گی۔
- ۳۰۸۔ جو شخص کسی مسلمان کے لئے توہین آمیز بات کرے، اللہ اسے دوزخ میں
- طینت خبال (بد کار عور توں کی پیپ) میں قید کرے گا اور وہ اس وقت تک وہاں قید رہے گا جب تک وہ اینے الفاظ کی توجیہ پیش نہ کرے۔
- ۳۰۹۔ ایک مرد کو دوہرے مرد کے ساتھ ایک لحاف میں نہیں سونا چاہے ایسا کرنے والے پر تادیب فرض ہے۔
- ۱۰ ۳۔ کدو کھاؤ، اس کے کھانے سے قوت دماغ میں اضافیہ ہوتا ہے اور میہ حضور آئرم کی بیندیدہ سنری ہے۔
  - ٣١١ كمان سيل اور بعد مين ليمول استعال كرو، آل محمرُ الياكرت مين-
    - ۳۱۴ مناتی ت ول کو جایا ملتی ہے اور اندرونی دردوں کو تسکین ملتی ہے۔
- ۳۱۳۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اہلیس اس کو حسد کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔
- ۱۳۱۳ دین میں خود ساختہ کام سب سے زیادہ برے میں اور سب سے اجھے کام وہ میں جمن کے سب اللہ راضی ہو۔

- ۳۱۵۔ جس نے دنیا کی پرستش کی اور اے آخرت پر ترجیح دی وہ آخرت کو بہت ثقیل یائے گا۔
  - ۳۱۲\_ یانی کو خو شبو قرار دو\_
  - ۳۱۷۔ جواللہ کی تقتیم پر راضی رہائی کے بدن کو راحت ملی۔
- ۱۳۱۸۔ جو شخص ساری زندگی اللہ ہے دور کرنے والے افعال سرانجام دیتا رہا اس نے خسارہ بابا۔
- ۳۱۹۔ اگر نمازی کو اس رحمت کا علم ہو جائے جو حالت تجدہ میں اس پر نازل ہوتی ہے تو تبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔
  - ۳۲۰ کام میں دیر نہ کرو جتنا ہو سکے جلدی کیا کرو۔
- ۳۲۱۔ جورزق تمہارے مقدر میں لکھاہے وہ تمہاری کمزوری کے باوجود بھی تم کو مل جائے گائیکن جو مصیبتیں تمہارے مقدر میں ہیں ان سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں۔
  - ۳۲۲ نیکی کا تھم دو ہرائی ہے روکو اور تکالیف پر صبر کرو۔
- ۳۲۳۔ ہمارے حق کی معرفت مومن کا چراغ ہے اور سب سے زیادہ اندھا وہ ہے جے ہمارے فضائل نظر نہ آئیں اور بلا سبب ہم سے عداوت رکھے حالائکہ ہم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور ہمارے مخالفین نے باطل اور فتنہ کی دعوت دی ہے اور کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جس نے ہمارے مخالفین کی دعوت کو قبول کیا ہے اور ہم سے جنگ کی۔
- ۳۲۴۔ ہمارے پاس حق کا پر چم ہے جو اس کے سابیہ میں آیا وہ محفوظ رہا، جو اس کی طرف بڑھا وہ کامیاب رہا، جو اس سے چھچے رہا ہلاک ہو گیا، جو اس سے جدا ہوا تباہ ہو گیا، جس نے اس سے تممک کیا نجات یا گیا۔
  - ۳۲۵ میں مومنین کا سر دار ہوں اور مال ظالموں کا سر دار ہے۔

- ۳۲۶۔ خدا کی قتم! مومن کے علاوہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ مجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔
- ۳۲۷۔ جب اپنے بھائیول سے ملو تو مصافحہ کرواور مسرت کا اظہار کرو، جب علیحدہ ہوگے تو تمہارے تمام گناہ جھڑ جکے ہوں گے۔
- ۳۲۸ جب تم میں سے کی شخص کو چھینک آئے تواسے یو حمکم الله کمواور اسے چاہے وہ تمہیں جزاك الله كے كيونكه الله تعالى كا فرمان ہے: واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها .... الخ (سورة نباء آیت ۸۱)" یعنی جب تم پر سلام كیا جائے تواس سے بہتر یاس جیسا سلام كا جواب دو"۔
- ۳۲۹ اپن دغمن سے بھی مصافحہ کرو، اگرچہ اسے ناپند بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فی است ناپند بھی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فی است فاذا الذی بینك و بینه عداوة كانه ولی حمیم . وما یلقها الا الذین صبروا وما یلقها الا ذو حظ عظیم . (سورة فصلت آیت ۳۳ ـ ۳۵) لینی جواب میں وہ كمہ جو اس سے بہتر ہو، پھر تو د كي لے كہ تجھ میں اور جس میں دشمنی تھی گویا دوستدار ہے، قرابت والا، اور بیات صرف تحل رکھنے والوں كو ہی نھیب ہوتی ہے اور یہ بات بڑے مقدر والے كو ہی ملتی ہے۔
- ۳۳۰۔ تمہارے دشمن کی تکمل تاہی کے لئے یہ بات کافی ہے کہ تم اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرو (اور گناہ کے مرتکب نہ ہو) اور تمہارا دشمن خدا کی نافرمانی کرے۔
- ۳۳۱۔ دنیا آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس ہے، لبذا اپنا حصہ اچھے انداز سے طلب کرو، بے صبری اور جلدہازی نہ کرو۔
- سسر مومن بیدار دل کا مالک ہوتا ہے، دو اچھا کول میں سے ایک کی امید رکھتا

ہے یا آخرت میں رحمت اللی کے حصول کے لئے یا اللہ کے لطف سے دنیا میں فائدہ اٹھانے کے اطف سے دنیا مصائب میں قائدہ اٹھانے کے لئے، اپنے گناہوں کی پاداش میں آنے والے مصائب سے ڈرتار ہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔

۳۳۳۔ مومن ہمیشہ امید و ہیم کے اندر رہتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر تا ہے ، جس جنت کا اللّٰہ نے اس سے وعدہ کیا ہے وہ اسے نہیں بھولتا اور جن اشیاء کے ارتکاب پر اللہ نے خبر دار کیا ہے وہ ان سے بے خوف نہیں ہو تا۔

سسسے خدانے اپنی زمین کی آبادی کے لئے تمہارے آباؤاجداد کا تمہیں جانشین بہاکر بھیجا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ خیال رکھنا کہ اللہ ہر وقت تمہاری گمرانی کر رہا ہے۔

۳۳۵۔ اسلام کی سید تھی راہ پر چلواس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو۔
۳۳۹۔ جبکی عقل مکمل ہوگی اسکا عمل اچھا ہوگا اور وہ اپنے امور دین میں نظر رکھے گا۔
۳۳۷۔ اللّٰہ کی مغفرت اور اس جنت کے لئے سبقت کرو جس کا عرض آسانوں اور
زمین کے برابر ہے اور اسے پر ہیزگاروں کے لئے بنایا گیا ہے، یاد رکھو! جنت
کو تم بغیر تقویٰ کے جاصل نہیں کر سکتے۔

۳۳۸۔ جس نے گناہوں میں حرص کیااللہ کے ذکر سے محروم رہا۔

۳۳۹۔ جن ذوات مقدسہ سے اللہ نے دین حاصل کرنے کا حکم دیا ہے جو شخص ان سے دین حاصل نمیں کرے گا، اللہ اس کے لئے ایک شیطان مقرر کردے گا، اللہ اس کے لئے ایک شیطان مقرر کردے گا۔ گا جو ہمیشہ اس کا ساتھی رہے گا۔

سس آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا مخالف گمراہی میں رہتے ہوئے تم سے زیادہ ثابت قدم ہے اور وہ اپنی گمراہی کو بھیلانے کے لئے تم سے زیادہ دولت خرچ کرتا ہے، اس کاہس کی سبب ہے کہ تم دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہو، لبذا

- تم ستم ہر داشت کرنے پر راضی ہو چکے ہو اور تم نے گنجو می کو اپنالیا ہے اور تم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے جس میں تمہاری عزت و سعادت ہے اور جس میں تمہاری قوت ہے۔ تمہیں نہ تو اپنے خدا کے میں تمہاری قوت ہو۔ فرمان کا یاس ہے اور نہ بی اپنی جانوں پر رحم کرتے ہو۔
- ۳۴ ہر روز تم پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہو اور تمہاری کا ہلی ختم نہیں ہور ہی۔
- ۳۴ سے کیا تم اپنے ملک اور اپنے دین کی طرف نہیں دیکھتے جے روزانہ کہنہ بنایا جارہا ہے : 
  ہم مگر اس کے باوجود تم خواب غفات میں مگن ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے : 
  ولا تر کنو آ الی الذین ظلموا فتمسکم النار، وما لکم من دون الله من اولیاء ٹم لا تنصرون. (سورة ہود آیت ۱۱۳) "ظالموں کی طرفداری مت کرو، اس تمہیں آگ چھولے گی، اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی"۔
- ۳۳۳۔ اپنے پڑوں کے نام جس وقت وہ شخم مادر میں ہوں رکھو اگر پیچ کے متعلق معلوم نہ ہو کہ یہ لڑکا ہے یا لڑک ہے تو ایسا نام رکھو جو دونوں اصاف میں استعال ہو سکتا ہو ، ورنہ بروز قیامت ضائع شدہ مچہ اپنے باپ ہے کہے گا کہ تم نے میرا نام کیوں نہیں رکھا؟ حضور اکرمؓ نے محسن کی پیدائش ہے پہلے انکا نام رکھا تھا۔
- ۳۴۴۔ کھڑے ہو کر پانی نہ چو کیونکہ اس سے وہ یماری پیدا ہو گی جس کی دوا نہیں ہو گی۔ مگر بیہ کہ خدا علاج کروہے۔
- ۳۳۵ جب چوپایول پر سواری کروتوانله کانام لواور کمو : سُبُحَانَ الَّذِی سَخَّرَلَنَا هٰلَهَا وَمَا کُنَّالَهُ مُقْرِنِیْنَ ٥ وَإِنَّـاۤ إِلَى رَبَنَالهُنْقَلِبُونْ لَـ (سورةَ زخرف آیت ۱۳-۱۳)

یعنی پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارا مطبع کردیا حالانکہ ہم کو اس کی طاقت نہ تھی اور بے شک ہم اپنے پروردگار کے حضور بلٹ کر جانے والے ہیں۔ مد تھی اور بے شک ہم اپنے پروردگار کے حضور بلٹ کر جانے والے ہیں۔ ۱۳۳۳۔ جب تم میں سے کوئی سفر کیلئے نکلے تو یہ دعا پڑھے: اَللَّهُمُ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْحَلْمُ فَی اللَّهُلُ وَالْمَالُ وَالْوَلَدِ۔ فِی السَّفَرِ وَالْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَ الْحَلْمُ فَی الاَهْلُ وَالْمَالُ وَالْوَلَدِ۔ فی اللَّمْ لَا اللّٰہ تو سفر کا ساتھی، سواری پر سوار ہونے کی طاقت دینے والا اور میرے چھے اہل و عیال و مال و دولت کا محافظ ہے۔

ے ہم آگے۔ جب کمی جگہ پر اترو تو سے دعا پڑھو: اَللَّهُمَّ اَنْزِلْنَا مُنْزِلاً مُّبَارَکاْ وَ اَنْتَ خَیْرُالْمُنْزِلِیْنَ۔ لِیعَیٰ یا اللہ میرا یہاں اترنا مبارک کر کیونکہ سب سے بہتر اتاریے والا تو ہی ہے۔

۳۴۹۔ ایک نماز اوا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا زائرین خدا میں سے ہے اور اللہ پر بیہ حق ہے کہ اپنے زائر کو عزت و عظمت دے اور جو وہ

(۷)مثلہ کہ بڈی کئی جگہ سے ٹوٹ جائے اور اس کی ویت بیدرہ اونٹ ہے۔ ( ٨ ) مامومه كه مغز كو احاطه كرنے والى جعلى متاثر ہو اور اس كى ويت قتل كا ايك تهائي لینی ۳۳ اونٹ ہے۔ (۹) دامغہ کہ چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ جائے۔ اس کی دیت بھی mm اونٹ ہے (یہ تعداد 9 ہے تجاوز شیں کر رہی۔ شاید باضعہ اور متلاحمہ کو ناموں کے اختلاف کی وجہ ہے دوشار کیا گیاہو حالا نکہ یہ قرین عقل نہیں ہے۔ مترجم فاری) شاعر اسباب معادت کو دس چیزول پر منحصر مسجهتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے: سعادة المرء على كل حال عشر خصال يا لها من خصال علم و حلم و تقى خالص و صحة الجسم و مال حلال و ولد بار و جار رضى و زوجة فيها التقى و الجمال و امن قلب من مخافاته و العمل الصالح راس الكمال اینی خوش قشمتی ہمیشہ دس خصلتوں کے زیر سابیہ رہتی ہے اور خوش خصالی كيا بع؟ علم، حلم، اور خالص تقوى، سلامتى بدن اور مال حلال ـ نيك كردار فرزند، موافق ہمساریہ، یاکدامن اور خوصورت ہوئی۔ دل کا سکون ہم و ر جا میں نسیں ہے اور ان سب سے بالاتر عمل صالح ہے کہ تمام کمالات کا سر دار ہے۔

- ما تَكُّے اسے عطا كرے۔
- ۳۵۰۔ مج اور عمرہ کرنیو الے اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ پریہ حق ہے کہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے اور ان کی مغفرت فرما کر ان پر احسان کرے۔
- ۵ سو۔ جو شخص کسی بچے کی بے علمی میں اسے نشہ پلائے گا اللہ اسے دوزخ کے مخصوص "طبقہ خبال" (زانی عور توں کی بیپ) میں قید کرے گا جب تک اس جنایت کے سلسلے میں صفائی بیش نہیں کرے گا۔
- ۳۵۲ مومن کے لئے صدقہ دوزخ سے بچنے کے لئے عظیم ڈھال ہے اور کافر کے لئے مال تلف ہونے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اضافہ رزق کا موجب ہے، بلیات سے محفوظ رہنے کاوسلہ ہے، البتہ آخرت میں کافر کو کچھ نہیں ملے گا۔ سے ۳۵۳۔ اہل دوزخ کے دوزخی بینے کا سبب زبان ہے۔
- ۳۵۳۔ اہل نور کو نور ملنے کا سبب ان کی پاکیزہ زبان ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اسے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔
- ۳۵۵۔ بدترین عمل وہ ہے جو گراہی کا موجب ہو اور بہترین عمل وہ ہے جو نیک اعمال کا سب ہو۔
- ۳۵۶۔ تصویر سازی سے پچو ورنہ بروز قیامت تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ۳۵۷۔ جب کوئی شخص تم سے تنکا برابر تکلیف دور کرے تو اسے کمو: اللہ تمہیں ناپندیدہ چیزوں سے محفوظ رکھے۔
- ۳۵۸۔ جب تم حمام سے نکلو اور تمہارا بھائی تمہیں کیے: طاب حَمَامِكَ وَ حَمِیْمُكَ خدا كرے تمہارا جمام اور پید لینا مبارك ہو۔ تو تم جواب میں كهو: أنْعَهُ اللّٰهُ بِالْكَ-اللّٰه تمہارے دل كو بھی تروتازہ ركھے۔
- ٣٥٩\_ جب تيرا بهائي تجفي كے: حَيَّاكَ اللهُ بالسَّلاَمُ خداتم كو سلامتي كے ساتھ

- زندہ رکھے۔ تو تم اپنے بھائی ہے کہ حَیَّاكَ اللَّهُ بِالسَّلامُ وَ أَحْلَكَ دَارَالْمَقَامِ۔ خداتم كو بھى زندہ سلامت ركھے اور بہشت میں پنچاوے۔
  - ۳۷۰ راسته مین پیشاب اور پیخانه نه کرو ـ
- 91 سے اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثناء کرو بعد میں اپنی حاجات طلب کرو۔
- ۳۶۲ اے دعا مانگنے والے! اپنی دعا میں اس چیز کا سوال نہ کر جو حرام ہویا جس کا ہونا ناممکن ہو۔
- ۳۱۳ جب کسی شخص کو اس کے نو مولود بیٹے کی مبارک دینی ہو تو ہے کہو: بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي هِبَتِهِ وَبَلَغَهُ أَشَدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ. "لِيعنى اللّٰه نے تم پر بخش کی ہے اس میں برکت ڈالے اور اسے لمبی عمر عطا کرے اور تہیں اس کا حسن سلوک عطا کرے علا کرے علا کرے علا کہ سن
- ۳۱۳ جب تممارا کوئی بھائی جج کی سعادت حاصل کر کے مکہ سے واپس آئے تواس کی آٹھوں کے در میان ہوسہ دو اور اس کے منہ کو چو موکیونکہ اس منہ سے اس نے حجر اسود کا ہوسہ لیا ہے جسے حضور اکر م چوما کرتے تھے اور اس کی آٹھوں کا ہوسہ لو جن سے بیت اللہ کا دیدار کیا ہے اور اسے کمو اللہ تمماری قربانی منظور فرمائے اور تممارے حال پر رحم فرمائے اور جو پچھ تم نے خرج کیا ہے خدا اس کے بدلے مال عنایت فرمائے اور اس سفر کو تممارے لئے آخری حج کا سفر قرار نہ دے۔
- ۳۱۵ سے گھٹیالو گوں کی صحبت سے بچو، گھٹیالوگ وہ ہیں، جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے اور ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور ان میں ہمارے دشمن بھی ہیں۔ ۱۳۲۸ اللہ نے روئے زمین پر نگاہ ڈالی اور ہمیں چن لیا اور ہمارے لئے ہمارے

شیعوں کا انتخاب کیا، جو ہماری مدد کرتے ہیں ہماری خوشی پر خوش ہوتے ہیں اور ہماری منگی پر خوش ہوتے ہیں، اپنی جان و مال ہمارے لئے خرچ کرتے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔

12 سے ہم نے منع کیا ہے تو مر نے سے ہم نے منع کیا ہے تو مر نے سے ہم نے منع کیا ہے تو مر نے سے پہلے اس کے دریعے اس کے مال یا اوااد کا نقصان ہوگا اس کے ذریعے اس کے گناہ باتی ہوں گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اگر مرنے سے پہلے اس کے پچھ گناہ باتی ہوں گے تو موت کے وقت اس پر سختی کی جائے گی اور جب مرے گا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

۳۱۸ مرا ہر مرنے والا شیعہ صدیق اور شہید ہو کر مرتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے امرکی تصدیق کی ہے اور ہماری وجہ سے کسی سے محبت کی اور ہماری وجہ سے کسی سے محبت کی اور ہماری وجہ سے کسی سے محبت کی اور ہماری وجہ سے کسی سے نفرت کی، اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضاکا طالب بنا تو ایسا شخص خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھنے والا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اللہ بن امنوا باللّه ورسله او آئك هم الصديقون والشهداء عند ربھم لهم اجرهم و نور هم. (سورة صدید آیت ۱۹)" وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے"۔

۳۱۹۔ بنبی اسرائیل کے بہتر گروہ ہوئے اور اس امت کے تہتر گروہ ہوں گے جن میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا۔

۰۷-۳- جو شخص ہمارے راز کو آشکارا کرے اللہ اسے لوہے لہ کا ذا نقعہ مجھائے گا۔ ۷۱-۳- سر دی گرمی کی پرواہ کئے بغیر اپنے پچول کا ساتویں دن ختنہ کرو کہ بیابدن کو

ا۔ یعنی وہ تلوارے قتل کیا جائے گا۔

پاک کرتا ہے۔

سعد زمین غیر مختون کے پیثاب کے وقت اللہ سے فریاد کرتی ہے۔

٣٤٣ نشه چار قتم كا ہے: شراب كا نشه، دولت كا نشه، نيند كا نشه، اقتدار كا نشه\_

۳۷۳۔ سوتے وقت اپناواہنا ہاتھ واپنے رخسار کے پنچے رکھ کر سوؤ، کیا خبر اس نیند سے بیداری نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔

۵ ۷ سابه میں پیند کرتا ہوں کہ مومن ہر پندر ھویں روز نورہ استعال کر ہے۔

۲ سے جمچھلی بخرت نہیں کھانی چاہئے اس سے جسم کمزور ہوتا ہے، بلغم میں اضافہ ہوتا ہے اور خون کو غلیظ کرتی ہے۔

ے سے دورھ کو آہتہ آہتہ بینا چاہئے، سوائے موت کے باقی تمام امراض سے نحات ملے گی۔

٣٤٨ انار كو يردے سميت كھانا جائے اس سے معدے كى صفائى ہوتى ہے۔

9 سے انار کا ہر دانہ حیات قلب کا سب ہے، امراض سے امان کا موجب ہے اور حیات کا ذریعہ ہے۔ حالت کا ذریعہ ہے۔

۳۸۰۔ سر کہ بہترین سالن ہے صفر اوسودا کو دور کرتا ہے اور دل کوزندگی دیتا ہے۔

۳۸۱۔ کائن کھاؤ کائن پر ہر صبح جنت کے قطرات ہوتے ہیں۔

۳۸۲- بارش کا پانی پیو، یہ بدن کی طمارت اور یمار یوں کے دور کرنے کا موجب ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: وینزل من السمآء مآءً لیطھر کم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام.
(سورہ انفال آیت ۱۱) "اور وہ آسان سے تم پر پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، شیطان کی آلودگی تم سے دور کرے اور

تمهارے دلوں کو مضبوط منائے اور اسکے ذریعے سے قد موں کو جمادے "۔

- ۳۸۳ موت کے علاوہ سیاہ دانہ میں ہر یساری کا علاج ہے۔
  - ۳۸۴۔ گائے کا گوشت یماری ہے۔
    - ٣٨٥ گائے كا دودھ دوا ي
    - ٣٨٦ گائے كالكهن شفا ہے۔
- ٢٨٥ عامله عورت كو بطور دوا اور غذا تازه تهجورين كھانى جائيس، الله تعالى نے
- حضرت مریم سے فرمایا: و هنری الیك بجدع النخلة تساقط علیك رطباً جنیاً فكلی و اشربی و قری عیناً. (سورهٔ مریم آیت ۲۵)" یعنی اپی طرف کھور کی شاخ کو ہلا اس سے تجھ پر کی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی اب کھا پی اور آئکہ شھنڈی کی کھ"
- ۳۸۸۔ اپنے منہ میں تھجور چبا کر اپنے نوزائیدہ پچوں کو جِٹاؤ، حضور اکرم نے امام حسن اور امام حسین علیہاالسلام کی پیدائش پریسی کیا تھا۔
- ۳۸۹۔ جب کوئی شخص ہوی سے مباشرت کا ادادہ کرے تو جلدی نہیں کرنی چاہئے ۔ کیونکہ عور تول کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔
- 99-4۔ جب تمہاری نگاہ کسی عورت پر پڑے اور وہ تمہیں اچھی لگے تو اپنی بیوی سے مقاربت کر لوکیونکہ دونول عور تول کے پاس ایک ہی چیز ہے،اجنبی عورت کو دکھیے کر شیطان کے جال میں نہیں پھنسنا چاہئے،اپنی نگاہ کواس سے پھیرلو۔
- ۳۹۱۔ اگر شادی شدہ نہ ہو تو اسے چاہئے کہ دور کعت نماز پڑھے اور بخر ت اللہ کی حمد کرے اور حضور اکرمؓ پر درود بھیج پھر اللہ سے اپنی شادی کا سوال کرے۔ اللہ اپنی مہر بانی سے اسے بے نیاز کردے گا۔
- ۳۹۲۔ جب تم مقارمت کرو تو کلام کم کرو کیونکہ اس سے (یچ میں) گونگا پن پیداہو تا ہے۔

- ۳۹۳۔ کسی شخص کو بیوی کی فرج پر نظر نہیں کرنا چاہتے ممکن ہے اس کو کراہت محسوس ہو اس کے علاوہ اس سے (پچ میں)اندھاین پیدا ہو تا ہے۔
- ۳۹۳ جب تم اپنی بیدی سے مقارمت کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو: اللّهُمَّ اِنِی اَسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِاَمْرِكَ وَقَبْلُتُهَا بِاَمَانَتِكَ فَاِنْ قَضَیْتَ لِیْ مِنْهَا وَلَدًا فَاجْعَلْهُ ذَكُواً سَوِیًّا وَّلاَ تَجْعَلْ فِیْهِ لِلشَّیْطَانِ نَصِیْبًا وَّلاَ شَرِیْكًا. لیحیٰ اے فَاجْعَلْهُ ذَكُواً سَوِیًّا وَّلاَ تَجْعَلْ فِیْهِ لِلشَّیْطَانِ نَصِیْبًا وَّلاَ شَرِیْكًا. لیعیٰ اے اللہ! تو نے اس کی فرج اپنا امر سے میرے لئے طلل کی ہے اور میں نے تیری امانت کو قبول کیا ہے تو اگر تو نے اس میں سے میرے لئے اولاد تجویز کی ہے تو اے اپنی پاکی اور بزرگی میان کرنے والا بنا اور اس میں شیطان کا کی ہے اور صالح بیٹا پیدا ہوگا۔
- 90 س۔ حقنہ ، علاج کے چار طریقوں میں سے ایک ہے ، حضور اکرم نے فرمایا : جن اشیاء سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہترین چیز حقنہ ہے ، اس سے شکم صاف ہوتا ہے۔ صاف ہوتا ہے۔
  - ۳۹۲\_ بقنثه كاسفوف بناكر سونگھو\_
    - ٣٩٧\_ تهين فصد كرانا جائية\_
- ۳۹۸ ماہ کے اول اور در میان میں حقوق زوجیت ادانہ کرو کیونکہ اس وقت شیطان یح میں شریک ہو جاتا ہے۔
- ۱۳۹۹۔ بدھ کے روز فصد اور نورہ نہ لگاؤ کیونکہ بدھ کا دن انتنائی منحوس دن ہے اور اس دن دوزخ کو خلق کیا گیا۔
- ۰۰، سے جعہ کے روز ایک گھڑی الی ہے کہ جو بھی اس میں فصد کرائے گا فوراً مرجائے گا۔

### گیارهوان باب ( گبارہ کے عدد رئیسی اور حدیثیں )

#### ىپىلى فصل

#### ارشادات امير المومنين عليه السلام

ابوبھیر سے روایت ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اینے آبائے كرام سے نقل كياكه اميرالمومنين عليه السلام نے فرمايا: الل دين كى چند نشانياں ہيں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ سے بوانا، امانت داری، وفائے عہد، صله رحم، ماتخوں پر رحم، عور تول ہے کم تعلق رکھنا، احسان، خوش خوئی، موافقت اور کشادہ روئی، علم کی پیروی، خدا ہے قربت۔ مبار کباد ان لوگوں کے لئے کہ کیا اچھا سر انجام رکھتے ہیں۔

## د وسرى قصل

# حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات

حضور اکرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو محبت آل محدّ پر مرا شہید ہو کر مرا۔ جو بھی محبت آل محمدٌ میں مرا مغفور ہو کر مرا۔ جو آل محمدٌ کی محبت پر مراوہ تائب ہو کر مرا۔ جو آل محمدٌ کی محبت میں مرامومن کامل الایمان بن کر مرا۔

خبر دار! جو محبت آل محمرً پر مرااہے پہلے ملک الموت پھر منکر نگیر جنت کی

خوشخبری دیتے ہیں۔ جو آل محمد کی محبت میں مرااللہ اس کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جو آل محمد کی محبت میں مرااللہ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کے لئے مقام زیارت بنادیتا ہے۔

خبر دار! جو آل محمدٌ کی محبت میں مراوہ سنت اور جماعت کو قائم کرنے والا بن کر مرار (یعنی اس نے سنت پنجیبرؓ کو شمیں چھوز الور اجتماعُ اسلامی سے جدانہیں ہوا)۔
خبر دار! جو آل محمد کی دشمنی میں مرابروز قیامت اس حالت میں مبعوث ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے در میان لکھا ہوگا: "بید اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔"
خبر دار! جو بھی آل محمد کی دشمنی میں مراکا فر ہو کر مرار
خبر دار! جو بھی آل محمد کی دشمنی میں مراوہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔

#### تيسرىفصل

#### ا قوال علماء

(۳) گیارہ افراد پر سلام نمیں کرنا چاہئے: یبودی، نصرانی، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت نمازیوں پر سلام نمیں کرنا چاہئے۔ جو شخص حمام میں بر بہنہ ہو کر نمارہا ہو۔ جو اذان وا قامت میں مصروف ہو۔ جو قر آن مجید پڑھ رہا ہو۔ جو حدیث کی روایت اور علمی نداکرہ میں مصروف ہو۔ جو چو پڑ اور شطر نج کھیلا ہو۔ جس کا پیشہ گانجانا ہو۔ جو کبوتر بازی کرتا ہو اور ہر وہ شخص جو گناہ میں مصروف ہو۔ جو قضائے حاجت میں مصروف ہو نیز نامحرم عورت کو سلام نمیں کرنا چاہئے۔

(۳) ایک عالم کا قول ہے کہ گیارہ اشیاء حافظ تیز کرنی ہیں: حلال غذا کھانا۔ میٹھی اشیاء کھانا۔ گوشت کھانا۔ وال کھانا۔ آیت الکرسی کو بحثر ت پڑھنا۔ ہمیشہ باوضو رہنا۔

- رو بقبلہ بیٹھنا۔ والدین کی اطاعت۔ علماء کی زیارت اور ان کے چیرے کودیکھنا۔ علماء کے فرامین کوبغور سننا اور ان پر عمل کرنا۔ رات کو عبادت اور اطاعت میں بسر کرنا۔
- (۵) ایک دیندار کا قول ہے کہ گیارہ اشیاء خوشی کا موجب ہیں: سورہ یاستین کی علاوت۔ باوضو رہنا۔ مسواک کرنا۔ آب جاری میں نمانا۔ آب جاری میں بیٹھنا۔ احباب سے منتقلو کرنا۔ غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا۔ سر منڈوانا۔ ناخن تراشنا۔ عبادت و اطاعت میں مصروف رہنا۔ نماز باجماعت کی یابندی۔
- (1) ایک عالم کا قول ہے کہ گیارہ اشیاء جلدی بڑھاپے کا موجب ہیں: بخرت مجامعت۔ عرق گلاب سے سر کو دھونا۔ آدھی رات کو پانی پینا۔ آستین سے چرہ صاف کرنا۔ کھڑے ہو کر پانی بینا۔ قضائے حاجت کے لئے زیادہ دیر بیت الخلاء میں ہیٹھنا۔ بلا ضرورت خارش کرنا۔ یوقت مباشرت گفتگو کرنا۔ شرم گاہ کی طرف دیکھنا۔ او ندھے مند لیٹنا۔ غم و رنج۔
- (2) ایک عالم کا قول ہے کہ گیارہ چیزیں درازی عمر کا باعث ہے: زیادہ صدقہ دیا۔ دیا۔ زیادہ دیا استغفار۔ دیا۔ زیادہ دعا مانگنا۔ والدین کی اطاعت۔ نماز شب۔ طلوع فجر سے پہلے استغفار۔ نوافل یومیه کی پابندی۔ نماز باجماعت۔ مومنین کے حق میں دعا کرنا۔ قرآن مجید کی بختر ت تلاوت۔ ظاہر و باطن میں یاد خدا رکھنا۔ نبی کریم کی آل پر درود بھیجنا۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد
- (۸) ایک اور عالم نے کہا: ناپندیدہ اوصاف کی جزیں گیارہ ہیں: زیادہ کھانا۔ کلام کی شدید خواہش۔ غصہ۔ حسد۔ مال کی محبت۔ منصب و جاہ کی محبت۔ تکبر۔ خود پیندی۔ ریاکاری۔ فخر کرنا۔ بخل۔
- (۹) اوصاف حمیدہ کی گیارہ جڑیں ہیں: توبہ۔ خوف خدا۔ امید۔ زہد پر دباری۔ شکر۔ اخلاص۔ سچائی۔ قضا پر راضی رہنا۔ لوگول سے محبت۔ موت کی یاد۔

#### بارھواں باب (ہرہ کے مددرِ شیخیں)

ىپلى فصل

#### احاديث نبويه على صاحبها آلاف التحية

(۱) حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز جماعت میں ستی کرے، الله اسے بارہ قتم کی سزائیں دے گا۔ تین سزائیں دنیا میں ملیں گی، تین قبر میں، تین موت کے وقت اور تین سزائیں قیامت کے دن ملیں گی۔

و نیاوی سز ائیں : اللہ اس کی کمائی ہے بر کت ہٹالے گا۔ اس کے چرے ہے صالحین کی علامت دور ہو جاتی ہے۔ مومنین کے دلوں میں وہ مبغوض قرار پائے گا۔

وقت نزع کی سزائیں: موت کے وقت پیاسا ہو کر مرے گا۔ بھو کا ہو کر مرے گا۔ سخت خوف و ہراس میں مبتلا ہو کر مرے گا۔

قبر کی سزائیں: منکر و نگیر اس پر تختی کریں گے۔ اس کی قبر میں ہمیشہ تاریکی رہے گی لحد نگک ہوگی۔

قیامت کی سزائیں: حساب کی سختی۔ اللہ کی نارا نسکی۔ دوزخ کا عذاب۔
(۲) مسواک کرنے کے دس فائدے ہیں: منہ کو پاک کرتی ہے۔ خدا کی
رضامندی کا موجب ہے۔ دانتوں کو سفید کرتی ہے۔ مسوڑوں کی پیپ ختم کرتی ہے۔
بلغم کو کم اور بھوک کو بڑھاتی ہے۔ نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ سنت پیغیر ہے۔

ملائکہ کے آنے کا سبب ہے۔ مسور شوں کو مضبوط کرتی ہے۔ تلاوت میں آسانی اور ممارت ہوتی ہے۔ مسواک کے ستر رکعت ممارت ہوتی ہے۔ مسواک کے ستر رکعت نماز بغیر مسواک کے ستر رکعت نماز کے برابر ہے۔

#### دوسرى فصل

#### امیرالمومنین علیہ السلام کے فرمودات

(٣) حضرت امير المومنين عليه السلام نے فرمايا: بربيز گاروں كى بارہ نشانيال بيں بين سے وہ پيچانے جاتے ہيں۔ سے يو بيان امانت كى ادائيگى، عمد كى وفا، فخر نہ كرنا، صبر، صلہ رحم، كمزوروں پر رحم، عور تول سے كم رغبت ركھنا، احسان، خوش خوئى، بر دبارى، السے كاموں ميں عقل كى پيروى جو قرب خدا كا باعث بيں۔ ان لوگوں كے لئے طوبى اور نيك انجام ہے۔ طوبى ايك درخت كا نام ہے جو بہشت ميں ہے اس كى جڑ خانہ رسول اللہ ميں ہے اور ہر مومن كے گھر ميں اس كى ايك شاخ پيني ہوئى ہے كہ جو دل للگؤ۔ مومن خود كو تكليف ميں ركھنا ہے۔ ہاں اے مسلمانو! ان بے كرال نعمتوں سے دل لگؤ۔ مومن خود كو تكليف ميں ركھنا ہے اور دوسروں كو اس كے وجود سے آرام ماتا حب بہت رات آتى ہے تو ابنا چرہ خاك پر ركھنا ہے اور خدا كے لئے اپنے بدن كے شريف ترين اعضاء كو فرش زمين پر پھھا دينا ہے اور اپنے پيدا كرنے والے سے آگ شريف ترين اعضاء كو فرش زمين پر پھھا دينا ہے اور اپنے پيدا كرنے والے سے آگ سے نجات كے لئے راز و نياز كرتا ہے۔ ہاں اے لوگو! ایسے ہو جاؤ۔

(س) حضرت امير المومنين عليه السلام نے فرمایا: میں نے تورات کی بارہ آیات کا عربی میں ترجمہ کیا ہے اور روزانہ تین مرتبہ ان آبات کو سرھتا ہوں۔

ا۔ اللہ اپنے بدے سے کہتا ہے کہ جب تک میری حکومت تجھ پر قائم ہے۔

اس وقت تک کی سلطان ہے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور میری شاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔

۲۔ جمجھ پاکر بھی کی سے مانوس نہ ہوتا کیونکہ میرے خزانے ہمیشہ ہمرے رہے ہوت ہمیشہ ہمرے رہے ہمیشہ ہمرے رہنا ہے۔ اس طرح ہوتا کے بین۔ (اس عبادت میں غلطی معلوم ہوتی ہے قائدہ کی روسے اس طرح ہوتا کیا تھا: کیونکہ میرے خزانے ہمرے ہوئے بین اس لئے کسی اور سے امید مت لگانا اور میرے خزانوں سے پیوستہ رہنا)۔

سم فرزند آدم! میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر۔

۵۔ جب تک تو صراط کو عبور نہ کرلے اس وقت تک قهر سے بے خوف نہ رہنا۔

۲۔ فرزند آدم! میں نے تمام اشیاء کو تیرے لئے بنایا اور تجھے اپنے لئے بنایا، پھر
 کیوں تو مجھ سے بھا گیا ہے؟

کے۔ فرزند آدم! میں نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نظفہ سے بنایا پھر لو تھڑے سے بنایا ، تیری تخلیق سے میں نہیں تھکا، کیا تیری روٹی مجھے تھکادے گی۔

۸۔ اپنے نفس کی وجہ ہے تو مجھ سے ناراض ہو تا ہے لیکن میری وجہ سے تو اپنے نفس پر ناراض نہیں ہو تا۔

۹۔ فرزند آدم! میں نے جھے پر کچھ فرائض مقرر کئے ہیں اور تیری روٹی اپنے ذمہ لگائی ہے پھر بھی تو میرے فرائض کی ادائیگی میں کو تاہی کر تا ہے لیکن میں نے بندہ بروری میں کوئی کی نہیں کی۔

•ا۔ جھھ سے ہر محبت کرنے والا اپنے مفاد کی خاطر محبت کرتا ہے لیکن میں تجھ سے تیرے مفاد کے لئے محبت کرتا ہوں۔

اا۔ فرزند آدم! جس طرح سے میں نے تجھ سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کیا

تو بھی مجھ ہے کل کی روزی طاب نہ کر۔

۱۲۔ اگر تو میری تقسیم پر راضی رہا تو میں تجھے اجر کے ساتھ ساتھ تیرے دل اور بدن کو راحت دول گا۔ اگر تو میری تقسیم پر راضی نہ ہوا تو میں تجھ پر دنیا کو مسلط کردوں گا جمال تو جانوروں کی طرح دوڑتا پھرے گا پھر بھی میری تقسیم کردو روزی سے زیادہ حاصل نمیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں تو عذاب کا حقدار بھی نے گا۔

#### ایک سے بارہ تک

(۵) عطا بن طاؤس کا بیان ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عمرٌ بن خطاب کے دور حکومت میں ان کے پاس آیا اور کہا: تم اس وقت اپنے نبی کے جانشین ہو، ہم تمہارے پاس کچھ سوالات دریافت کرنے آئے ہیں۔ اگر تم نے ان سوالات کے جوابات دے دیے تو ہم تمہاری تائید و تصدیق کرتے ہوئے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عمرٌ نے کہا: اپنے سوال بتاؤ۔

انہوں نے کہا: آپ ہمیں بتائیں سات آسانوں کے تالے کیا ہیں اور ان کی چاہیاں کونی ہیں؟ آپ ہمیں ہے بھی بتائیں کہ وہ کونی قبر بھی جو اپنے مدفون کو لے کر چلتی رہی ؟ آپ ہمیں اس ڈرانے والے کی نشاندہی کریں جو نہ جن تھانہ انسان تھا، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی قوم کو ڈرایا؟ ہمیں ایک جگہ بتائیں جہاں ایک بار سورج چکا تھا دوبارہ سورج نہیں چپکا؟ ایسی پانچ اشیاء بتائیں جو نہ تو صلب پدر میں رہیں اور نہ شکم مادر میں رہیں؟ وہ ایک کون ہے جس کا دوسرا نہیں، وہ دو کون سے ہیں جن کا پانچواں تیسرا نہیں، وہ چار کونسے ہیں جن کا پوچھا نہیں، وہ چار کونسے ہیں جن کا پانچواں نہیں، وہ یا جن کا ساتوال نہیں، وہ میں جن کا ساتوال نہیں، وہ وہ یہ جن کا ساتوال نہیں، وہ وہ یہ جن کا ساتوال نہیں، وہ میں جن کا ساتوال نہیں، وہ جن کا ساتوال نہیں، وہ جا

سات کو نسے میں جن کا آٹھوال نہیں، وہ آٹھ کو نسے میں جن کا نوال نہیں، وہ نو کو نسے میں جن کا نوال نہیں، وہ نو کو نسے میں جن کا گیار، اس نہیں، وہ گیارہ کو نسے میں جن کا گیار، اس نہیں ہے ؟ جن کا بار ہوال نہیں ہے ؟

یہ تجیب و غریب سوالات من کر حضرت عمرؓ نے سر جھکالیا۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھا کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: تم نے عمرؓ سے وہ سوال ہو چھے ہیں جن کا جواب عمرؓ کے پاس نمیں ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عمر تہمیں اس کا جواب دیں گے۔

پھر ایک شخص کو بھیج کر امام ملی کو بلوایا۔ جب آپ آئے تو حضرت عمر نے عرض کی : جناب میںودیوں کے اس گروہ نے مجھ سے چند مسائل دریافت کئے اور وعدہ کیا ہے کہ اگر انہیں ان کے جواب بتلا دیئے گئے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ مہر بانی فرماکر ان موالات کے جواب دس۔

امام علی علیہ السلام نے یہودیوں سے فرمایا کہ اپنے سوالات پیش کرو۔ یہودیوں نے اپنے سوالات پیش کئے تو امام علی نے فرمایا :

ا۔ آسانی قفل شرک ہے کیونکہ مشرک کے لئے آسان کے دروازے شیں کھولے جاتے اور اس کی جانی لا الله الا الله کمنا ہے۔

1۔ جو قبر اپنے مُر دے کو لے کر چلتی رہی وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مجھلی ہے جو انہیں اپنے شکم میں آپ کو لے کر سات سمندروں میں پھرتی رہی تھی۔

۳۔ ایسا ڈرانے والا جو جن وانس سے نہیں لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی قوم کو ڈرایا، وہ وہی چیونٹی ہے جس نے اپنی قوم کو حضرت سلیمان کی قوم سے ڈرا کر نصیحت کی تھی کہ اپنی رہائش گاہوں میں واخل ہو جاؤ تاکہ تمہیس سلیمان اور ان کا لشکر بے علمی میں یامال نہ کردے۔

سم وه مقام جمال صرف ایک مرتبه سورج جمال وه تحیره قلزم ب جمال ت حضرت موسی بندی اسرائیل کو لیکر گزرے تھے اور فرعون والے غرق ہو گئے تھے۔

۵ وہ اشیاء جو رحم مادر اور صلب پدر میں نہیں رہیں وہ یہ میں : حضرت آدم ،

حضرت حوا ، عصائے حضرت موسی ، ناقہ ء حضرت صالح ، حضرت اسم میل کے مدل کے ذرج ، والا دنیہ۔

۲۔ دہ ایک جس کے ساتھ دوسر انہیں وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

۷- وه دو جن کا تمیرا نهیں، حضرت آدم اور حضرت حوا میں۔

٨ ۔ وه تين جن كا چوتھا نہيں، جركيل ، ميكاكيل ، اسرافيل ـ

٩۔ وه چار جن کا یا نچوال نہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔

٠١ ۔ وه يانچ جن كا چھٹا نہيں، وه روز و شب كى پيجگانه نمازيں ہيں۔

اا۔ وہ چھ جن کا ساتوال نہیں، وہ اللہ کا فرمان ہے ولقد خلقنا السموات والارض وما بینهما فی ستة ایام. (سورة ق آیت ۳۸) یعنی بهم نے آسانوں، زمین اور جو کچھ ان کے در میان ہے چھ دنول میں خلق کیا۔

11۔ وہ سات جن کا آٹھوال نہیں، وہ سات آسان بیں و بنینا فوقکم سبعا شدادا. (سورۂ انمیاء آیت ۲۲) یعنی ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسان بنائے۔

11۔ وہ آٹھ جن کا نوال نہیں، وہ رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیة. (سورۂ حاقہ آیت ۱۵) یعنی اس دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہول گے۔

المام کو ملنے والی نشانیاں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نشانیاں ہیں۔
 وہ دس جن کا گیار ہوال نہیں، دس راتیں ہیں جن کی اللہ نے قشم کھائی ہے والمفجر ولیال عشر. (سور ہُ فجر آیت ۲) یعنی فجر کی قشم اور دس راتوں کی قشم۔

۱۲ وہ گیارہ بن کا بار ہوال نمیں، حضرت یوسف عدیہ السائم کے گیارہ بھائی بیل یہ السائل کے گیارہ بھائی بیل یہ السلم السل

کا۔ وہ بارہ جن کا تیم بوال خمیں، ضرب کلیمی کے اثر سے پھوٹنے والے بارہ پہنے میں اضرب بعصاك الحجو فانفجوت منه اثنتا عشرة عینا (سورۂ بقرہ آیت ۲۰) لیمن اینے عصاکو پھر پر مارو، اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔

یہ جوابات س کر یہود اول نے کہا: نشھد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. ایمنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود شیں اور محمہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی رسول مقبول کے این عم ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی رسول مقبول کے این عم ہیں۔ پھر حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ گ

پھر وہ سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کے وفادار رہے۔

(بشر طیکہ یہ حدیث سند کی رو سے مکمل ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ مطالب اسرائیلی کتابوں میں موجود تھے اور برائے اطلاع اور مسلمانوں کے علم کا اندازہ کرنے کے لئے ان مختلف مسائل کو خلفاء سے پوچھا گیا اور ان کے جواب دے دینے کو دلیل حقانیت شار کیا گیا اور ظاہر ہے کہ مسائل کا ملاً فقیرانہ میں اور جوابات بھی ذوق سائل کا ملاً فقیرانہ میں اور جوابات بھی ذوق سائل کے مطابق دیئے گئے۔

اس کے علاوہ بعض سوالات میں ابہام ہے۔ مثلاً اعداد کی تکرار کہ دو کیا ہیں اور تین کیا ہیں اور دو کے لئے تین کیا ہیں اور دو کے لئے آدم و حوا کا انتخاب یا تین کے لئے تین فر شتول کا انتخاب کوئی واضح وجہ نہیں رکھتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوالات صحیح نقل

نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ سوال کہ پانچ چیزیں کونسی میں جو رہم مادر سے خلق نہیں ہوئیں۔ جواب میں عصائے موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں کہ عصا بھورت اژد ہا تھا اور اژد ہے نے شکم مادر میں قرار نہیں پکڑا تھا۔ پس سوال شاید یوں تھا: وہ پانچ زندہ موجود کونسے ہیں جو نجیر طبیعی انداز میں دنیا میں آئے؟ مترجم فارسی)

#### تيسرى فصل

#### بارہ ائمہؓ کے لئے مروی احادیث

- (۲) عبداللہ بن مسعود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے جیسا کہ بنی اسر اکیل میں بارہ نقیب ہوئے تھے۔
- (2) جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرے بعد بارہ امیر ہول گے۔ ایک اور جملہ بھی کہا جے میں نہیں سن کا۔ لوگول نے بتایا وہ جملہ بید تھا کہ وہ سب قریش سے ہول گے۔
- (A) سلیم بن قیس بلالی نے حضرت سلمان فاری سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ویکھا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں تشریف فرما تھے، حضور پاک ان کی آنکھوں کو بوسہ دے رہے تھے اور ان کے منہ کو چوم کر فرما رہے تھے کہ تو سر دار ہے، سر دار کا بھائی ہے، امام ابن امام اور برادر امام ہے اور انخہ کا باپ ہے۔ ان میں سے نواں بیٹا قائم آل محمد ہوگا۔
- (٩) امير المومنين على عليه السلام سے روايت ہے كه حضور أكرم صلى الله عليه

وآلہ وسلم نے فرمایا: تہمیں تین مرتبہ مبارک ہو، میری امت کی مثال ان باہ لی جیس کے متعلق کوئی بتا نہ ہو کہ اس کی ابتداء اچھی ہے یا انتا انھی ہے۔ میری امت کی مثال ایک باغ کی ہے جس کا پھل ایک سال بہت سے لوگوں نے کھایا ممکن ہے آسمدہ سال پہلے سال سے بھی ممہ، اور اچھا پھل پیدا ہو اور اس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ ایسی امت بلاک کیے ہوگی جس کی ابتداء مجھ سے ہو اور میرے بعد بارہ سعید اور صاحبان وانش خلیفہ ہو گئے اور جس امت کے آخر میں مہدی اور مسیح ہوں۔ البتہ کچھ ذلیل اور رسوا ہول گے جو ضرور ہلاک ہول گے۔ ان کا مجھ سے البتہ کچھ ذلیل اور رسوا ہول گے جو ضرور ہلاک ہول گے۔ ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

#### .. تتممیر

#### تقویٰ کے بارہ فوائد

(۱۰) بعض عار فین کا فرمان ہے کہ دنیا و آخرت کی جملہ اچھائیاں ایک لفظ میں جمع بیں اور وہ ہے تقویٰ۔ قرآن مجید میں تقویٰ کے بارہ فوائد بیان کئے گئے ہیں :

متی مدح و ثاکا مستحل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وان تصبروا و تتقوا فان ذالك من عزم الامور. (سورة آل عمران آیت ۱۸۱) لیمنی آگر تم صبر كرو اور تقوی افتتیار كرو، به یقینا عزیمت کے كاموں میں ہے ہے۔

تقوی باعث حفاظت و نگرانی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وان تصبروا و نتقوا
 لا یضو کم کید هم شیئاً. ( سور ) آل عمران آیت ۱۲۰) لیمی اگر تم صبر کرو
 اور تقویٰ اختیار کرو توان کی ساز شیں تہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی۔

تقویٰ تائیر و نصرت کا سب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللّٰہ مع اللہ ین

\*

- انقوا. (سورۂ نُحُل آیت ۱۲۸) لیمنی اللہ (کُ تائیہ و نَصرت) متقین کے ساتھ ہے۔
- الله تقوی تکالیف سے نجات اور رزق طال کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
  ومن یتق الله یجعل له مخرجاً و یوزقه من حیث لا یحتسب. (مورة طلاق آیت ۳) یعنی جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے مشکلات سے نگنے کا راستہ بنائے گا اور وہاں سے رزق دے گا جمال سے گمان بھی نمیں ہوگا۔
- \* تقوی اصلاح عمل کا موجب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: یآ ایھا الذین امنوا اتقو الله وقولوا قولا سدیدا ۵ یصلح لکم اعمالکم. (مورة احزاب آیات ۵۰واک) بعنی اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور پختہ بات کرو، اللہ تمہارے کامول میں اصلاح کرے گا۔
- ہن تقویٰ گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ویعفو لکم ذنوبکم.
   (سورة احزاب آیت اے) یعنی تمہارے گناہ معاف کرے گا۔
- الله تقویٰ سے الله کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: ان الله یعنی سوائے اس کے نہیں، یعب المتقین. (سورة آل عمران آیت ۸۱) مینی سوائے اس کے نہیں، الله صرف متقین کو دوست رکھتا ہے۔
- تقوی ہے اٹھال قبول ہوتے ہیں۔ انہا یتقبل من المتقین. (سورہ مائدہ آیت ۲۷) ہے شک اللہ متقین ہی ہے قبول کرتا ہے۔
- الله اتفاكم. بررگوارى اور عزت الله تعالى في فرمايا: ان اكر مكم عند الله اتفاكم. (سورة جرات آيت ۱۳) يعنى بالتحقق الله كے نزد يك وہى مكرم ہے جو زياده متقى ہے۔
- \* دنیاو آخرت کی خوشخبری نصیب ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: المذین امنوا

و كانوا يتقون لهم البشرى في الحيوة الدنيا و في الاحرة. (سورة يونس آيت ٦٢) يعني جو لوگ ايمان لائے اور ڈرتے رہے، دنياوى زندگى اور آخرت بين ان كے لئے خوشخرى ہے۔

تقوی کا بہترین ثمر بمیشہ کی جنت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اعدت للمتقین۔
 (سورۂ آل عمران آیت ۱۳۳) لیعنی جنت متقین کے لئے تیار کی گئی ہے۔

لهذا تقویٰ کو عظیم خزانه ، بهترین غنیمت ، خیر کثیر اور فوز کثیرِ تصور

كرناچائے۔ايك شاعرنے كماہے:

اذا آل حالك ذا ضيقة ويقصر رزقك عما يجب فراقب تقى الله سبحانه يتلك الامانى كما ترتقب ومن يتق الله يجعل له (مخوجا) ويرزقه من حيث لا يحتسب يعنى جب بهى تيراحال خت بواور روزى نگ بو جائے خداكا تقوىٰ اختيار كرتاكه آرزوئيں بر آئيں۔ كرجوكوئى خداے ڈرتا ہے (راو نجات اس كے لئے كشاده بو جاتى ہے) اور وہال ہے رزق پاتا ہے جمال ہے اسے گمان بھى شيں ہوتا۔

(۱۱) علم عاصل كرنے كے متعدد آواب ہيں جن كو ايك طالب علم كو جالانا چاہئے: تاہم بارہ ذمہ داريوں ہيں ہے ايك ہے جس كا قرآن مجيد ہيں خطر و موئیٰ نے چاہئے: تاہم بارہ ذمہ داريوں ہيں ہے ايك ہے جس كا قرآن مجيد ہيں خطر و موئیٰ نے حضرت خطر ہے كہ حضرت موئیٰ ہے واقعہ ہيں تذكرہ كيا گيا ہے بيال استفادہ كيا جاتا ہے كہ حضرت موئیٰ نے حضرت خطر ہے كما كہ آيا آپ اجازت دیتے ہيں كہ ہيں آپ كی بيروى كروں اس حضرت خطر ہے كما كہ آيا آپ اجازت دیتے ہيں كہ ہيں آپ كی بيروى كروں اس حالتا كے ساتھ كہ اس رشد و ہدايت ہے جو آپ كو حاصل ہوئی ہے مجھے بھی عنایت

خود کو پیرو گر داننا یہ ہذات خود تواضع کی ایک قتم ہے۔

\*

\*

- کلمہ ''ھل'' کے ساتھ اجازت مانگنا بھی انکساری کا کمال ہے۔
  - استاد کے علم کا اعتراف کرنا اور اینے لئے علم طلب کرنا۔
- \*بررگ کا اعتراف نعمت ہے کہ تعلیم سے حاصل ہو تا ہے جیسا کہ حضرت \*موسیٰ نے فرمایا: اس ہدایت میں سے جو خدا نے آپ کو عطاکی ہے مجھے بھی عطا کیجئے اور اس جملے کا مفادیہ ہے کہ تمام الطاف جو خدا نے آپ پر کئے ہیں آپ مجھے بھی ان میں سے کچھ شریک کیجئے۔ لہذا حدیث میں آیا ہے کہ میں اس کا غلام ہو حاؤل گا جو مجھے تعلیم دے اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی کسی کو ایک مسئلہ بتائے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔
- استاد سے علم کے حصول کے لئے شروع سے اس کے سامنے سر تشکیم خم \* ر کھنا جاہنے اور اس سے جُھُلڑ نا نہیں جاہئے۔
- بغیر قید اور شرط کے استاد کی پیروی کرنی چاہئے۔ (چنانجیہ حضرت موسیٰ نے \* بھی کوئی قید نہیں لگائی) اور یہ بھی انتائی انکساری ہے۔
- ابتداء میں پیروی، پھر تعلیم، پھر خدمت، پھر مخصیل علم۔ (خدمت کے \*بارے میں بعد کی آیت سے استفادہ ہوتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ نے كها: و لااعصبي لك امو اليعني مين كسي معالم مين آكي نافرماني نهيل كرونگا.
- علم کے علاوہ استاد ہے تھی اور چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مال و \*منصب کی طمع جیبا کہ حضرت موسیٰ نے کہا: میں آپ کی پیروی کروں گا تاکہ آپ مجھے تعلیم دیں۔ لین آپ کی پیروی صرف حصول علم کے لئے
- علم ن وجہ ہے اس کی تخلیم واحترام یہ حضرت موسیٰ نے فرمایا : اس علم

انتتبار كرتا زول به

سے جو آپ کو ملاہے لیمن اعتراف کیا کہ وہ ملم جو آپ پر خدا کی عزایت ہے۔
ہدایت و رہنمائی کی طلب، لیمنی اگر بیہ نہ ہو تو صلالت و گراہی کا باعث ہوگا
اور اقراری عمل، علم کی شدید ضرورت اور استاد کے سامنے کمال تواضع
سے حاصل ہو تا ہے۔ چنانچہ حضرت موسی نے فرمایا: اس ہدایت سے جو
آپ کو حاصل ہوئی ہے مجھے بھی وظا کیجئے۔

\*

حفرت خفر ی بناکر جیج گئے ہیں، ان پر تورات نازل ہوئی ہے اور یہ خداوند عالم سے باتیں کر چکے ہیں۔
ہیں، ان پر تورات نازل ہوئی ہے اور یہ خداوند عالم سے باتیں کر چکے ہیں۔
نیز انہیں کئی معجزات عطا ہوئے ہیں اور ان سب خوبول کے باوصف نہایت
ادب و انکسار کے ساتھ علم حاصل کرنے آئے ہیں لیکن ان سب مقدمات
کے باوجود حفرت خفر نے مقام علم اور استاد کے رشتہ کی مناسبت ہے ان
سے عزت اور متانت سے بات کی اور جملہ "تم میری مصاحب کی قدرت
نمیں رکھتے" سے اپنی طاقت اور حفرت موسی کی ناتوانی کی نشاندہی کی۔ یہ
اظمار جلالت اس مقام علمی کی وجہ سے تھا جو انہیں حاصل تھا۔ (یہ آخری

#### عدد وارباره احادیث

(۱۲) برادر عزیز! خدا ہمیں اور آپ کو اپنی رضا جوئی کی توفیق عطا کرے۔ میں نے جب یہ کتاب لکھنی شروع کی تو اعداد کی ترتیب کے مطابق احادیث نبویہ علی صاحبھا آلاف التحیة جمع کی ہیں اس وقت ہم بار ہویں باب کی شکیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد کے ابواب میں پوری طرح ترتیب قائم نہیں رہ سکے گ۔ لہذا ہم پھر اس مقام پر بطور تیم کبارہ احادیث نقل کر رہے ہیں۔

ا۔ حضور اسم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔

حضور اَئرم سلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا: میں تمہارے اندر دو واعظ چھوڑ
 کر جارہا ہوں ، ایک ناطق ہے ، دوسر اصامت ہے۔ ناطق قرآن ہے اور صامت موت ہے۔
 حضور اکرم صلی الله علیٰ و آله و سلم نے فرمایا: تمام حروف میں تمین حرف افضل ہیں۔ فقر ، علم ، زید۔

۷۰۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن اللہ کے عذاب سے نہیں گئ سکتا جب تک وہ چار چیزول کو نہ چھوڑ دے۔ مخل جھوٹ خدا کے متعلق بدگمانی۔ تکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اپنی دعامیں فرمایا کرتے تھے: یاللہ مجھے مکار دوست سے محفوظ رکھنا جو میری نیکی دکھے کر چھپادے اور برائی دکھے کر اس کی تشہیر کرے۔

۵۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں پانچ اوصاف نہ ہوں۔ خدا پر توکل، اپنے امور اللہ کے حوالے کردینا، امر اللی کی اطاعت، قضائے اللی پرراضی رہنا، اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا۔ جو شخص اللہ کے لئے کس سے بخض برصبر کرنا۔ جو شخص اللہ کے لئے کس سے بخض رکھے اور اللہ کی وجہ سے کسی کو محروم رکھے، اس نے اینان کی جمیل کی۔

آَتَانَ كَى جَانِى بِهِ دِمَا بِهِ لَا اللهِ الآَ اللّهُ وَاللّهُ اكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّهُ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَاسْتَغْتِمُ اللّهِ وَلا حَوْلُ وَلا قُورَة إلاّ باللّه العلمي العظيم 6 هُو الاوَلُ وَالاَحْرُ وَالشّعَرُ وَاللّهِ وَالطّاهِرُ وَالْباطنُ لَهُ الْمَلُكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ لِيحْيِيُ وَلِمَيْتُ وَهُو حَيٍّ لاَ يَمُونُتُ بِيدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءَ قَدَيْرٌ.

جو شخص پیه د عاصبح وشام د س مرتبه پزشے گااہے چھ باتیں نسیب ہوں گی :

🛠 💎 الله اس كي شيطان اور اس ئے نشكر ہے حفاظت فرمائے گا۔

الله كريم اے ايك قطار أواب عطافرمائے گاجو ميزان انصاف ميں احد كے بياڑ سے زيادہ وزنی ثابت ہوگا۔

\* الله تعالیٰ اے جنت میں اس مقام پر ٹھسرائے گاجہاں ہرار لوگ رہتے ہو تگے۔

🛠 💎 اللہ اس کی شادی حور مین سے فرمائے گا۔

الله بارہ فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو یہ کلمات رقع منشنور میں تکھیں گے۔ اور قیامت میں اس کی گواہی ویں گے۔

اے چار آسانی کتابوں کی تلاوت، ایک مجے مقبول کا ثواب اور مقبول عمرہ کا ثواب عوال میں ہے۔ اگر ان کلمات کے بڑھنے والا شخص اس رات یا اس دن یاس مہینے میں فوت ہو جائے اے شداء کے زمرے میں محشور کیا جائے گا۔

2۔ حضرت جبر کیل امین آیک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کھا: اللہ پاک درود و سلام کے بعد کھہ رہا ہے کہ میری اور آپ کی امت کے درمیان سات شرائظ ہیں۔

جو میری اطاعت کریگا۔ میں اس کی اطاعت قبول کرونگا۔ اگر چہ کہ کو تا ہی
 ہی ہو۔ میں انہیں اس چیز کی تکایف دیتا ہوں جو میرے کرم نے شایان
 شان ہوتی ہے اور میرا ہندہ اپنی لیافت و حیثیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔

- ہنس آپ کی امت میں ہے جو شخص توبہ کرے گا میں اسے دنیا ہے اس طرح گا میں اسے دنیا ہے اس طرح گا میں اسے برآمد ہواتھا۔
- اللہ اس کے سات اعضاء پر نظر ڈالٹا ہوں اگر چھے مجرم ہوں اور ایک اطاعت گزار ہو تومیں ایک عضوے سبب باتی چھے اعضاء کومعاف کردول گا۔
- اپ کی امت میں ہے جو گناہ کرے اور جانے کہ اس کا ایک رب ہے اپنے گناہ معاف کردوں گا۔
  گناہ ول کی معافی مائلے تو میں اس کے گناہ معاف کردوں گا۔
  - 🖈 میں ان پر یماری کو مسلط کر کے ان کے گنا ہوں کو دھو ڈالوں گا۔
- ان کے لئے مقرر کروں گا تاکہ اس ذریعے سے اسمیں آخرت کی سروی اور کی اور کی اسمیں آخرت کی سروی اور کر میں اور کے اسمیں آخرت کی سروی اور گرمی سے محاول کا۔
- پ میں آپ کی امت کو افضل ایام اور افضل مینے عطا کروں گا، ان ایام میں جو نیک عمل کرے گا میں اس کی نیکیوں میں اضافیہ کرول گا، ان کے گناہ معاف کرول گا، اپنی رحت کے ذریعے انہیں جنت میں داخل کرول گا۔
- حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے امام علی علیه السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: یا علی ! اگر آٹھ اشخاص کی تو بین ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بی ملامت کریں :
  - ایسے دستر خوان پرشر یک طعام ہونے والا جسکی اسے دعوت نہ دی گنی ہو۔
    - \* صاحب خانه پر حکم چلانے والا۔
    - \* اینے دشمنوں سے اچھائی کی توقع رکھنے والا۔
    - \* کمینه خصلت لوگول سے فضیلت کی امید رکھنے والا۔
  - \* دوافراد کے کسی راز میں وخل وینے والا، جنہوں نے اسے شریک راز نہ بنایا ہو۔

\* بادشاہ کی تحقیر کرنے والا۔

🖈 جس مجلس کا اہل نہ ہو اس میں تیٹھنے والیا۔

\* ایسے شخص کو بات سانے والا جو اس کی بات سنیا پیند نہ کرتا ہو۔

محضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے امام علی علیه السام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: یاعلی انواشیاء نسیان (بھول) کا موجب ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، و حضیا استعمال کرنا، پنیر کھانا، چوہ کا جھوٹا کھانا، قبروں کے کتبے پڑھنا، دو عور توں کے درمیان چلنا، جوؤل کو زندہ زمین پر ڈال دینا، پشت سردن سے قصاص لینا، محصرے ہوئے یانی میں بیشاب کرنا۔

•۱- عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کتے بیں که حضور اکرم صلی الله علیه وآله وسلم ایک جماعت کے در میان بیٹھ خطبہ دے رہے تھے آخر خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا: الله نے ہمارے اندر ایسے دس اوصاف جمع فرمائے جو اولین و آخرین میں کسی کے اندر جمع نہیں فرمائے۔ علم، حکم (حق حکومت)، نبوت، سخاوت، شجاعت، عدالت، طہارت، عفت، تقویٰ۔

ہم تقویٰ کا کلمہ ہیں، ہدایت کا راستہ ہیں، ہم ہی مثل اعلیٰ ہیں، ہم ہی ججت عظمٰی اور عروۃ الموثقٰی اور حبل الله المعنین ہیں، ہم وہی ہیں جن کی مودت کا اللہ فی عظمٰی اور حبل الله المعنین ہیں، ہم وہی ہیں جن کی مودت کا اللہ فی عظم دیا ہے۔ چنانچہ حق سے گراہی کیول؟ تم کدھر جارہے ہو؟

اا۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ بشار نامی ایک یہودی نے حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضرت اوسف علیہ السلام نے جن ستاروں کو خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا آپ ان ستاروں کے نام بتائیں۔

اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپؓ کے پاس جبر کیلؓ نے آکر آپؓ کو ان ستاروں کے نام بتائے۔ آپؑ نے دوسرے دن اس میلودی کو بلوا کر فرمایا : اگر میں تنہیں ان سٹاروں کے نام بتادول تو کیا تم مسلمان ہو جاؤگے ؟ میلودی نے کہا : بن مال۔

آپ نے فرمایا: حضرت بوسف علیہ السلام نے جن ستاروں کو آسان کے افق پر اپنے گئے جدہ کرتے دیکھا تھا ان کے نام یہ بیں۔ جریان، طارق، ذہال، ذوالکتفان، قالمس، وثاب، عموران، فلیق، صحح، صدوح، ذوالفرع۔ اور ضیا و نور (یعنی سورج اور چاند)۔ یکی خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سایا تو انہوں نے گیارہ ستاروں سے اپنے گیارہ بیٹے اور سورج چاند سے خود اپنی ذات اور جوی مراد لی۔

بشار نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔

ا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انسان کو وستر خوان کے بارہ آداب ضرور سکھنے چاہئیں۔ چار آداب فرض ہیں، چار آداب سنت ہیں، اور چار غذا کھانے کے آداب ہیں۔

\* دسترخوان کے چار فرائض میہ ہیں: جو غذا کھارہا ہے اس کے متعلق علم ہونا چاہئے کہ میہ غذا کھارہا ہے اس کے متعلق علم ہونا چاہئے کہ میہ غذا حلال ہے یا حرام ہے، طعام کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا، آفر میں شکر کرنا، اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہونا۔

اللہ اللہ اللہ اللہ الكيوں كے جار متحبات يہ جيں : بائيں پاؤں كے بل بيٹھنا، تين انگليوں سے كھانا، انگليال جائنا۔

#### تیرهواں باب (تیرہ کے مردرِنفیتیں)

(۱) امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسخ ہونے والے لوگوں کے متعلق سوال کیا تو آپؓ نے فرمایا: لوگ تیرہ جانوروں کی صورت میں مسخ ہوئے ہیں۔ ہاتھی، ریچھ، سور، بندر، ملی مجھلی (بغیر حجیلکے کی مجھلی)، گوہ (چھپکل کے قبیلے کا جانور)، چیکاؤر، دُعْمُوص له، چھو، مکڑی، خرگوش، سمیل، زہرہ۔

پر نی کریم نے ان کے مسخ ہونے کے اسباب اس طرح بیان فرمائے:

- ا به منتی : په ایک لوطی مر د تها، خشک و تر کو نهیس چهوژ تا تها به
- ۲۔ ریچھ :ایک بے حیا عورت نما مرد تھا جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا تھا۔
- س۔ خزیر: قوم نصاریٰ کے وہ افراد سے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام سے آسانی دستر خوان کی درخواست کی تھی اور جب اللہ نے دستر خوان نازل فرمایا تو انہوں نے بے ادبی کی تھی۔
- سم بندر: قوم یمود کے وہ افراد جنہول نے یوم سبت (ہفتہ) میں زیاد تیال کیں۔
- ۵۔ ملی مجھلی: یہ وہ بے غیرت شخص تھا جو لوگوں کو اپنی ہوی کے ساتھ زنا کرنے کی دعوت دیتا تھا۔

ا۔ ایک چھوٹا ساکیڑا ہے جب جو ہڑول کا پانی زمین میں جذب ہوتا ہے وہ اس وقت جو ہزوں میں رہتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ دو سرول والا کیڑا ہے۔

- - حیگادز : وہ رات کے وقت تھجور چوری کر تا تھا۔

\_ \_

- ٨۔ ﴿ دُعْمُو صِ : بيه چغل خور تھااور دوستوں ميں جدائی ڈالا کرتا تھا۔
- چھو نے بد زبان شخص تھا، کوئی اس کی بد زبانی ہے محفوظ نہیں تھا۔
- اا۔ خرگوش: یہ وہ عورت تھی جو ماہواری کے بعد عسل نہیں کرتی تھی۔
  - الله المسلى: يديمن مين عشر وصول كرنے والا مرد تھا۔
- ۱۳- زہرہ: یہ عورت بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی تھی اور باروت و ماروت اس پر فریفتہ تھے۔ اسکانام ناہیل تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ اسکانام ناہید تھا۔

  (یہ جانور مسنح شدہ انسان نہیں ہیں بلحہ انسانوں کو ان جانوروں کی صورت میں خداوند عالم نے ان کے گناہوں کے سبب مسنح کیا تھا)۔

# سہیل و زہرہ کے متعلق شیخ صدوق سکی تحقیق

شخ صدوق رحمتہ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگ زہرہ و سمیل کے متعلق یہ غلط مگمان کرتے ہیں کہ یہ آسان کے ستارے ہیں۔

ور حقیقت بیہ ستارے نہیں بلعہ دو دریائی جانور ہیں جن کا نام آسانی ستاروں پر رکھے گئے پر رکھا گیا ہے جس طرح سے آسانی بروج کے نام زمین کے جانوروں پر رکھے گئے ہیں۔ جیسے حمل (مینڈھا)، تور (بیل)، سرطان (کیکڑا)، عقرب (پھو)، حوت (مجھلی)، جدی (بحرا)۔

سمندر کے دو جانورول کے نام آسانی ستارول کے نام پر اس وجہ سے رکھے

گئے بیں کہ جس طرح سے ان دو ستاروں کو دیکھنا اور مشاہدہ کرنا مشکل ہے اس طرح سے میں طرح سے بین اس طرح سے ان کا مشاہدہ بھی ہڑا مشکل ہے۔ مشکل ہے۔

یہ بات یاد رکھنی جا ہے کہ خداوند عالم ہر گز گناہگاروں کو اجرامِ نورانی کی صورت میں مسخ نہیں کرتا کہ جو خشکی اور سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہیں اور اس دن تک رہیں گے جب تک آسان و زمین ہیں۔ بلحہ جتنے لوگ مسخ ہوئے وہ لوگ (بعض روایات کے مطابق) تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور اپنی نسل نہیں بڑھا سکے۔ ان مسخ شدہ حیوانات کے نام بطور مجازر کھے گئے ہیں کیونکہ وہ انہی کی شکلوں پر شھے لیکن جن جانوروں کی شکل میں وہ مسخ ہوئے تھے ان جانوروں کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کے عذاب کو کم نہ سمجھا جائے۔ یہ وضاحت محمد بن جعفر اسدی نے مارے لیا ہیان کی (گفتارِ مرحوم صدوق از کتاب خصال)۔

# تيره فضائل مرتضلي بزبان مصطفيا

(۲) حضرت جابر بن عبداللہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت رسالت مآب صلی اسلم عطا اسلم سلم علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرمارہ سے : اللہ نے علی کو پچھ ایسے فضائل عطا فرمائے ہیں کہ پوری دنیا والوں کو ان میں سے ایک فضیلت بھی نصیب ہوتی تو یہ ان کے لئے کافی ہوتی۔

ا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔

٢- على منى كهارون من موسى على مجھ سے ايسے ہے جيسے موسى سے ہارون ـ

سے علی منی و انا منه. علی مجھ سے اور میں علی سے ہول۔

- م۔ علی منی کنفسی، طاعتہ طاعتی و معصیته معصیتی. ملی مجھ سے سمنز لہ میری میری جان کے ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔
- ۵۔ حرب علی حرب الله وسلم علی سلم الله. علی ہے جنگ اللہ ہے صلح ہے۔
- الله وعدو على عدو الله عدو الله على عدو الله على على الله على على الله وعدو على عدو الله على على على على الله كا وشمن بها الله كا وشمن الله كا وسمن الله كا وسمن
- ٨ حب على ايمان وبغض على كفر على كى محبت ايمان اور على كا بغض كقر بــــــ
- 9۔ حزب علی حزب الله و حزب اعد آنه حزب الشيطان. علی کا گروہ الله کا گروہ الله کا گروہ الله کا گروہ اور علی کے وشمنول کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔
- ا۔ علی مع الحق والحق معه. علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ لا یفترقان حتی یو دا علی الحوض. ایک دوسرے سے جدا شیں ہول گے جب تک میرے یاس حوض پر نہ پہنچ جا کیں۔
- اا۔ علی قسیم الجنہ والنار . علی جنت اور دوزح کے تقسیم کرنے والے ہیں۔
- ا۔ من فارق علیا فقد فارقنی و من فارقنی فقد فارق الله عزو جل جو علی ہے ۔ حدا ہوا وہ اللہ ہے حدا ہوا۔ ہو اور جو مجھ سے حدا ہوا وہ اللہ سے حدا ہوا۔
- ۱۳ شیعة علی هم الفآئزون يوم القيامة. على كے شیعہ بى قیامت كے دن كامیاب بونے والے ہیں۔

#### چودھواں باب (چورہ کے مردر نقیمتیں)

#### (۱) مهندی چوده خصوصیات رکھتی ہے:

(سند کے اعتبار سے ایک ضعیف روایت میں) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک درہم جو خضاب خرید نے میں خرج کیا جائے ان ہزار درہموں سے بہتر ہے جو جہاد میں صرف کئے جائیں۔

خضاب چودہ خصوصیات رکھتا ہے: اونچا سننے کو ختم کرتا ہے۔ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ مسوڑ هوں کو روشن کرتا ہے۔ مسوڑ هوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بعض مزمن مرضوں کا علاج ہے۔ وسوسہ شیطانی کو ختم کرتا ہے۔ مضبوط کرتا ہے۔ بعض مزمن مرضوں کا علاج ہے۔ وسوسہ شیطانی کو ختم کرتا ہے۔ موجب خوشنودی ملائکہ اور مومنین کی شگفتگی کا باعث ہے۔ کا فروں کے رنج میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھی خوشبو کا سبب ہے۔ عذاب قبر سے نجات کا موجب ہے۔ کلیرین اس سے شرم کرتے ہیں۔

#### غسل چوده ېښ

(۲) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا فرمان ہے كه چودہ مواقع پر عسل كرنا چاہئے: عسل ميت عشل عيدين و كرنا چاہئے: عسل ميت و عسل جنائت و عسل من ميت و عسل جمعه و عسل عيدين و عسل روز عرفه و عسل احرام و دخول كعبه كا عسل و دخول مدينه كا عسل و دخول حرم كا عسل و عسل زيارت و انيس (۱۹) رمضان كى شب كا عسل و اكيس (۲۱) رمضان كا عسل و تيئيس (۲۳) رمضان كا عسل و

### پندر هواں باب (پدرہ کے عدد پرنسجتیں)

# جب امت بندره کام کر مگی توان پر عذاب آجائیگا

(۱) حضرت محمد بن حنیفہ نے اپنے والد امام علی علیہ السلام سے روایت کی اور امام علی علیہ السلام سے روایت کی اور امام علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سناکہ آپ نے ارشاد فرمایا: جب میری امت پندرہ قتم کے کام کرے گی توان پر عذاب آجائے گا۔

يو چھا گيا . يارسول اللہ ! وہ كونسے كام بيں ؟

آپ نے فرمایا:

🛠 🧪 جب مال غنيمت گروش ميں آجائے له په

\* امانت ننیمت بن جائے۔

\* ز کوة کو تاوان سمجھا جائے۔

\* شوہر اپنی ہوی کی اطاعت کرے۔

🛠 💎 اولاد مال اور باپ کی نافرمانی کرے۔

\* سکین اینے دوست سے وفا کرے۔

🛠 💎 رذیل اشخاص قوم کے سر دارین جائیں۔

اوگ ان کے شرت بیخے کے لئے ان کی عزت کر ہیں۔

ا ۔ لیمن تہمی کوئی مالک نن رہا جو اور تہمی کوئی اور مالک نن رہا جو۔

- الله مساجد میں آوازیں بدعہ ہونے لگیں۔
  - \* ریثم پہنا جائے۔
  - الريول كو تعليم يافته بهايا جائـ
    - \* سار نگی بجائی جائے۔
- اس امت کے آخری لوگ امت کے پہلے او گوں پر بعنت کریں۔ لہ۔
   تو اس وقت سرخ آند ھی، زمین کے دھننے اور مسنح ہونے کا انتظار کرو۔

## يندر ہويں دن نورہ لگانا جائے

(٢) حفرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا: پندر ہويں دن نوره لگاتا سنت جهد اكس دن گزر جائيں اور نوره كى قيمت نه ركھتا ہو تو الله كے حماب ميں قرض لے لهد اور جو شخص جاليس دن تك نوره نه لگائے تو وہ شخص نه تو مومن ہے اور نه مسلم ہے۔ اس كے لئے احترام نہيں ہے۔

### سولہواں باب (مولا کے مدویر نفیحیں)

## عَالَم کے سولہ حقوق ہیں

(۱) حضرت امیرالمومنین علیہ السلام نے فربایا: عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوال نہ کر، جواب کے وقت اس پر سبقت نہ کر، جب کچھ پیش کرے تو اس پر سبقت نہ کر، جب بھے ہیش کرے تو اس کی اصرار نہ کر، جب ست ہو رہا ہو تو اس کے کپڑے کو نہ پکڑ، اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ نہ کر، اس کی مجلس میں اور لوگوں سے کانا پھوسی نہ کر، اس کے عیوب کی تلاش نہ کر، اس کے باس کی کی غیبت نہ مخص آپ کے قول کا مخالف ہے، عالم کا راز فاش نہ کر، اس کے پاس کس کی غیبت نہ کر، اس کی باس کس کی غیبت نہ کر، اس کی موجود گی اور عدم موجود گی میں اس کا احترام کر، عمومی طور پر تمام شرکا کے مجلس پر سلام کر اور عالم پر خصوصی طور پر سلام کر، اس کے سامنے بیٹھ، اگر اسے کس چیز کی ضرورت ہو تو تمام لوگوں سے پہلے اس کی خہ مت کے لئے گھڑا ہو، اس کی طویل صحبت سے نگل دل نہ ہو کیونکہ وہ ایک پئی نہ دیا تھے کہ ور دت کی مانند ہے۔ انتظار کر کہ کس وقت اس کا شمر تجھ پر گر تا ہے، عالم، روزہ دار، شب بیدار، خابد نی سبیل اللہ کی مانند ہے۔

جب عالم فوت ہو تو اسلام کی دیوار میں ایسا شگاف ہو جاتا ہے جو قیامت تک ہند نہیں ہو سکتا۔ستر ہزار مقرب فرشتے عالم کے جنازہ کی مشایعت کرتے ہیں۔

## اسباب فقر سوله بین

(۲) سعید بن علاقہ روایت کرتے ہوئے گئے ہیں کہ میں نے امیرالمومنین علیہ السلام سے سا ہے کہ گھر میں مکڑی کے جائے کو چھوڑنا موجب فقر ہے، جمام میں پیشاب کرنا موجب فقر ہے، حالت جنابت میں کھانا موجب فقر ہے، طرفاء در خت کی تیلی سے دانتوں میں خلال کرنا موجب فقر ہے، کھڑے ہو کر مختلی کرنا موجب فقر ہے، کوڑا کرکٹ گھر میں جمع کرنا موجب فقر ہے، جھوئی فتم موجب فقر ہے، زنا موجب فقر ہے، مغرب و عشاء کے در میان سونا موجب فقر ہے، مغرب و عشاء کے در میان سونا موجب فقر ہے، تھوئے دانا موجب فقر ہے، معیشت میں عدم تدبیر موجب فقر ہے، قطع رحمی موجب فقر ہے، راگ ہوجب فقر ہے، معیشت میں عدم تدبیر موجب فقر ہے، قطع رحمی موجب فقر ہے، راگ ہوجہ بخر سے سنا موجب فقر ہے، راگ ہوجہ بخر سے سنا موجب فقر ہے، راگ ہوجہ بخر سے سنا موجب فقر ہے، رائ کو خالی ہا تھ لوٹانا موجب فقر ہے۔ بخر سے سنا موجب فقر ہے، رائت کے وقت سائل کو خالی ہا تھ لوٹانا موجب فقر ہے۔ بخر سے سنا موجب فقر ہے، داخت کے وقت سائل کو خالی ہا تھ لوٹانا موجب فقر ہے۔ بخر سے سنا موجب فقر ہے، داخت کے وقت سائل کو خالی ہا تھ لوٹانا موجب فقر ہے۔ بخر سے سنا موجب فقر ہے، داخت کے وقت سائل کو خالی ہا تھ لوٹانا موجب فقر ہے۔ بخر سے سنا موجب فقر ہے، داخت کیا میں تمہیں موجبات رزق نہ بتاؤل ؟

لوگوں نے کہا: جی ہاں۔ یا امیر المو منین ۔ آپ نے فرمایا: جمع بین الصلوتین رزق میں زیادتی کا سبب ہے، نماز فجر اور نماز عصر کے بعد تعتیبات پڑھنا اضافہ رزق کا سبب ہے، صلہ رحم اضافہ رزق کا

سب ہے، گھر میں جھاڑو دینا اضافہ رزق کا سب ہے، اپنے دینی بھائی کی عمخواری اضافہ رزق کا سبب اضافہ رزق کا سبب اضافہ رزق کا سبب

ہ، استغفار اضافہ رزق کا سبب ہے، امانت کی ادائیگی اضافہ رزق کا سبب ہے، حق

بات کمنا اضافہ رزق کا سبب ہے، اذان کے الفاظ دہرانا اضافہ رزق کا سب ہے (کہ جو

کچھ وہ کئے وہی میں کے اور ممکن ہے اس سے اول وقت میں نماز کی اوائیگی مراد ہو

کیونکہ مؤذن لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے اور نماز کے لئے جانا اس کا جواب دینا

ہے)، بیت الخلاء میں خاموش بیٹھنا اضافہ رزق کا سبب ہے، لا کی نہ کرنا رزق میں اضافہ کا سبب ہے، الا کی نہ کرنا رزق میں اضافہ کا سبب ہے، جھوٹی قسمول سے پچنا اضافہ رزق کا سبب ہے، دستر خوان کے بع ہوئے مکڑے کھانا اضافہ رزق کا سبب ہے، دستر خوان کے بع ہوئے مکڑے کھانا اضافہ رزق کا سبب ہے۔

جو شخص ہر روز تمیں مرتبہ اللہ کی شبیح کرے اللہ اس سے ستر بلائمیں دور کرے گا، جن میں سے معمولی بلا فقر ہے۔

#### سوله اقوال زرّیں

(٣) اصبغ بن نبانة كى روايت ہے كه امير المومنين عليه السلام في فرمايا: صدق المانت ہے، جھوٹ خيانت ہے، ادب بادشابى ہے، احتياط دانائى ہے، اعتدال موجب ثروت ہے، حرص موجب فقر ہے، گھيا بن موجب تحقير ہے، سخاوت آشنائى كا ذريعه ہے، كينگى موجب غربت ہے، رقت قلب خضوع ہے، عاجزى ذلت ہے، خواہشات ہے، كينگى موجب غربت ہے، رقت قلب خضوع ہے، عاجزى ذلت ہے، خواہشات ہے فكرى كا ثمر ہيں، وفا كرو تاكه وفا ياؤ، خود بيندى بلاكت ہے، صبر امور كے قائم رہنے كا سبب ہے۔

#### انیسواں باب (پدره نفیحیں)

### اُنیس چیزیں عور توں سے اٹھالی گئی ہیں

(۱) حضرت المام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہم بین کی سند سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو وصبت کرتے ہوئے فرمایا: یاعلی ! عور توں پر جمعہ نہیں۔ جماعت نہیں۔ اذان نہیں۔ اقامت نہیں۔ مریض کی عیادت نہیں۔ جنازے کی مشابعت نہیں۔ صفاو مروہ کے در میان تیز چلنا نہیں۔ حجر اسود کا بوسہ نہیں۔ حج میں سر منڈوانا نہیں۔ عورت قاضی نہیں بن علی اور مشیر نہیں بنائی جاسمتی۔ مجبوری کے علاوہ ذرج نہ کرے۔ تلبیہ بلند آواز سے نہ کے۔ شوہر کی قبر پر خیمہ لگا کر نہ بیٹھ۔ (جمعہ و عیدین کا) خطبہ نہ ہے۔ نکاح نہ پڑھے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر ہے نہ نکلے اگر بلا اجازت نکلے گ تو اس پر جبر کیل و میکا کیل احزت کے بغیر اس کے گھر ہے نہ نکلے اگر بلا اجازت نکلے گ تو اس پر جبر کیل و میکا کیل احزت کریں گ۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کسی کو نہ پر جبر کیل و میکا کیل احذت کریں گ۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کسی کو نہ دے۔ شوہر کو ناراض کر کے رات ہم نہ کرے ہر چند کہ حق عورت کی طرف ہو۔

#### بیس اور اس سر زیاده کا باب

#### (۱) محبت الببيت کے بیس فوائد ہیں۔

حفرت اوسعید خدری کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو میرے اللبیت کی محبت نصیب ہوئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی ملی، اس کے جنتی ہونے میں کسی کو شک شیس کرنا چاہئے۔ میرے اہل بیت کی محبت کے بیس فوائد ہیں، وی فوائد دنیا کے اور دس آخرت کے ہیں۔

مجت الل بیت کے و نیاوی فوائد سے ہیں : پار سائی، عمل کا حریص ہونا۔ دین کے لئے گناہوں سے پہلے توبہ نماز شب کی توفیق۔ جو پچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مابوی۔ اوامر و نوابی کی پابندی۔ بغض دنیا۔ سخاوت۔

محبت الجیت کے اخروی فوائد یہ ہیں: آخرت ہیں اس کا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا (شاید کنایہ ہے کہ بے حماب جنت میں داخل ہوگا)۔ اس سے نامہ اعمال میں درج اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے اعمال کو میزان پر نہیں تولا جائے گا۔ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دورخ سے آزادی کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کا چرہ سفید ہوگا۔ اسے جنتی ظلعتیں پہنائی جائیں گی۔ اپنے خاندان کے ستر افراد کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اسے جنت میں داخل ہوگا۔ مجان فرمائے گا۔ اسے جنت میں داخل ہوگا۔ مجان للہیت کے لئے خوشخری ہو۔

### الله ير مومن کے بيس حق ميں

(۲) جاہر بن پزیر سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد ہاقر علیہ السلام نے فرمایا: مومن کے بیس حقوق اللہ کے ذمہ میں جنہیں اللہ تعالی ضرور پورا فرمائے گا۔

اللہ اسے کی فتنہ میں مبتلا نہیں کرے کا اور اسے گمراہ نہیں ہونے وے گا۔ اللہ اسے بھو کا بڑا نہیں رکھے گا۔ اللہ اس کے وشمنوں کو اس پر خوش ہونے کا موقع فراہم نہیں کرے گا۔ اللہ اے عزت دے گا۔ اے رسوا نہیں کرنے گا۔ اللہ اس کی یردہ بوشی کرے گا۔ اللہ اسے پانی اور آگ کی موت سے بچائے گا۔ مومن کسی چز بر شیں گرے گا اور اس ہر کوئی چز شیں کرے گی۔ اللہ اے مکاروں کے مگر ہے محفوظ ر کھیے گا۔ انتد اس کو جہاروں اور شتم گرول کے حملوں یہ محفوظ کھر گل اللہ ایسر و نیاو آخرت میں ہمارے ساتھ رکھے گا۔ انٹداس پر ایسی یماری مسلط شیں کرے گاجو اس کی شکل و صورت کو بگاڑ دے۔ اللہ اسے برص و جذام سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اسے گناہ کمیرہ کی حالت میں موت نہیں دے گا۔ اللہ اسے اس کے گناہ فراموش نمیں کرائے گا اور اس کے ذریعے اسے توبہ کی توفیق ملے گی۔ اللہ اسے علم اور معرفت ججت ہے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ اس کے دل میں باطل کو تبھی معزز و محترم قرار نہیں دے گا۔ اللہ اے ہر نیکی کی توفیق دے گا۔ اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط نہیں رہنے دے گا جو اسے ذلیل کرے۔ اللہ اس کا خاتمہ ایمان و امن پر فرمائے گا اور اسے ہمارے ساتھ رفیق اعلیٰ میں ٹھسرائے گا۔ بیہ عہد ہے جو انلہ نے اہل ائمان سے کیا ہے۔

## امام زین العابدین کے نتینیس اوصاف حمیدہ

- (٣) حمران من العين نے امام محمد باقر تا ہے روايت کی ہے كہ آپ نے فرمایا :
- ا میرے والد امام: ین انعابہ ین علیه السلام امیر المومنین کی طرح ہر شب و روز میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے آپ کی پانچ سو تھجوریں تھیں اور آپ ہر روز ہر تھجور کے نیچے دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔
- ۲۔ بہب نماز کیلئے گھڑے ہوئے تھے توان کارنگ خوف خداہے متغیر ہو جاتا تھا۔
- س۔ نماز میں اس طرت سے کھڑے ہوتے تھے جس طرح سے ایک اونی غلام عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو تاہے۔
  - همه آب کابدن حالت نماز مین کانمیتار بتا تھا۔
- ۵۔ آپ ہر نماز کو اتنے خلوص و خشوع سے ادا کرتے تھے کہ جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہو، شایداس کے بعد نماز نصیب نہ ہونی ہور
- 1- ایک مرتبہ آپ کی چادر آپ کے شانے سے گر گئی، آپ نے کوئی پرواہ نہ کی، نماز کے بعد آپ کے ایک صحافی نے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: جمھ پرافسوس! کیا تو جا شاہے میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ بعد سے کُروی نماز بارگاہ احدیت میں قبول ہوتی ہے جو خلوس ول سے اوا:و۔
  - یہ جواب س کا اس نے کہا : پھر ہم تو تباہ ہو گئے۔
  - آپ نے فرمایا۔ ہر اُز سین ۔ اللہ اس کی سیمیل نوافل ہے کردے گا۔
- 2- آپ تاریک را تول میں اپنی پشت پر ایک بوری اٹھا لیا کرتے تھے جس میں ونیار و درہم کی تھیلیاں ہوتی تھیں ادر بھی اپنی پشت پر روٹیوں کی ہمری بوری اٹھا لیتے تھے۔ اہل حاجت کے دروازوں پر دستک دیتے تھے اور بیہ

- ینے یں ان کے دروازے پر پہنیات تھے۔
- اپنے آپ کو ان سے منی رکھنے کے سے اپنے چرے کو کپڑے سے ڈھانپ ایا کرت تھے، اہل حاجت کو پتا تی نہ چتا کہ ان سے نیکی کرنے والا کون ہے ان کی دفات ہوئی اور وہ نعمات ملنی بند ہو کیں تو اس وقت انسیں بتا چلا کہ وہ ہزراً وار شخصیت جناب ملیٰ انن الحسین کی تھی۔
- 9۔ جس وقت آپ کابدن مبارک منسل کے تخت پر رکھا گیا تو دیلھا کیا کہ آپ کی پشت مبارک اونٹ کے زانوؤل کی طرح ہے۔ یہ اس بوجھ کے اثر سے تھا جو آپ اپنی پشت پر اٹھا کر ضرورت مندول کے لئے لے جایا کرتے تھے۔
- •ا۔ ایک مرتبہ آپ نے رہیم کی جادر اوڑھی، ایک سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہی چادر اتار کر اس کے حوالے کر دی۔
- اا۔ آپ سرویوں میں رایٹم خرید کر کے رکھ لیتے تھے، گرمیوں میں اسے پچ کر اس کی قیت فقراء میں تقسیم کردیتے تھے۔
- ۱۲۔ روز عرفہ آپ نے کچھ گداگردل کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ کر فرمایا: تم پر افسوس ہو! کیا اس دن بھی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ اس دن میں شکم مادر کے اندر رہنے والے پچول کے لئے بھی اللہ سے رزق طلب کیا جائے تا ہے اور ان کی خوش نصیبی کی وعا مانگی جائے ہے۔
- ۱۲۔ آپ اپنی مال کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے آپ سے

  پوچھا: فرزند رسول ! آپ استے بڑے نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں

  پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ؟

ا۔ آپ کی والدہ کا آپ کی ولادت کے بعد انقال ہو چکا تھا۔ مگر جس کنیز نے آپ کی پرورش کی تھی انسیں آپ والدہ کا رعبہ دیتے تھے۔

- آپ نے فرمایا : میں ضمیں جاہتا کہ جس لقمہ پر ان کی اٹکاہ پڑی ہو وہاں میر ا باتھ سبقت کرے۔
- ۱۲ ایک شخص نے آپ سے کہا: میں اللہ کی خوشنودی کے حصول کے نے آپ سے کہا: میں اللہ کی خوشنودی کے حصول کے نے آپ اول ۔
- آپ نے فرمایا: اللہ مجھے اس چیز سے جانا کہ اوگ تو میری رضا کے حصول کے لئے مجھ سے محبت کریں اور تو مجھ سے نفرت کرتا ہو۔
- 10۔ آپ نے اپنی او ممنی پر بیس مرتبہ سفر جج کئے لیکن اسے ہمی بھی چا بک نہ مارا۔ جب آپ کی او ممنی مری تو آپ نے حکم دیا کہ اسے دفن کردو تاکہ در تدے اسے نہ کھائیں۔
- 11۔ میں نے جب آپ کی ایک کنبر سے آپ کے اوصاف کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا: مختصر طور پر جواب دوں یا تفصیلی طور پر جواب دوں ؟
  - میں نے کہا: مختصر طور پر جواب دو۔
- تو اس نے کہا: میں دن میں جھی آپ کے پاس کھانا لے کر نہیں گئی اور رات کو بھی ان کا بستر نہیں چھایا۔
- 21۔ ایک م جبہ آپ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو آپ کی فیبت کر رہا تھا۔ آپ نے رک کر فرمایا: اگر تم چھوٹے ہو تو اللہ میری مغفرت کرے۔

  کرے، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہاری مغفرت کرے۔
- ۱۸۔ آپ کے پاس جب کوئی طالب علم آتا تو فرماتے کہ وصیت رسول کو خوش آمدید، پھر فرماتے: جب بھی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین کے جس خٹک و تر حصہ پر اس کا قدم پڑتا ہے تو ساتویں طبقہ تک اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

- ١٥ آپ ايک سوخريک خاندنون يي گفانت کرٽ تھے۔
- آپ پیند کرتے تھے کہ آپ کے دستر خوان پر یتیم، نابینا، اپانچ، مساکین موجود ہول۔ آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اور ان کے عیال کے سلے بھی کھانا روانہ کرتے تھے۔
  - ۲۱ 💎 آپ روزانہ جتنا کھانا تناول کرتے اتنی مقدار میں پہلے صدقہ کرتے۔
- ۲۲۔ کثرت نماز و جمود کی وجہ سے ہر سال اعضائے تجدہ کے ساتھ گئے گرجاتے سے۔ آپ انہیں جمع کرتے رہنے جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ گئے بھی آپ کی ماتھ وفن کئے گئے۔
- ۲۳ آپ این والد حفزت امام حسین ملیه السلام کے مصائب پر پورے میس له برس کا کا دیائی کو دیکھتے تو رو دیتے، آپ کے سامنے جب بھی طعام لاما جاتا تو آپ رو دیتے تھے۔

ایک غلام نے عرض کی : مولا! کیا ابھی تک آپ کا غم ختم ہونے کا وقت نہیں آیا؟

آپ نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے! حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ پیخ سے، ان بیس سے ایک غائب ہو گیا تو حضرت یعقوب کی روتے روتے آئکھیں سفید ہو گئیں، غم کی وجہ سے سر سفید ہو گیا اور کمر خمیدہ ہو گئی حالانکہ یوسف بھی زندہ سے اور میرے سامنے میرے بھائیوں، چپاؤل، عزیزوں اور اقارب کو ستر دیگر دوستوں کے ساتھ جانوروں کی طرح ذیج کیا گیا، میرا نم کیسے ختم ہو سکتا ہے ؟

ا۔ آپ کی شادت میں ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ مدت ۳۵ برس ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں صحح عدد ۳۵ ہوتا جا سے نہ کہ ۲۰۔

### چوہیس عاد توں سے یر ہیز کرو

(۴) حضرت الم جعفر صادق عدید السارم فے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسالت مآب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ نے شمارے لئے چوٹیس باتوں کو ناپیند کیا اور تہمیں اس سے منع کیا ہے۔

نماز میں خواہ مخواہ کیڑوں ہے کھیانا شیں جائے۔ صدقہ دے کر احسان جہلانا نہیں جائے۔ قبر ستان میں بنیا نہیں جائے۔ لوگوں کے گھروں میں جھانکنا نہین عانے۔ عورت کی شر مگاہ پر نظر ذائنا ناپندیدہ فعل ہے اس سے بچہ اندھا بیدا ہوسکتا ے۔ مقاربت کے وقت گفتگو نہیں کرنی جاہئے اس سے بچہ گونگا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ نماز عشاء سے پیلے نہیں مونا جاہتے۔ نماز عشاء کے بعد گفتگو نہیں کرنی چاہے۔ کیڑا باندھے بغیر زیر آسان نہانا نہیں جائے۔ زیر آسان مقاریت نہیں کرنی عاہیۓ۔ حمام میں کیڑا باندھے بغیر نہیں جانا جاہئے۔ فجر کی اذان و اقامت کے دوران گفتگو نہیں کرنی جاہئے جب تک نماز نہ پڑھ ئے۔ جب سمندر پھر ا ہوا ہو تو سفر نہیں کرنا چاہتے۔ ایک چھت ہر نہیں سونا چاہئے جس کے کنارے بلند نہ ہوں ورنہ اس ہے الن اٹھالی جائے گی۔ گھر میں اکیلا نہیں سونا جاہے۔ عالت حیض میں مقاربت سے ہر بیز کرے ورنہ اگر مچہ مجذوم یا مبروص پیدا ہو تو اینے آپ کو ہی ملامت کرے۔ احتلام کے بعد بغیر عنسل کے بیوی ہے مقاربت نسیں کرنی چاہئے ورنہ اگر بچہ یا گل ہو تواینے آپ کو ہی ملامت کرے۔ جذامی سے اگر گفتگو کرنی ہو تو ایک ہاتھ کا فاصلہ ركه كر ً لفتكو كرني جاہتے۔

یاد رکھو! جذای سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھا گتے ہو۔

آب روال کے کنارے پیٹاب نہیں کرنا چاہئے۔ ثمر دار درخت کے نیجے

پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہئے۔ کھڑے ہو کر جونا نہیں پہننا چاہئے۔ تاریک ٹھر میں چراغ جلائے بغیر واخل نہیں ہونا چاہئے۔ نماز کے وفت کو فوت نہیں کرنا چاہئے۔

### نماز کے اُنتیس فوائد

(۵) سنمرہ بن حبیب راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نماز کے متعلق یو چھا گیا تو آپؓ نے فرمایا: '

﴿ نَمَازُ وَاجَبَاتُ وَيِنَ مِيْنَ ہِـ ﴿ اَلَّهُ كَا سَبِ ہِـ ﴿ اِللّٰهُ كَى خَوْدُونَ ہِـ ﴿ اَلَّٰهُ كَا طَرِيقَة ہِـ ﴿ اَلَّٰهُ كَا سَبِ ہِـ ﴾ ﴿ اَلَّهُ تَلَا فَيْرَ عَلَى اللّٰهِ وَلَيْتَ كَا ذَرَائِعَ ہِـ ﴾ ﴿ اَلَّهُ لَى قَبُولِيتَ كَا ذَرَائِعِ ہِـ ﴾ ﴿ اَلَّهُ لَى اللّٰهُ وَلِيتَ كَا ذَرَائِعِ ہِـ ﴾ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا يَحْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلْمُ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلْمُ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلْمُ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَى اللّٰ

## علم کے اُنتیس فوائد

(۲) 💎 امام علی علیہ السلام نے رسمانت مآپ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم ہے روایت ک ہے کہ آپ نے فرمایا علم حاصل کرہ کیونکہ علم کا حاصل کرنا میکی ہے۔ علم کا مزھنا تبیج ہے۔ علمی مباحثہ جہاد ہے۔ بے علم کو تعلیم دینا صدقہ ہے۔ ملم ہی حلال و حرام ک پھان کا ذریعہ ہے۔ اہل علم کے لئے علم چنیانا عبادت ہے۔ طالب علم جنت کے رائے کا راہی ہے۔ علم تنائی کا مونس ہے۔ علم وحشت میں مصاحب ہے۔ علم دکھ سکھ میں رہنما ہے۔ علم وشمن کے خلاف ہتھیار ہے۔ علم احباب کے لئے باعث زینت ے۔ اللہ علم کے ذریعے اوگوں کو بلندی عطائر تا ہے تاکہ انہیں نیکی کا رہبر بنایا جائے اور لوگ ان کے اعمال و آثار کو دیکھ کر ہدایت یا سکیں۔ فرشتے اہل علم کی دوستی ی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتے تماز میں اینے پر ان سے مس کرتے ہیں۔ اہل علم کے لئے تمام اشیاء حتی کی سمندروں کی محصلیان، جانور، در ندیے تک استغفار کرتے ہیں۔ علم ولول کی زندگی ہے۔ علم اندھیرے میں نور ہے۔ علم کمزور بدن کے لئے باعث قوت ہے۔ اہل علم کو اللہ منازل اخیار نصیب کرے گا۔ دنیا و آخرت میں اللہ صاحبان علم کو نیک لوگوں کی صبت عطا فرماتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی ہے اللہ کی اطاعت و عبادت کی جاتی ہے۔ علم کے ذریعے ہی ہے اللہ کی پیجان ہوتی ہے اور اسے واحد مانا جاتا ہے۔ علم ہی صلہ رحمی کا سبب ہے۔ علم ہے ہی حلال اور حرام کی شناخت ہوتی ہے۔ علم ہی عمل کا پیثوا ہے۔ عمل علم کا تابع ہے۔ اللہ علم سے صرف خوش نصیب افراد کو فائدہ پینجاتا ہے اور بدنصیب لوگوں کو ملم ہے محروم رکھتا ہے۔

## حضرت ابوذرؓ اور حضور اکرمؓ کے در میان مکالمہ

(2) حضرت ایوزڑ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے مسجد نبوی میں گیا تو حضور اکرمؓ کو اکیلا بیٹھے ہوئے پاید میں نے اس تنمائی کو نتیمت جانا۔

حفور ائرم نے فرمایا: معجد کا ایک سلام ہے۔

میں نے دریافت کیا: حضورً! مسجد کا سلام کیا ہے؟

آپ نے فرمایا : دو رکعت نماز پڑھنامنجد کا سلام ہے۔

الوذر المحصور آب نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کیا ہے؟

حضور اکرم : نماز ایک حسین تحفہ ہے۔ جو چاہے زیادہ حاصل کرلے اور جو

چاہے کم لے لے۔

الدور : الله كوسب سے زیادہ پندیدہ عمل كونسا ہے؟

حضور اکرم : الله پر ایمان اور اس کی راه میں جماد۔

ایو ذراً: رات کا کونیا حصہ افضل ہے؟

حضور اکرم : آدهی رات

الوذراً: نماز کا کونیا حصہ افضل ہے؟

حضور اكرم : طولاني قنوت\_

الدور العنا الله الفل ہے؟

حضور اکرم : اس غریب شخص کا دیا ہوا صدقہ جو محنت کر نے کی پوڑھے

شخص کی مدد کرے۔

ابوذرہ کیا ہے؟

عنور آرم : ایک فرینه جس کا جرائند کے نزدیک کی کن ہے۔ او ذرز : کیسے غلام کو آزاد کرانا بھڑ ہے ؟

حضور اَ رَمْ : جس کَی قیمت زیاده :و اور جواپ آقا کو زیاده پیارا ہو۔

الدارُ: كونها جهاد المغلل ہے؟

حضور اکرمُ: جس کا گھوڑا نے کر دیا جائے اور خود عمّل ہو جائے۔

اوز() قرآن کی سب سے افعنل آیت کونسی ہے؟

حضور اَرمَ اَیت الکری۔ اے اوؤڑا ساتوں آسانوں کی کری ہے ایک نسبت ہے جیسے بیابان میں ایک کرا اور عرش کے مقابلے میں کری کی وی نسبت ہے

ہو حاقبہ اور بیابان میں ہے۔

الوذراً: انبياءَ كَتَنَّ مِين؟

حضور اكرم : ايك لا كھ چوہيں ہزار۔

الوذر ارسول كتنے ميں؟

حضور اکر تم: ان میں تمین سو تیرہ رسول ہیں۔

ابوذر : سب سے پہلے نبی کون تھے؟

حضور اکرم : سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔

الوفرة : كيا هفرت آدم مليه السلام رسول بهي تتے ؟

حضور اکرم : بال! الله نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھو گئے۔ پھر فرمایا : چار انبیاء سریانی زبان ہو لتے تھے، آدم ، شیٹ ، اختوخ ، انہی کو ادر ٹین کما جاتا ہے، انہوں نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا اور حضرت نوح ۔ چار انبیاء کا تعلق عرب سے ہے، ہوڈ ، صالح ، شعیب اور تیر سے پنیمبر محمد بیں۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ اور آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں، ان

ے در میان جھ سوانمیا تا ہیں۔

الووز الله في منتى كتابي مازل فرمانين ؟

حضور اکرم : اللہ نے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں : حضرت شیت کو پہار کتابیں نازل فرمائیں : حضرت شیت کو پہار صحیفے عنایت فرمائے ، حضرت ادرایس کو تمیں صحیفے عنایت فرمائے ، پھر تورات ، زور ، انجیل اور قرآن مجید (حضرت) محمدً بر نازل فرمایا۔

ابوذرٌّ : صُمِّف ابراہیمٌ میں کیا تھا؟

حضور اکرم : صحف ایرائیم میں امثال تھیں اور اس میں یہ بھی تھا:اے مغرور بادشاہ! میں نے بھی تھا:اے مغرور بادشاہ! میں نے تجھے سلطنت اس کئے نہیں دی کہ تو مال جمع کرتا رہے، میں نے فقط اس کئے تحقیم حکومت دی ہے تاکہ تو مظلومین کی داد رسی کرے۔ یاد رکھو! میں مظلوم کی آہ کو بھی بھی نامنظور نہیں کرتا اگرچہ مظلوم کا فربھی کیوں نہ ہو۔

عقل مند کو چاہنے کہ اپنے لئے روزانہ تین ساعتیں مقرر کرے۔ ایک ساعت پروردگار کے ساتھ مناجات کے لئے مخصوص کرے۔ دوسری ساعت میں اپنی کو تاہیوں پر نظر اپنے نفس کا محاسبہ کرے، خدا کے احسانات پر غور کرے، اپنی کو تاہیوں پر نظر ذائے۔ اور تیسری ساعت میں رزق حلال سے مستفید ہو کیونکہ یہ ساعت دوسری ساعت دوسری ساعت دوسری ساعت دوسری ساعت دوسری ساعت دوسری ساعت داحت قلب کا موجب ہے۔

عقل مند کو چاہنے کہ اپنے دور کو نگاہ بھیر ت سے دیکھیے اور اس کو ، نظر رکھ کر اپنے لئے الا تحد عمل تیار کرے۔ اپنی زبان کو قاد میں رکھے، بس اتنا ہی کام کرنا چاہئے جتنی کہ ضرور ہو اور لا یعنی گفتگو ہے پر بیز کرنا لازم ہے۔

عقل مند کو تین چیزول کا طلبگار بنا جائے۔ اصلاح معاش۔ توشہ ، آخیت اور شرعی لذت۔ الدورِّ : صحف موسیٰ کس زبان میں تھا؟

حضور اکرم اصحف موسی عبرانی زبان میں تھے اور اس میں یہ بھی تھا:
"تعجب ہے اس پر کہ جمے موت کا یقین ہے وہ کیے خوش ہوسکتا ہے، جمے جہنم کا
یقین ہے وہ کیے بنس سکتا ہے اور جو دنیا اور اس کے انقلابات کو دکھے رہا ہے وہ دنیا ہے
مطمئن کیے جو سکتا ہے اور جو تقدیر خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ خواہ مخواہ کی زحمت کیوں
اٹھارہا ہے اور جے حیاب کا یقین ہے وہ عمل کیوں نہیں کر تا؟"

الدور اکرم نی اس موجود ہیں ؟ الدنیا ور صحت موئی کی باتیں موجود ہیں ؟ حضور اکرم نی بی بال! سورۃ اعلیٰ کی آخری آیات پڑھو۔ قد افلح من تزکی و کر کراسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیوۃ الدنیا والآخرۃ خیرو ابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی بالتحقیق نجات پائی جس نے پاک کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، پس نماز پڑھی بلحہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیے ہو حالا نکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یقینا یہ باتیں پہلے صحفوں میں ہیں۔ ابراہیم اور موسیٰ عیں میں ہیں۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحفول میں بھی ہیں۔

ابو ذرٌ : مجھے وصیت فرما کیں۔

حضور اکرمؓ: میں تہمیں خدا کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ بی تمام امور دین کا ماحصل ہے۔

الوذرٌّ : کچھ اور وصیت فرمائیں۔

حضور آکر م جنہیں قرآن مجید کی علاوت کرنی چاہنے اور زیادہ سے زیادہ خدا کا ذکر کرنا چاہئے۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارا ذکر آسان پر ہوگا اور ذکر خدا تمہارے لئے زمین پر نور ثابت ہوگا۔

ابوذر " کچھ اور وصیت فرمائیں۔

حضور اکرم : منهس جهاد کرنا چاہیے، جهاد میری امت ک رہبانیت ہے۔ ابد ذراً : کچھ اور وصیت فرمائیں۔

حضور اکرمؓ: تہمیں زیادہ خاموشی اختیار کرنا جاہئے کیونکہ خاموشی شیطان کے بھگانے والی اور امور وین میں تہماری مدد کارہے۔

ابوذرٌّ : آپھ اور وصیت فرمائیں۔

۔ حضور اکر مُ : زیادہ ہننے سے پر ہیز کرو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور چرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔

ابو ذرٌّ : کیچھ اور وصیت فرمائیں۔

حضور اکرمؓ: اپنے سے کمتر پر نظر ڈالو، اپنے سے برتر پر نظر نہ ڈالو، اس ذریعے سے اللّٰہ کی نعمات کی توہین سے پچ جاؤگے۔

ابو ذرٌّ : کچھ اور وصیت فرمائیں۔

حضور اکرم : صلہ رحمی کرواگر چہ وہ تجھ سے قطع رحمی بھی کریں۔

ابو ذرٌّ : کیچھ اور وصیت فرمائیں۔

حضور اکرم : مساکین ہے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو اچھا سمجھو۔

الوذرٌّ : "كچھ اور وصيت فرمائيں۔

حضور اکرم : پچی بات کمو اگر کڑوی بھی ہو۔

الوذره : کیچھ اور وصیت فرمائیں۔

حضور اکرم : اللہ کے کامول کے لئے کسی ملامت کنندہ کی ملامت کو خاطر میں نہ لاؤ۔

ابوذرٌّ : کچھ اور وصیت فر، کیں۔

حضور اکرم : اپنے نفس امارہ کی کو تاہیاں تہمیں دوسروں کے عیوب تلاش

رے سے باز رکھیں اور جو عمل تممارے اندر موجود ہوں اس کی وجہ سے کسی پر ناراض نہ ہونا اور فرمایا، انسان کے عیب دار ہونے کے لئے تین باتیں ہی کافی ہیں، اپنی نانطی کو بھول جائے اور نوگوں کی غلطیوں کو یاد رکھے۔ جو چیز اپنے اندر پائی جاتی ہے اُر وی چیز کی اور میں بھی پائی جائے تو اسے قابل ملامت جائے۔ اپنے ساتھی کو ناحق تکلف دے۔

پھر فرمایا: او ذراً! تدبیر سے بڑھ کر کوئی مقلمندی نہیں ہے اور اجتناب حرام سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں ہے اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب ونسب نہیں ہے۔

#### چونتیس او رپینتیس کا باب

کتاب و سنت کے تحت چونتیس شر مگامیں حرام میں۔

(۱) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے اپنے والد كرائى قدر امام تحرباقر عليه السلام سے روایت كى ہے كہ ميرے والد بررگوار سے كتاب و سنت ئے تحت شرمگاہوں كے متعلق يو چھا گيا تو آپ نے فرمایا: وہ چو نتیس بیں۔ ست ہ شرمگاہوں كى حرمت منت ميں بيان كى گئى ہے۔

### فروج محرمہ ازروئے قر آن

جن شرمگاہوں کی حرمت قرآن میں ہے وہ یہ ہیں: زنا۔ قرآن مجید میں ہے و لا تقو بو الزنا: (سور ۂ بنبی اسر اُئیل آیت ۳۲) زنا کے قریب نہ جاؤ۔

پر آپ نے یہ آیت پڑھی: ولا تنکحوا مانکح ابآؤ کہ من النسآء الا ماقد سلف طانه کان فاحشة و مقتاط وسآء سبیلا ٥ حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امهات نسآئکم و ربآئبکم التی فی حجورکم من نسآئکم التی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم و حلآئل ابنآء کم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ماقد سلف ان الله کان غفورا رحیما ٥ و المحصنت من النسآء الا ماملکت

المالكم كتاب الله علىكم ... . (حورة أباء آرت ٢٠٥ ٢٠٠)

تربمہ : اپنے باپ کی منکو ہے خور توں کو اکائ میں مت اور تو پہتے ہو چو پہتے ہو چاہ ہوگی ہیں مت اور بد چلنی ہے ، حرام ہوگی ہیں تم ہو چکا ، باتحقیق ہے دیائی ہے اور نصب کا کام ہے اور بد چلنی ہے ، حرام ہوگی ہیں اور تہماری مائیں اور بھی جیاں اور تہماری مائیں اور بھی جیاں اور تہماری ، خاتی مائیں اور تہماری رہنا تی بہتیں اور تہماری ، وہ بول کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تہماری پرورش میں ہیں ، جن کو تہماری ان عور توں نے جنا ہے جن ہے تم سیاں جو تہماری پر کوئی گناہ نے تعجبت کی ہو اور اگر تم نے ان سے تعجبت نیم کی تو اس نکان میں تم پر کوئی گناہ میں ہو جانے ہو تہماری کور تو پہلے میں ہو جہاں کی عور تیں اور یہ کا کرجو پہلے ہو جان کے اور خاوند والی عور تیں گر جو تہماری کنیزی ہیں آجا میں ، انٹھ کا یہ تم پر حکم ہے۔

حالت حیض اور اعتکاف میں مقارمت کرنا بھی حرام ہے۔

جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں ان سے مقارمت نہ کرو اور جب تک تم معجدوں میں اعتکاف سے ہو تو ان سے مہاشرت نہ کرو۔

#### فروج محرمه ازروئے سنت

جن شرمگاہوں کی حرمت سنت میں ہو وہ یہ بین : ماہ رمضان المبارک کے دن شرمگاہوں کی حرمت سنت میں ہو وہ یہ بین : ماہ رمضان المبارک کے دن میں مقارمت کرنا۔ لذکان کے بعد ملاعینہ سے نکاح کرنا (اگر مرد اپنی بیوی سے ہونے والے پچ سے انکار کرے اور نورت کو زنا کی مر تکب ٹھر ائے اور عورت اس الزام سے انکار کرے تو عورت اور مرد کو جدا کردیا جائے گا اور وہ حق ازدواج ادا نہیں کریں گے۔ اس طریقے کو اجان کہا جاتا ہے )۔ عدت میں نکاح کرنا (خواہ مباشرت نہ

زرارہ بن اعین نے محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرعلیا: ایک بھتے سے دوسر سے مقع تک پینیٹس نمازیں فرض ہیں، ان میں سے اس ف ایک نماز الی سے جو بغیر جماعت کے شیں ہو سکتی اور وہ سے نماز جمعہ۔

#### جالیس کا باب

(۱) فضیل بن بیار کتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق ملیہ السلام سے سنا کہ جس نے شراب پی چالیس دن تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی اور وہ شخص ان چالیس دنوں میں نماز ہی نہ بڑھے تو اسے دو گنا عذاب دیا جائے گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ شرائی کی نماز کو زمین و آسان کے در میان معلق رکھا جاتا ہے کہ اگر توبہ کرلے تو نماز قبول کرلی جاتی ہے۔

(۲) حضرت امام جعفر صادق علیہ انسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے چالیس مومن بھائیوں کے لئنے دعا مائگ اور بعد میں اللہ سے اپنی حاجات طلب کرے تو اس کی اور اس کے چالیس مومن بھائیوں کی حاجات یور می ہوں گی۔

(٣) حضرت امام جعفر صادق مليه السلام كا فرمان ہے كه جب كوئى مومن وفات
 يائے اور اس كے جنازے ير جاليس مومن جمع ہو كر كہيں :

اے اللہ! ہم اس کے متعلق اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے اور اس کے متعلق اچھائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے اور اس کے متعلق تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس وقت اللہ کتا ہے کہ میں نے تمہاری گواہی قبول کی اور جن اعمال کا تمہیس علم نہیں ہے وہ میں نے معاف کردیجے۔

(٣) امير المومنين على مليه الساام سے روايت ہے كه حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جو شخص الله اور آخرت پر ايمان ركھتا ہے وہ زير ناف بالول كى صفائى كے لئے چاليس ون سے زيادہ تاخير نه كرے، اگر اسے استرانه ملے تو كسى سے ادھار مانگ لے تاخير برگزنه كرے۔

- (۵) حفرت امام رضاً ف اپند آبات رامت روایت کی ب که رسول متبول صلی الله علیه وآله وسلم ف فرایا: میں فرشت کو صلی الله علیه وآله وسلم فرفیق فرایا: میں فرشت اور منا تو میں فرای سے بوچھا دوسرے فرایت کی رب تعالی سے شکایت کرتے ہوئے سنا تو میں نے اس سے بوچھا تمہمارے اور اس کے درمیان کتنی پشتوں کا فرق ہے تو اس نے کہا کہ جم بولیسویں پشت میں مل جاتے ہیں۔ ل
- (1) حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا: میری امت میں سے جو شخص امر دین سے متعلق چالیس احادیث یاد کرے اللہ اسے بروز قیامت فقیہ عالم بناکر مبعوث فرمائے گا۔
- (2) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في البيئ يدر كراى محمد بن على سے، انسول في البیخ وادا علی ائن الحسین سے، انسول في حضرت الم حسین سے روایت كى ہے كه حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في امير المومنين عليه السلام كو وصيت كرتے ہوئے فرمایا: یا علی ! ميرى امت میں سے جو شخص چالیس احادیث رضائے اللی اور آخرت کے گھر كی آبادی کے لئے یاد كرے الله اسے بروز محشر انبیاغ، صدیقین، شداء اور صالحین کے ساتھ محشور فرمائے گا اور وہ بہترین ساتھی ہیں۔

امام علی علیہ السلام نے عرض کی مارسول اللّٰہ وہ کو نسی جالیس احادیث ہیں؟ تو آپّ نے فرمایا:

- ال وَحُدُهُ لاَشُويْكُ. الله برايمان ركور
- ا۔ مرف ای کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کس کی عبادت نہ کرویہ

ا۔ اس حدیث میں توقف کی ضرورت ہے کیونکہ فرشتوں میں ازدواج اور توالد و تاکل معروف نیس ہے۔

- ت الفائل من الله أن عار تاخير له أرويو عمد ما مذر تاخير أرية مين الله أن عار الفكل بيد
  - ۵\_ زُنُوۋادا كُرور
  - الإران الماه رمضان كروزك رأتول

    - ٨ ماليابات كن نافرماني نه كرور
  - ٩ . . . . نظلم ہے کئی جتیم کا مال نہ کھاؤ۔
    - الـ سود نه ألما فيه
  - ال 💎 شراب اور کوئی کھی نشہ آور چیز نہ ہو۔
    - المانية كروب
    - ۱۳ نواطت ند کرور
    - همایه چغل خوری نه کروبه
    - ۵ا۔ اللّٰہ کی جھوٹی قشمیں نہ کھاؤ۔
      - ۲۱ ایراف ژکرور
  - ے ا۔ سینسی دور و نزدیک کے لئے جھوٹی گواہی نہ رویہ
  - 14 مع المنطق الم
  - فالم أن طرف مينان نه رئمو، أثرچه وه قريبي رشته وار بي كيون نه بور.
    - ۲۰ منوابشات پر عمل نه کرور
    - ا آل مع عفیفهٔ اور شویر وار عورت پر الزام نه نگاؤر
    - ۲۲ ۔ ریاکاری نہ کرو کیونکہ معمولی ریا بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
- ۲۳ سے کی ٹھگنے کو ٹھگنا اور لمبے کو لمباطور تحقیر نہ کمواور مخلوق خدا میں ہے کسی کو مذاق کا نشانہ نہ ہاؤ

- ال المراكش اور مصائب يرعيبر كروه الملد في علمات ير شكر هجا اول
  - ۲۵۔ 📑 ک گناہ کی وجہ ہے عذاب اٹنی ہے ہیے خوف مت رہو۔
    - ۲۶۔ انقد کی رحمت سے مالو ک نہ ہو جوف
- 21ء ۔ اپنے گناہول کی اللہ کے حضور توبہ کرہ کیونلہ تائب الیا ہے جیسے اس کے فرمے کوئی گناہ بمی نہ ہو۔
- ۲۸۔ کناہوں کے اصرار کے ساتھ استغفار کر کے خدا اور اس کے پیٹیمبروں سے نداق مت کرو اور میہ جان او کہ جو تکلیف شہیں کینچی کی اور کو نمیں پہنچنی متی اور کو نمیں پہنچنی متی اور دو تیم تم سے خطا ہو گیا وہ شہیں لگنا ہی نمیس تنا۔
  - ۲۹۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو مت ناراض کرو۔
  - ۳۰ د نیاکو آخرت برتر نیخ نه دواس گئے که دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔
    - ا ٣ ۔ اپنی حتی المقدور اپنے بھائیوں پر تنجوی نہ کرو۔
- ۳۲ مارا باطن تمهارے ظاہر کی طرح ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تمهارا ظاہر تو خوشنما اور باطن بدنما ہو، اگر تم نے الیا کیا تو منافق بن جاؤگے۔
  - ۳۳۔ مجموٹ نہ بولو، جھوٹول سے صحبت نہ رکھو، حق من کر غضبناک نہ ہو۔
    - ۳ م. اینے مقدور بھر اپنے آپ اپنے اہل و عیال کوادب سکھاؤ۔
  - ۳۵۔ اینے علم یر ممل کرو، مخلوق خدا کے ساتھ معاملہ حق کے ساتھ کرویہ
  - ۳۶ ۔ ہر دُور و نزدیک والے کے لئے بالکل نرم بی نہ ہو، نہ سر کش اور جہار ہو۔
- ے ۳۔ تشبیح، تهلیل، دعا، موت کی یاد، قیامت، جنت و دوزخ کو زیادہ ہے زیادہ یاد کرو، زیادہ سے زیادہ قر آن مجید کی علاوت کرو اور احکام قر آنی پر عمل کرو۔
- ۳۸ سر مومنین و مومنات ہے نیکی کو ننیمت جانو، اوگوں کا جو سوک تہیں اپنے لئے نالیند ہووہ سلوک کسی مومن کے ساتھ نہ کروں

و مور النَّيْلُ كَ كام سے تَعْك ند ہو جانا، كى ير بوجھ ند دور

۱۳۰ کیکی کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ جب تک خدا تہیں جنت میں نہ تھیجے اس وفت تک دنیا کو زندان سمجھو۔

یہ وہ چالیس احادیث میں کہ میری امت میں سے جو شخص ان کو یاد کرے اور ان پر عمل کرے، اللہ اسے او گوں پر فضل سے جنت میں جائے گا۔ اللہ اسے او گوں پر فضیلت دے کا۔ انہاء و اولیاء کے بعد اللہ کا محبوب ہوگا۔ اللہ اسے بروز حشر انہیاء ، صدیقین، شداء اور صالحین کے ساتھ محشور فرمائے گا۔

اوبھیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: انسان کو چالیس سال تک چھوٹ ملتی ہے جب آدمی کی عمر چالیس برس ہو جائے تو اللہ کراماً کا تبین کو وحی کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو طویل عمر دی ہے اب اس پر مختی کرواور اس کا چھوٹا ہوا، کم زیادہ ہر قشم کا عمل لکھو۔

### پچاس کا باب

## امام زين العابدين عليه السلام كاايك خط

لاہ حمزہ ثمالی سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ایک دوست کو یہ خط لکھا:

تنہیں علم ہونا چاہئے کہ اللہ کے حقوق ہر حال، ہر وقت، ہر حرکت و سکون، سفر و حضر میں تم پر محیط ہیں۔

ا کبو الحقوق: سب سے بڑا حق جو اللہ نے اپنے لئے مجھ پر فرض کیا ہے وہ حق ہی تمام حقوق کا منبع و ماخذ ہے اور وہ ہے اللہ پر ایمان۔

بعدازال تمہارے سر سے پاؤل تک تمام اعضاء کے تم پر کچھ جھوق مقرر کئے۔ تمہاری زبان کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہارے کانوں کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہاری آنکھوں کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہارے باتھوں کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہارے فقد مول کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہارے شکم کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہاری شر رگاہ کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہاری شر دگاہ کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہاری شر دگاہ کا تم پر ایک حق ہے۔ تمہاری بیں۔ پر ایک حق ہے۔ یہ وہ سات جوارح بیں جن کے ذریعے افعال سر زد ہوتے ہیں۔

کھر اللہ نے تمہارے افعال کے حقوق تمہارے اوپر فرض کئے ہیں۔ لیمنی نماز، روزہ، صدقہ، قربانی وغیرہ کے حقوق۔

پھر وہ حقوق شروع ہوتے ہیں جن کا تعلق تمہارے علاوہ سی دوسرے کے ساتھ بھی ہے۔ ان حقوق میں سے واجب ترین حق تمہاری

ر عیت کے حقق میں۔ پھر تسمارے رشتہ داروں کے حقق میں۔ پھر ان حقق ہے۔ اور حقوق نگلتے ہیں۔

حق ائمہ کی تمین شاخیس ہیں۔ تسارے والی کا حق۔ تساری علمی ر مایا کا حق کی ایماری علمی ر مایا کا حق کیونکہ جائل، مائم کی ر مایا ہے۔ تساری حق مکنیت کا حق کیون تسماری عویاں اور کنیز سے پھریاد رکھو تساری ر عیت بہت ہے۔ جو جتنا نزد یک جو گا اتنا ہی حق بھی زیادہ جو بھا نزد کے جد تسمارے باپ کا حق ہوگا۔ تم پر سب سے زیادہ حق تسماری مال کا ہے۔ اس کے بعد تسمارے باپ کا حق ہے۔ پھر تسماری اوالاد کا حق ہے۔ پھر تسمارے بھا کیوں کا حق ہے خرضیکہ جو جتنا قریب ہوگا اس کا حق ہو جتنا ہوگا۔ تا ہی حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

اس کے بعد تم پر احسان کرنے والے آقا کا حق ہے۔ پھر تمہارے اس غلام کا حق ہے جے تم نے آزاد کیا ہے۔ پھر بھلائی کرنے والے لوگوں کا تم پر حق ہے۔

پھر تمہارے موذن کا حق ہے۔ پھر تمہارے پیش نماذ کا حق ہے۔ پھر تمہارے ہیش نماذ کا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے شریک کارکا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے شریک کارکا حق ہے۔ اس کے بعد تمہارے مال کا حق ہے۔ اس کے بعد تم سے مطالبہ کرنے والے قرض خواہ کا حق ہے۔ پھر جس کے خلاف تم و عولی رکھتے ہو اس کا حق ہے۔ پھر تم سے نصیحت طلب کرنے والے کا تم پر حق ہے۔ پھر تم سے والے کا تم پر حق ہے۔ پھر سائل برے کا تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر سائل برے کا تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر سائل کو رہے ہو اس کا تم پر حق ہے۔ پھر سائل کو رہے ہو اس کا تم پر حق ہے۔ پھر جس نے تول و فعل ہے ارادی یا غیر ارادی طور پر تم سے برائی کی ہے اس کا تم پر حق ہے۔ پھر جس نے تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر جس نے تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر تمہارے اہل ذمہ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ پھر تمہارے اہل ذمہ کا تمہارے اوپر حق ہے۔

پھر علل احوال اور تصرف اسباب کی وجہ سے حق بنتے رہتے ہیں۔ اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جسے اللہ اینے فرائض کی ادائیگی کی توفیق دے۔

- ا۔ اند کا تم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کی کو اس ہ شریک نہ ہناؤ۔ جب تم اخلاس کے ساتھ سید حق ادا کروگے تو اللہ دنیا و آخرت کے امور میں تمہاری مدد کو اپنے ذمہ نازی قرار دے گا۔
  - ۲۔ سے تہمارے ننس کا تم ہر حق ہے کہ تم اے اطاعت النی میں استعمال کروں
- ۔ زبان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اسے فخش و نارواباتوں سے چاؤ۔ اسے اچھائی کا عاد ف مناؤ۔ بے فائدہ باتوں سے پر بیز کرو۔ اوگوں کے ساتھ اچھائی سے بیش آؤ اور لوگول کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کرو۔
- سے کان کا حق تم پر میر ہے کہ تم اسے فیابت اور جس چیز کا سننا ناجائز ہے اس سے مجاؤ۔
- ھ۔ آنکھ کا حق تم یہ ہے کہ جس چیز کا دیکھنا حرام ہے اس سے بچاؤ اور اس کے مشامدے سے عبرت حاصل کرو۔
  - ٢ ۔ باتھ كا حق تم يربيہ ہے كہ اے حرام كاموں ميں استعال نہ كرور
- 2- پاؤل کا حق تم پر بیہ ہے کہ اسے حرام کے لئے نہ چلاؤ کیونکہ انہیں قد موں سے تہیں بڑرہا ہے، ورنہ بیہ ڈگمگا جائیں گے اور تم دوزخ میں جاگرو گے۔
- میں ارے شکم کا تم پر حق بیہ ہے کہ تم اسے حرام کا برتن نہ بناؤ اور سیر ہونے
   کے بعد اسے مزید پر نہ کرو۔
- ۹۔ تساری شرم گاہوں کا تم پریہ حق ہے کہ تم اسے زنا سے مچاؤ اور او گوں کی نظر سے اسے او جھل رکھو۔
- وا۔ نماز کا تم پر بیہ حق ہے کہ تم سمجھ لو کہ اس نماز نے خدا کے حضور پیش ہو، ہے اور اپنے پر عظمت مولا کے سامنے ہندہ عاجز و ذلیل و مسکین کی طرح

- گذا ابو، نماز کو خشون قلب سے ادا کرو۔ اسکے حدودہ حقوق کو پامال نہ کرو۔

  ال سیجھو، اسپے گنا بول سے فرار کا

  ذریعے سمجھو، اس کو اپنی توبہ کا اور انامت کی قبولیت کا وسیلہ سمجھو کیو نکہ سے

  خدا کا عظیم فریضہ ہے جو اس نے صاحب استطاعت بندوں پر واجب
  قرار دیا ہے۔
- ۱۱۔ روزے کا تم پر بیہ حق ہے کہ تم اسے خداکا وہ پردہ سمجھو جو اللہ نے تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے شکم، تمہاری شر مگاہ پر ڈالا ہے تاکہ اس پردے کی وجہ سے تم دوز ن سے محفوظ رہ سکو، اگر تم نے اس پردے کو بچاڑ ڈالا تو اللہ بھی تمہیس دوز ن سے نہیں بچائے گا (کیونکہ دوز ن کی راہ تم نے خود ہی کھولی ہے)۔
- ا۔ صدقہ کاتم پر بیہ حق ہے کہ اے اپنے اللہ کے پاس جمع شدہ دولت سمجھو اور صدقے کو اپنی وہ امانت سمجھو جس کیلئے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، فاہری امانت رکھنے کی نسبت بیہ امانت اللہ کے پاس مخفی طور پر جمع کرادو اور بیہ بھی جان او کہ صدقہ کی برکت سے دنیاوی بلائیں اور بیماریاں دور ہوتی میں اور آخرت میں صدقہ کی برکت سے دوزخ ہے نجات ملتی ہے۔
- ار قربانی کا حق تم پر بیر ہے کہ اے رضائے خدا کے حصول کا ذریعہ قرار دو اس کے ذریعے مخلوق کی رضامندی کو طلب نہ کرو، اسے صرف اپنی آخرت کی کام انی کا وسیلہ سمجھو۔
- 10۔ حاکم کا تم پر جو حق ہے تمہیں جانا چاہئے کہ تمہیں اس کے لئے باعث آزمائش میں ڈالا آزمائش میں ڈالا گیا ہے، تمہیں چاہئے کہ اس کی ناراضگی کے دریے نہ ہو جاؤ، ورنہ اینے گیا ہے، تمہیں چاہئے کہ اس کی ناراضگی کے دریے نہ ہو جاؤ، ورنہ اینے

ہاتھوں بی بلاکت میں پڑجاؤگ اور وہ جو تم ہے برا سنوک روار کھے گا اس میں تم بھی برابر کے شریک قرار ہاؤگے۔

۱۱ عالم کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کی تعظیم و توقیر سمجمواور انتائی توجہ ہے اس سے اس کی بانوں کو سنواور اپنی آواز کو اس کے سامنے بلند نہ کرو، جب اس سے کسی مسکلے کے متعلق دریافت کیا جائے تو تہمیں جواب میں اس پر مبقت نہیں کرنی چاہئے، اس کی مجلس میں بیٹھ کر اور کس ہے ۔ انتقاد نہیں کرنی چاہئے، اگر تہماری چاہئے، اس کی موجود گی میں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہئے، اگر تہماری موجود گی میں کوئی اس کی شکایت کرے تو تہمیں اس کا دفاع کرنا چاہئے، اس کے کسی دوست اس کے کسی د شمن کے پاس تہمیں نہیں بیٹھنا چاہئے اور اس کے کسی دوست سے دشمنی نہیں کرنی چاہئے، اگر تم نے ان تمام باتوں اور شر الکا کو ملحوظ خاطر رکھا تو فرشتے تہمارے حق میں گوائی دیں گے کہ تم نے اس سے جو غاطر رکھا تو فرشتے تہمارے حق میں گوائی دیں گے کہ تم نے اس سے جو غاطر رکھا تو فرشتے تہمارے حق میں گوائی دیں گے کہ تم نے اس سے جو غاطر رکھا تو فرشتے تہمارے حق میں گوائی دیں گے کہ تم نے اس سے جو غاطر ماصل کیا فقط اللہ کی رضا کے لئے عاصل کیا ہے۔

ے ا۔ مالک اور مولا کا حق یہ ہے کہ اس کا اطاعت گزار رہا جائے۔ اس کی ہ فرمانی نہ کی جائے۔ اس کی ہ فرمانی نہ کی جائے گر میہ کہ وہ کام خدا کے غضب کا باعث نہ ہوں کیونکہ خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائتی۔

تہماری رعایا کا تم پر جو حق ہے تہمیں اس حقیقت کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی کم روری اور تہماری قوت کی وجہ سے تہماری رعایا ہے ہیں، تہمیں ان کے ورمیان عدل کرنا چاہیے، تہمیں اپنی رعایا کے لئے مهربان باپ بننا چاہیے، ان کی لغز شول کو معاف کرو اور سزا دینے میں کبھی جلدی نہ کرو اور اللہ نے جو تہمیں ان پر قوت و طاقت عطاکی ہے اس کا شکر ادا کرو۔

\_1/

تمهاری علمی رعایا کاتم پر جو حق ہے تمہیں جاننا جاہئے کہ اللہ نے تمہیں ان

كالخران بيامات اور الله نے تمهارے لئے اپنے خزانہ علم کو كھول ويا ہے والر تم نے لوگوں کو احیمی طرح سے پڑھایا ہے اور تندی و سنتی کا مظاہرہ نہ کیا تو الله اے فضل ہے شہیں علم کی دوات ہے مزید ما امال کرے گا، اُئر تم نے و کوں ہے اپنے علم کو روک ایواور طاب کرنے والوں پر تندی اور عنی ہے۔ پٹی آئے اتو اس صورت میں اللہ کا یہ حق ہے کہ تم ہے شمارے علم کو چین ہے اور نوگوں کے دنوں سے تنمارا مقام کرادے۔

• 1۔ تمہاری دوی کاتم پرجوحق ہے وہ تمہیں جا ناچاہے کہ اللہ نے استہ تمہارے لئے باعث تسکین والفت قرار دیاہے ، تنہیں اے اللہ کی نعمت سمجھنا جائے ، لبذا اس کی عزت کرواور اس کے ساتھ نرمی کا ہرتاؤ کرو، اُسرچہ تمہارا حق اس پر فائق ہے چر بھی تہیں اس ہر رحم کرنا جاہنے کیونکہ وہ تہماری قیدی اور زیروست ہے، اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھو اور اسے کیڑے بہناؤ اور اس ہے تہمی کوئی نکلطی سر زو ہو جائے تواس سے در گزر کرو۔

 ۲۱ میلارے، غلام کا تم پر جو حق ہے متہیں جانا چاہئے کہ وہ بھی تمہاری طرح الله کی مخلوق ہے، تمہارا بھائی ہے اور تمہاری طرح گوشت ہوست کا منا ہوا ہے، تم اس کے اس لئے مالک نہیں ہے ہو کہ تم نے اسے مخلیق کیا ہے اور نہ ہی تم نے اس کے کسی عضو کو خلق کیا ہے اور نہ ہی تم نے اس کے لئے رزق پیدا کیاہے ، یہ توہس اللہ نے اسے تمہارے لئے مسخر کیاہے اور تمہیں اس کا امین بنایا ہے . اس کے ساتھ اتیجائی کا سلوک کرو جیسا کہ اللہ نے تم ے اپھائی کی ہے، اُٹر تم اس کو نائیند کرتے ہو تو اے اپنے سے ملیحدہ كردواه رائتدكي مخلوق كوعذاب ندورولا حول ولا قوة الاباللَّد

۲۲۔ میں مہاری ماں کا تم پر جو حق ہے وہ شہیں جاننا چاہیے کہ تمہاری مال نے شہیس

اس عالم مین انجاما جس عالم میں کوئی کی کو شیمی انھاتا اور تنهیں وہ تللی میت مطاق کہ اتنی و نیامیں کوئی کھی کسی ہے محبت سمیں کرتا اور ایلے تمام اعضاء و جوارخ کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کی، خود بھو کی رہ کر تمہیں کھان تی رہی، خودیمای رہ کر تمہیں باتی رہی، خود ننگی (و بیدہ ٹیاں میں ) رہ کر تنمیس بیمناتی ربی، خود دهوپ مین میطه کر تنمیس سایه مهیا کرتی ربی اور تماری وجہ سے نیند چھوڑتی رہی اور شہیں ہمیشہ سر دی اور آری ہے جاتی رى، جب تك الله كي مدد شامل حال نه جو توتم اس كاشكر ادا نبيل كريجة \_ الم الله المنارك بالله كالتم يرجو حق سے تمهيل جان لين جاسے كه وه تساري اعمل ہے، آگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے، تمہیں اپنے اندر جب بھی کوئی خوبی نظرِ آئے تو سمجھ لو کہ بیر تمہیں باپ سے وراثت میں ملی ہے ، اس بات پر اللہ كى حمد كرو اور شكر بجالاؤ ـ و لا قو ة الا باللّه ـ

۴۴ ۔ تمهارے پچول کاتم پر جو حق ہے تہیں جان لینا چاہئے کہ وہ تمہارا ایک حصہ ہیں، خیرو شر میں ان کی اضافت تمہاری طرف ہی ہو گی اور ان کے حسن ادب اور معرفت خداوندی کے متعلق تم سے یوچھ کچھ ہونی ہے اور اطاعت النی کے لئے ان کی مدد کرو اور یہ جان او کہ ان سے ایجائی کرنے کی صورت میں تہمیں ثواب ملے کا اور ان سے برائی کرنے کی صورت میں حتمهيس سزا \_ملے گي\_

۲۵۔ تمارے بھائی کا تم یر جو حق ہے تمہیں جان لینا جائے کہ وہ تمارا ہاتھ ے، تماری عزت ہے، تماری قوت ہے، معصیت خدا کے لئے اسے جھیار ند بناؤ، مخلوق خدا پر ظلم کرنے کے لئے اسے مددگار ند بناؤ اور اس کے دشمن کے خلاف اس کی مدد کرو، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس

- کی خیر خواہی کرو، ورنہ آک کی بہ نبیت اللہ کو زیادہ قابل احترام جانو۔ ولاقیہ قالاماللّه۔
- ۲۱۔ تمہارے آزادی دائے والے آقاکا تم پر جو حق ہے تمہیں جان لینا چاہئے کہ اس نے تمہارے لئے اپنا مال خرچ کیا ہے، غلامی کی ذات و کبت ہے تمہیں نکال کر حریت کے مقام پر سر فراز کیا ہے، جان لو کہ اس نے تمہیں غلامی کی قید ہے نکالا اور تمہیں تمہاری جان کا مالک بنایا اور تمہیں تمہارے رب کی عبادت کے لئے فراغت دلائی اور یہ جان لو کہ وہ تمہاری زندگی اور موت دونوں حالتوں میں تمہارا آقا ہے، اس کی مدد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ ولا قہ قہ الا مالله۔
- 27۔ تممارے اس غلام کا جے تم نے آزاد کیا، تم پر جو حق ہے تمہیں اجھی طرح سے جان لینا چاہئے کہ اللہ نے اس کی آزادی کا تمہیں وسیلہ بنایا ہے اور اس کے بدلے تمہیں دوزخ سے چانے کا سامان فراہم کیا ہے، دنیا میں اس کی جزایہ ہے کہ اگر اس کا کوئی شرعی وارث نہ ہو تو تم اس کے وارث ہو اور آخرت کی جزاجنت ہے۔
- مر ہے جس نے تم سے نیکی کی ہے اس کا تم پر سے حق ہے کہ اس کا شکر ہے ادا کرو اور اس کے لئے اور اس کی نیکی کو یاد رکھو اور اس کے متعلق اچھی گفتگو کرو اور اس کے لئے خدا سے بڑے خلوص سے دعا مائلو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے ظاہر و باطن میں اس کا شکر ہے ادا کر دیا، اگر خدا تمہیں احسان کا بدلہ چکانے کی توفیق عطا کرے تو اس کے احسان کا بدلہ ضرور دو۔
- 19 موزن کا تم پر جو حق ہے تہمیں جان لینا چاہئے کہ وہ تہمیں خدا کی یاد دلانے والا ہے اور خدا کے یاد دلانے والا ہے اور خدا کے

فرض کی ادائیگی کے لئے تمارا مد و معاون ہے، لبذا اس کا اس طرح ہے شکریہ ادا کرو جیسے اینے ذاتی محسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

تمهارے خدا کے درمیان مفارت کے فرائض سرانجام دے رہا ہے، وہ تمهاری طرف ہے ہول رہاہے، تمہیں اس کی طرف ہے نہیں والیا ہزا، اس نے تمارے لئے دعائی ہے، تم نے اس کے لئے دعا نیس کی اور خدا کے حضور کھڑا ہونے کے ہولناک مقام پر وہ تنہاری طرف سے نیات کر رہا ے، اگر اس سے کوئی کمی ہوئی ہو تو وہ فقط اس کی کمی ہے، اس کی کمی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر اس کی نماز مقبول ہوگنی ہو تو تم اس کے سابھی قرار یاؤگے اور اے تم پر کوئی فضیلت تھی نہیں ہوگی، اس نے تمهاری جان کے بدلے اپنی جان پیش کی اور تمهاری نماز کے آگے اپنی نماز پیش لی، اس احسان کی وجہ سے اس کا شکر بہ ادا کرو۔

ا - تمهارے منشن کا تم یر یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کا ہر تاؤ کرو اور الفاظ کے تادیے میں اس سے انصاف کرو، محفل سے اس کی احازت کے بغیر تمہیں کھرا نہیں ہونا جاہنے اور جو تمہاری محفل میں شریک ہوتا ہے اس کے کٹر ا ہونے کے لئے تہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تہیں اس کی لغز شیں ہول جانا جا ہے اور اس کی احیجا ئیوں کو یاد ر کھنا جاہئے اور اسے احیمی ماتوں کے علاوہ پھیر اور نہ سانا۔

۳۲ ۔ تمہارے ہمسائے کا تم یر بیہ حق ہے کہ اس مَن عدم موجود کی میں اس کا نیال ر کھواور جب وہ موجود ہو تو اس کا احترام کرواور جب اس پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرو،اس کے حیوب طاش نہ کرو، اُر تنہیں اس کی کسی غلطی کا

علم ہو تو اے مخفی رکھو، اگر شہیں ممان ہو کہ وہ تعماری نصیحت قبول کر لے گا تو اسے تنائی میں اسے تنانہ چھوڑو، اس کا تو اسے تنائی میں اسے نصیحت کرو، کی مشکل میں اسے تنانہ چھوڑو، اس کی لغزش کو معاف کروو، اس کے کناو سے در گزر کرو اور اس سے اچھی میں شرحہ تائم کرو۔ ولا قو ق الا باللّه۔

سر دوست کا حق ہے ہے کہ دوستی میں انصاف قائم رکھو جس طرح سے وہ تنہاری عزت کرتا ہے تم بھی اس کی عزت کرواور سی بھی عظمت و بلندی میں اے اپنے سے بوٹھنے کا موقع نہ دو، اگر وہ تم سے آگے بھی جائے تو تم بھی وی منزلت حاصل کرو، جیسا سلوک وہ تم سے کرے تم بھی ویسا ہی سلوک اسکے ساتھ روار کھو، اگروہ اللہ کی نافرمانی کا قصد کرے تواسے جھڑک دو، اس کیلئے باعث رحمت ہو، باعث عذاب نہ ہو۔ ولا قوۃ الا باللّه۔

٣٣- شرك كاحق بيه ب كه اگر غائب ہو تواس كى كفالت كرواور موجود ہو تو اس كى رعايت كرو، اس كے فيطے سے پہلے اپنا فيصله نه كرو، اس سے مشوره كر نے سے پہلے اپنى رائے پر عمل نه كرو، اس كے مال كى حفاظت كرو۔ چھوٹے اور بڑے كامول ميں اس سے خيانت نه كروكه خدا كا ماتھ دونوں شركول كے مر پر اس وقت تك رہتا ہے جب تك وہ خيانت نه كريں۔ ولاقوة الا بالله۔

۳۵۔ تمہارے مال کا تم پر حق یہ ہے کہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرو اور جو شخص تمہارا شکریہ بھی اوا نہیں کرتا اسے اپنے اوپر ترجیح نہ دو اور مال کو اللہ کی فرمانبر داری میں خرچ کرو، مخل نہ کرو ورنہ ہمیشہ کے لئے حسرت و ندامت اٹھاؤ گے۔ ولاقہ قالا ماللّٰہ۔

۳۷۔ قرض خواہ کا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال سے تو اس کا قرض فوراً ادا

- سرواور اُسر دینے کے نئے پہیر نہیں ہے تو آپھی گفتگو سے راضی سرو ۱۳۷۷ ملنے والے کا حق میر ہے کہ اسے دھوکا نہ دواور اس کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہوں
- ۳۸ مد عی جو تممارے خداف و عوی رکھتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اُس اس کا و عویٰ اسکا و عویٰ اسکا ہو عویٰ اسکا جق اسکا حق اسے لوٹا دو اور اُس کے سواجہ نو ، اس کا حق اسے لوٹا دو اور اُس دو فلط د عویٰ کئے ہوئے ہے تو اس کے ساتھ نری کا سلوک کرو۔ خدار ااس کام میں تہیں خصہ نہ آئے۔ ولا قوۃ الا باللّٰہ۔
- 9 سے جس کے خلاف تم دعویٰ رکھتے ہو اس کا حق یہ ہے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں میں سچے ہو تو اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرو اور اگر تم اپنے وعویٰ میں جھوٹے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے غلط دعویٰ سے دستبردار ہو جاؤ۔
- ۰۷۔ مشورہ مانگنے والے کا بیہ حق ہے کہ اگر تمہیں تعیج رائے کا علم ہے تو اسے
  اس کا مشورہ دے دو، اگر تمہارے پاس کوئی عمدہ رائے نمیں ہے تو اسے اُس
  کی طرف راہنمائی کروجو تعیج رائے دے سکتا ہو۔
- اللہ مشورہ دینے والے کا حق رہے کہ اس کی جو رائے تممارے موافق نہ ہو تو اس کو متہم نہ کرو، اگر اسکی رائے تمہارے موافق ہے تو اللہ کا شکر اداکرو۔
- ۳۲۔ نصیحت طلب کرنے والے کا حق بیہ ہے کہ تم اس کی مکمل خیر خواہی کرو اور اس کے ساتھ نرمی و شفقت کا بر تاؤ کرو۔
- ۳۳ ۔ نصیحت کرنے والے کا حق میہ ہے کہ تم اس کے سامنے سرکشی نہ کرو، غور سے اس کے سامنے سرکشی نہ کرو، آئر سے اس کی بات سنو، آمر وہ درست نصیحت کرے تو اللہ کا شکر اوا کرو، آئر اس کی نصیحت درست نہ زو تو اسے قابل رحم سمجھو اور اس پر کسی قسم کا

- الزام نه لگاؤ۔ اُئر شخصے ہو کہ اس کو شبہ ہوا ہے تو اس سے مواخذہ نہ کرو۔ گریہ کہ ملامت کا مستحق ہو تو اس صورت میں ہے گز اس پر اعتبار نہ کرو۔ ولا قو ۃ الا باللّه۔
- میں ہے۔ ہم سے ممریش بنے کا حق میہ ہے کہ اس کے سن کو دکلیے کر اس کا احترام کرواور چو نکہ وہ تم سے پہلے اسلام پر ہے اس لئے وہ تعظیم کے لائق ہے اور جھٹزے کے وقت اس کے مدمقابل نہ ہو، راستے میں اس کے آگے نہ چلو، اسے جاہل نہ مسجھو، اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو اسلام کی حرمت کو مد نظر رکھتے :و نے متحل سے کام نو۔
- ۵۷۔ چھوٹے کا حق میہ ہے کہ بوقت تعلیم اس پر شفقت کرواور اس کے متعلق عنوہ در گزر سے کام لو، اگر کسی کام سے رک جائے تواس کا مذر قبول کرو۔
  - ۲ سمائل کا حق پیر ہے کہ اس کی ضرورت کے بقدر اسے مطاکروں
- ے ہم۔ ۔ مسئول کا حق میہ ہے کہ اگر تنہیں عطا کرے تو شکریہ کے ساتھ قبول کرو اوراس کا احسان سمجھو، اگر تنہیں محروم رکھے تواس کے عذر کو قبول کرو۔
- ۸ مہر ۔ جو تم ہے اچھائی کرے اس کا میہ حق ہے کہ پہلے تم اللہ کی حمہ کرو اور پھر اس کا شکریہ ادا کرو۔
- وسم ۔ جو تم ہے برائی کرے اس کا حق بہ ہے کہ اسے معاف کردو، اگر تم ہے سیجھتے ہو کہ اسے معاف کردو، اگر تم ہے سیجھتے ہو کہ اسے معاف کرنا نقصان دہ ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑنے کے لئے اللہ سند مدر ماگرہ بیٹینا اللہ تمہاری مدر کرے گا۔ ارشاد رہائی ہے: ولمن النہ سندل در سورة شعری آیت اس) انتصر بعد ظلمه فازلنك ما علیہم من سبیل در سورة شعری آیت اس) اور جو ظلم تنف کے بعد بدلہ لے پی وہی تو ایسے میں جن پر (ستانے کی) کوئی راہ شیمی

## ستّر اور اس سر او پر کا باب

## آداب نساء کے تہتر (۷۳) خصائل اور عور توں اور مر دوں کے احکام کا فرق

جائد بن بزیر جعنی نے کہا: میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ عور توں پر اذاان نہیں۔ اقامت نہیں۔ جعد کی شرکت نہیں۔ جماعت نہیں۔ مریض کی عیادت نہیں۔ جنازے کی مشابعت نہیں۔ بآواز بلند تبییہ نہیں۔ صفاو مروہ کے در میان تیز چلنا نہیں۔ حجر اسود کا بوسہ نہیں اور اسے ہاتھ لگانا نہیں۔ کعبہ میں داخل ہونا نہیں۔ حج میں انہیں سر نہیں منڈوانا بلحہ تھوڑے سے بال کوانے ہوں گے۔ عورت کو عاضی نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو حاکم نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو مشیر نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو مشیر نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو عائم نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو عائم نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو مشیر نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو عائم نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو مشیر نہ بنایا جائے گا۔ عورت کو مشیر نہ بنایا جائے۔ بغیر مجبوری کے عورت حانور ذیج نہ کرے گی۔

جب تشد کے لئے بیٹھے تو اپ زانو بلند کر کے اور رائیں ملا کر بیٹھے۔ جب تتبیع پڑھے تو اپ کے لئے بیٹھے دن اس کے تتبیع پڑھے انگلیاں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی اور جب کسی عورت کو اللہ سے کوئی حاجت در پیش ہو تو رات کے وقت اپنے کو شھے کی چھت پر جلی جانے اور دو رکعت نماز پڑھے اور آسان کی طرف باتھ اٹھا کر دعا مانگ ، اللہ اسکی دعا قبول فرمائیگا اور است ناکام ضیں اوٹائیگا۔

سفر میں عورت جمعے کا عسل بنہ کرے لیکن حضر میں عسل جمعہ ترک نہیں کرنا چاہئے۔ حدود کے معاملات میں عور تول کی گوائی جائز نہیں۔ طلاق اور رویت بلال میں ان کی گوائی قابل قبول نہیں اور جو چیزیں عور تول سے مخصوص میں اور مردول کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ایسے امور میں عورت کی گوائی تسلیم کی جائیگی۔ عور تول کو راستے کے درمیان میں نہیں جانا چاہئے، انہیں راستے کے اطراف میں جانا چاہئے، انہیں راستے کے اطراف میں جانا چاہئے۔

عور توں کو لکھائی کی تعلیم نہیں دینا چاہئے۔ بہتر یہ ہے کہ انہیں سوت کاتنے کی تعلیم دی جائے اور انہیں سورت نور بخر ت پڑھنی چاہئے۔ سورہ یوسف کی تعلیم عور توں کے لئے مکروہ ہے۔

اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، اگر توبہ کرلے تو آزاد ہے ورنہ اسے ہمیشہ کے لئے قید خانے میں ڈال دیا جائے، اسے ارتداد کی سزا میں زندان میں واخل کر کے قتل نہ کیا جائے جیسے مرتد مرد کو قتل کیا جاتا ہے۔ زندان میں اس سے سخت کام لئے جائیں، اسے صرف جان جائے کی حد تک روٹی پانی دیا جائے اور کھر درے کپڑے زندان میں دیئے جائیں دیا جائے اور اسے ارا جائے۔

عور توں پر جزیہ نہیں ہے۔ جب زچگی کا وقت ہو تو متعلقہ دایہ کے علاوہ باتی

تمام عور توں کو کمرے ہے نکال دیا جائے۔

حیض والی عورت اور جس کے ذمہ عسل جنامت ہے کہ مرنے والے کے قریب نہیں آنا چاہنے کیونکہ اس سے فر شتول کو تکلیف ہوتی ہے۔

جنب اور حائض عورت کوچاہے کہ وہ میت کو قبر میں نہ اتارے۔ جب عورت کسی جگہ سے کھڑی ہو تو اس جگہ مرد کو اتن دیر تک خمیں بیٹھنا چاہئے جب تک وہ حگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ شوہر داری ہی عورت کا بہترین جماد ہے اور عورت پرسب سے زیادہ حقد ار اس کے خاوند کا ہے اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے کا زیادہ حقد ار اس کا خاوند ہی ہے۔ مسلم عورت کو جائے کہ یمودی اور نصر انی عور تول کے سامنے اپنے اعضاء کو ظاہر نہ کرے کیونکہ وہ اپنے شوہرول کے پاس جاکر اس کی بئیت میان کریں گی۔

جب گھر سے نگل ربی ہو تو اسے خوشبو نہیں لگانی چاہنے اور اسے مردول کی مشابہت نہیں کرنی چاہنے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردول پر لعنت کی ہے جو عور تول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عور تول پر لعنت کی ہے جو مردول کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ عور تول کو چاہنے کہ وہ کچھ نہ کچھ زیور ضرور کپنیں۔

عورت کے ناخن سفید نظر نہیں آنے چاہئیں بائد ان پر مہندی گی ہونی چاہئے۔ جیش کی حالت میں عورت اپنے ہاتھوں پر مہندی نہ لگائے، اس حالت میں اسکے پاگل ہونے کا خطرہ ہے۔ جب عورت نماز میں ہو اور اسے کی قتم کی حاجت در پیش ہوتو اپنے ہاتھوں ت تالی جائے۔ اگر مرد کو جسمی کوئی حاجت در پیش ہوتو وہ اپنے ہر سے اشارہ کرے یا بند آواز سے سجان اللہ کے۔ عورت کے لئے بغیر اوز حنی کے نماز ناجا کر ہے گر گئنے رکے لئے سر ننگے نماز کی جائز ہے اور اجرام کے علاوہ دیبائے وریشم جائز ہے اور

مر دوں کو جنگ کے سواریثم پہننا ناجائز ہے۔

عورت کے لئے سونا حلال ہے اور سونے کے زیور اور انگو تھی بہن کر نماز پڑھ سکتی ہے لیکن مرد کے لئے نہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم نے امام علی علیه السلام کو فرمایا تھا کہ یاعلی! سونے کی انگوشمی نه پہنو کیونکه وہ تمہاری جنت کی زینت ہے۔ ریشم نه پہنو کیونکه وہ تمہارا جنتی لباس ہے۔

عورت اپنے مال سے کسی غلام کو آزاد نہیں کر علق۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سنتی روزہ نہیں رکھ کے بغیر سنتی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملا علق، نہ بیعت کر علق ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ پر کپڑا ہو اور اینے شوہر کی اجازت کے بغیر سنتی جج نہیں کر علق۔

عورت کے لئے جمام میں واخل ہونا حرام ہے (جمامِ عروی مراہ ہے کہ جمال جانا اخلاق کے بچونے کا سبب ہے)۔ گھڑ سواری سواے ضرورت اور سفر کے شمیں کر سکتی۔ عورت کی میراث مرد کی بہ نسبت آدھی ہے۔ عورت کا خون بہا مرد کے خون بہا کی تمائی تک ہو اس کے خون بہا کی تمائی تک ہو اس کے خون بہا کی تمائی تک ہو اس وقت تک مرد و عورت دونول برابر بیں لیکن جب تمائی دیت ہے بڑھ جائے تو مرد کی دیت بڑھ جاتی ہو جائے تو مرد کی دیت بڑھ جاتی ہے۔ (مثلا ایک انگلی دیت کی دیت کا دسوال حصہ ہے اور دو انگلیول کی دیت ۱/۲ اور تین انگلیول کی دیت مرد کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کا دسوال حصہ ہے اور دو انگلیول کی دیت مرد کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت کی دیت مرد کی دیت مرد کی دیت مرد کی کے لئے ۱/۲ مرد اور عورت برابر میں لیکن چار انگلیول کی دیت مرد

جب عورت مرد کے ساتھ ایک کمرے میں نماز پڑھ رہی ہو تواہے جاہے کہ مرد کے پہلومیں نمازنہ پڑھے بلحہ اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نمازادا کرے۔ جب عورت مرجائ تو جنازہ پڑھانے وائے کو ان کے سینے کے سامنے گئرا ہو کر جنازہ پڑھانا چاہنے اور جرد کا جنازہ اس کے سرکے سامنے گئرا ہو کر پڑھانا چاہنے اور جب عورت کو قبر میں داخل کیا جائے تو اس کا شوہر اس کی لاش کو کمر کے مقام سے پکڑ کر لحد میں لئائے۔ عورت کے لئے خاوند کی رضامندی سے ہڑھ کر اللہ کے نزدیک اور کوئی شفاعت کرنے والا نمیں ہے کیونکہ جب حضرت فاظمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے انہیں دفن کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کہا:

الداللی! میں تیرے نبی کی بیٹی سے راضی ہوں۔ بار اللی! میں تیرے نبی کی بیٹی باداللی! میں تیرے نبی کی بیٹی فرور نور اس کی بوار اس کی تنائی کو دور فرا اس کے بابا سے مادے۔ فرا۔ اے اللہ! فاظمہ اپنے کئے سے جدا ہوئی ہے ، اسے اس کے بابا سے مادے۔ اللہ! فاظمہ اپنے کئے سے جدا ہوئی ہے ، اسے اس کے بابا سے مادے۔ اللہ! فاظمہ پر ظلم ہوئے ہیں تو اس کا فیصلہ فرما اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

## چارسو کا باب

ابوبھیر اور محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے السلام نے اسلام نے اسلام کو ایک مجلس میں ان چار سوباتوں کی تلقین کی جن کے ذریعے سے مسلم کا دین درست رہ سکتا ہے۔

- ا۔ فصد سے بدن صحیح رہتا ہے اور عقل مضبوط ہوتی ہے۔
- ۲۔ لبول پر خوشبولگانا نبی کی سنت اور کا تبین کے لئے کرامت ہے۔
- س. مواک الله کی رضا کا ذریعہ ہے ، نئی کی سنت ہے ، منه کو پاک کرتا ہے۔
- سم۔ تیل لگانے سے جلد نرم ہوتی ہے، قوتِ دماغ میں اضافہ ہوتا ہے، مسام کھل جاتے ہیں، خشکی دور ہوتی ہے، رنگ چیکدار ہوتا ہے۔
  - ۵۔ سر کے دھونے ہے میل کچیل اور بفہ دور ہوتا ہے۔
  - ۲۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، منہ اور ناک کی صفائی کا ذریعہ ہے۔
- کاک میں دوا ڈالنے ہے سر کو صحت ملتی ہے، بدن اور سر کے دوسرے اوجائ (دردوں) ہے نجات ملتی ہے۔
  - منوره له صفائی اور ذہنی سرور کا سبب ہے۔
- ۹۔ اچھا جو تا پبننا بدن کی حفاظت ہے اور انسان کی طہارت و نماز کے لئے
   مدوگارہے۔

ا۔ بال صفایاؤڈر۔

- انس تراشی ہے بہت بوی میساری کو روکا جاسکتا ہے اور اس سے رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے۔
  - ال 💎 زیر بغل بال منڈوانے سے بداد دور ہوتی ہے، یہ صفائی ہے اور سنت ہے۔
- ا۔ طعام سے پہلے اور :عد میں ہاتھ دھونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور کا کی گیافت کو روکا جاسکتا ہے اور نگاہ تیز ہوتی ہے۔
- اللہ کی رضا و رحمت کا سبب ہے اور انتہ کی رضا و رحمت کا سبب ہے اور انبیاء کے اغلاق کی پیروی ہے۔
  - سا۔ سیب کھانے سے معدہ کی صفائی ہوتی ہے۔
- ۵ا۔ کندر چبانے سے داڑھیں مضبوط ہوتی ہیں، بلغم ختم ہوتا ہے اور منہ کی بدیو ختم ہو واتی ہے۔
- 11۔ طلوع فجر سے سورج کے اہھر نے تک مسجد میں بیٹھنا، طلب رزق کے لئے پھرنے سے زیادہ مفید ہے۔
- ے۔ ہی کھانے سے کمزور دل کو طاقت ملتی ہے، معدہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے،
  دل کی توت میں اضافہ ہوتا ہے، یجے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔
- ۱۸۔ اکیس دانے سرخ رنگ خٹک انگور کے ناشتے پر کھانے سے تمام امراض دور ہوتے ہیں، سوائے مرض الموت کے۔
- 19۔ مسلمان کو چاہتے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب بیوی سے مقاربت کرے کیو تکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسآنکم. (سورة بقرہ آیت ۱۸۷) روزوں کی شب میں تمہارے لئے بیویوں سے (رفث) کو طال کیا گیا ہے (اور رفث سے مراو جماع ہے)۔
- ۲۰۔ پاندی کی انگو تھی کے علاوہ کسی طرح کی انگو تھی نہ پہنو کیونکہ حضور اکرم کا

- فرمان ہے کہ وہ ہاتھ پاک شیں ہو گا جس میں لوہے کی انگو تھی ہو گی۔
- ۲۱۔ جس شخص نے ایسی انگوشی پہنی ہوئی ہو جس پر املد کا نام کندہ ہو تو استنجا کے وقت اسے اپنیں ہاتھ سے اتار ئے۔
- 17. جب تم آئینہ و کیمو تو یہ و ما پڑھو : الْحمَدُ اللّٰه الّٰذِی خلقنی فاحُسن خلقی و صور الْحمَدُ اللّٰه الّٰذِی ماشان من غیری و اکثر منی و صور اُنی فاحُسن صور اُنی فاحُسن صورت بنائی اور ایس ایجا بنایا اور میرے چرے کو دوسروں کے میری صورت بنائی اور اسے اچھا بنایا اور میرے چرے کو دوسروں کے عیوب اور برائیوں سے بچایا اور مجھے اسلام سے عزت دی۔
- ۳۳۔ جب کوئی مسلمان بھائی تہیں ملنے آرہا ہو تواس کے لئے زیب و زینت کرو، کیونکہ آنے والامسافریہ چاہتا ہے کہ تہیں اچھی ہئیت میں دیکھے۔
- ۴۴۔ ہر ماہ میں تین روزے کہلی جمعرات، آخری جمعرات اور در میانی بدھ اور ماہ شعبان کے روزے رکھنے سے دل کا وسوسہ اور سینے کا غصہ دور ہو تا ہے۔
  - ۲۵ مضنگ یانی ہے استخاکرنے سے بوائیر کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- ۲۶۔ کیٹرے دھونے سے پریشانی و حزن ختم ہو تا ہے اور نماز کے لئے کیٹروں کا یاک ہونا بھی ضروری ہے۔
  - ے اس سر اور داڑھی کے سفید بالوں کونہ نکالو کیونکہ سیام کا نور ہے۔
- ۲۸۔ جو شخص اسلام کے احکام پر کاربند رہتے ہوئے بڑھائے کو پہنچا تو اے قیامت میں نور لمے گا۔
  - ۲۹ حالت جنائت میں مسلمان کو نمیں سونا چاہئے۔
- ہ اللہ اللہ مسلمان کو ہمیشہ باوضو ہو کر سوۃ چاہیے۔ اُس پانی نہ مطے یا پانی استعمال نہ کرنا چاہے تو تیم کر کے سو جائے کیونکہ نیند میں مومن کی رون ایند کے هشور

- پیش ہوتی ہے اُئر اس وقت وہ مقررہ وقت پر پہنچ گیا ہے تو اللہ اس کو اپنے خزانہ رحمت میں ٹھسرالیتا ہے ورنہ اپنے امین ملائکھ کے ساتھ اسے واپس بدن کی طرف روانہ کردیتا ہے۔
- - ۳۲ این تبدے کے مقام کھونک نہ مارے۔
  - ۳۳ اپنے کھانے اور پینے کی اشیاء کو پھونکوں سے ٹھنڈانہ کرے۔
    - ہ ہے۔ ۔ جادو کے تعوید لکھ کر پھونکس نہ مار تا پھرے۔
      - ۳۵۔ ال محمی پر ٹیک لگا کرنہ سوئے۔
    - ۳۶ ۔ جب ہوا چل رہی ہو تو چھت پر پیشاب نہ کرے۔
- ے ۱۳۔ بھتے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ورنہ اسے اگر کچھ ہو جائے تو اپنے آپ
  کو ہی ملامت کرے کیونکہ کچھ مخلوق پانی میں رہتی ہے اور کچھ کلوق ہوا
  میں رہتی ہے۔
  - ۳۸ ۔ منہ کے بل نہ سوؤ،اگر کوئی شخص اوندھے منہ لینا ہوا ہو تو اسے بیدار کر دو۔
    - e مریسے جب تم نماز کے لئے اٹھو تو ست جو کر اور جمائیاں لیتے ہوئے نہ اٹھو۔
- ۴- نماز میں اسپنے خیالات میں غلطال نہ ہو جاؤ کیونکہ اللہ صرف وہی نماز قبول الرتا ہے جو خلوص ول سے بڑھی جائے۔
- ا م ۔ استہ خوال کے گرے ہوئے گرے شفا کے حصول کے لئے کھاؤ، اس کے فران کے اللہ تمہیں معت دے گا۔
- ۱۹۲ جب کھائے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں کو جائے او تاکہ اللہ شہیں ا برائت دے۔

- سرق پیڑے پہنو کیونکہ رسول مقبول بیشہ سوتی پیڑے زیب تن فرمایا کرتے تھے، بال اگر بھی اونی پیڑا استعال بھی فرمایا تو یماری کی حالت میں استعال میں خور فوجورت ہے اور خوجورتی سے محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بندے پر نعمت کے آثار نظر آنے چاہئیں۔ محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بندے پر نعمت کے آثار نظر آنے چاہئیں۔ محب سلہ رحمی کرو اگر چہ ملام کرنے کے ذریعے سے بی ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے: واتقوا الله الذی تسآء لون به والارحام. ان الله کان علیکم رقیباً (سورہ نیاء آیت) یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم رقیباً میں سوال کرتے ہو اور قطع رحمی سے چو۔ اس میں شک نمیں کہ خدا تم یر گرال ہے۔
- ۵ سم۔ اپنے دن کو او هر او هر کی ہانگتے ہوئے نہ گزارو کیونکہ کراماً کا تبین تمہاری ہر بات لکھ رہے ہیں۔
  - ۲۶۔ ہر مقام پر اللہ کی کو یاد کرو کیوئیہ وہ (ہمیشہ) تمہارے ساتھ ہے۔
- کسی سرکار محمد و آل محمد پر درود کیچو کیونکہ اللہ تمہاری دعائیں اس وقت قبول
   کرے گا جب تم انہیں یاد کرو گے، ان پر درود کیچو گے اور ان کے حقوق کا
   لحاظ کرو گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
- ۸ مر کھانا جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھاؤ۔ جب بھی گرم کھانا رسول اللہ کے پاس آتا تو آپ فرماتے: ٹھر جاؤ کہ ٹھنڈا اور کھانے کے قابل ہو جائے۔ خدا نہ کرے کہ ہم آگ کی گرمی قبول کریں۔ ٹھنڈی خوراک میں برکت ہے۔
- ۵۰۔ اینے پوں کو اس چیز کی تعلیم دو جو انہیں فائدہ پنجائے، خبر دار تمہارے

- چول ير مُوْجئه له قالا نه ياليس.
  - ۵۱\_ این زبان کو رو کو په
- ۵۲ ۔ اوگوں پر سلام کر کے فوائد حاصل کرو۔
- ۱۹۵۰ جو تممارے پائ امانت رکھے وہ امانت اس کے پاس لوتاؤ، اگرچہ امانت انبیاءً کی اولاد کی قاعل کی بھی کیوں نہ ہو۔
- م ه ۔ جب بازاروں میں جاؤ اور جب لوگول سے مشغول ہو جاؤ تو اس وقت زیادہ سے نادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، کہ گناہوں کے کفارے اور نیکیوں میں اضافہ کا باعث ہے۔ (اس طرح) تم خافلین میں نہیں کھے جاؤ گے۔
  - ۵۵ ۔ ماہ رمضان میں بلا ضرورت سفر نہ کرویہ
  - ۲۵۔ انشہ آور چیز کے پینے اور موزول پر مس کرنے میں تقیہ کی اجازت نہیں ہے۔
- ے ہد۔ ہمارے متعلق غلونہ کرو اور کھو کہ ہم اس کے بندے میں اور اس کے علاوہ ہماری فضیلت میں جو جی جاہے کھو۔
- ۵۵۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہماری سنت پر عمل پیرا ہونا چاہے اور وہ تقویٰ کی مدد حاصل کرے کیونکہ دنیا و آخرت کے امور کے لئے تقویٰ معرف نامدد کارے۔
- 9 ہے۔ ۔ ہمارا شعوہ کرنے والول کے ساتھ مت میٹھو اور ہمارے وشمنوں کے پاس تھلم کھلا ہماری مدن نہ کرو ورنہ نظام بادشاہوں کے معتوب بن حاؤ گے۔
  - ٢٠ ﴿ عَالَىٰ الْعَلَيْلِ مُرهُ أَيُونَكُمْ عَالَىٰ أَجَاتُ كَا فَرَابِعِهِ عِنْ لَهِ
    - ال ایناجراللہ سے طاہب کرو۔

ا مواجعه ایک فی قد کا ۴ مین ۴ بید نظر بیا ہے کہ مسلمان جنتے آئی کناه کر تاریب اس کے اسلام اور ایمان میں کو فی نہیں آئے کا۔

- ۲۲ اطاعت الی کی تل<u>ا</u>ش کرویه
- **۱۳** \_ اطاعت الٰی پر استقامت اختیار کرو\_
- ۱۲۰ مومن کیلئے میہ بات کتنی ہی ہری ہے کہ ہتک کے بعد جنت میں داخل ہو۔
- ۱۹۵ جمیں اپنے گناہوں کی بخش کیلئے شفاعت کی تکلیف نہ دو۔ (لیعن ایسے گناہ
   جن کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اس عبارت میں دیگر معانی کا بھی احتمال ہے )۔
- ۲۱۔ قیامت کے دن ہمارے دشمنوں کے سامنے رسوانہ ہونا اور حقیر ونیا کے عوض اپنی منزلت کو خود تاہ نہ کرنا۔
- 14∠ الله کے فرامین سے تمک رکھو اور اپنی محبوب منزل اور پندیدہ خوابش کے در میان (جو موت کے علاوہ اور پچھ نہیں ہے) حضوراً کرم کی بشارت کے منظر رہو کہ آپ فرمائیں کہ آخرت اچھی اور دیریا ہے اور الله اپنے بندے کو بشارت دے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو اور وہ الله کی ملاقات کو پیند کرے اور یہی خدا کے نزدیک بہتر اور یائیدار ترہے۔
- ۱۸۔ اپنے کمزور بھائیوں کو حقیر نہ جانو کیونکہ جو شخص اپنے کی مومن بھائی کو حقیر نہ جانو کیونکہ جو شخص اپنے کی مومن بھائی کو حقیر مجمع نہیں کرے گا (یعنی اسے بہت نمیں بھی بوگی) جب تک کہ وہ تو یہ نہ کر لے۔
- 19۔ اپنے مومن بھائی کو حاجت طلب کرنے کے لئے اپنے پاس آنے پر مجبور نہ کرو، (اس کے حاجت کے اظہار سے پہلے اس کی ضرورت پوری کروو) ایک دوسرے کا لاجھ بلکا کرو، ایک دوسرے پر شفقت کرو، ایک دوسرے کے لئے خرج کرو، منافق کی طرح مت بنو جو صرف زبانی باتیں ہی کرتا رہتا ہے اور عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔
- ۵۷۔ شادی کرو کیونکہ شادی کرنا حضور اکرم کی سنت ہے اور آپ ہمیشہ فرمایا

- ارتے تھے کہ جو شخص میری سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے اسے شادی کرنی چاہنے کیونکہ شادی کرنا میری سنت میں شامل ہے۔
- ا کہ اولاد طلب کرو کیونکہ حضور اکرمؓ تمہارے ذریعے دیگر امتوں سے کثرت کے طالب میں اور اپنی اولاد کو زانیہ عورت اور احمق عورت کے دودھ سے حیاؤ اس لئے کہ دودھ کا انسانی طبیعت میں اثر ہوتا ہے۔
- 4- ایسا پر ندہ کھانے سے پر ہیز کرو جس کے سنگ دانہ نہ ہو، اس کے پاؤل میں کانٹاسانہ ہو اور جس کے لوٹانہ ہو۔
- 24۔ نوک دار دانت رکھنے والے در ندوں کے گوشت سے پھو اور چنگال رکھنے والے شکاری یر ندے کے گوشت سے یر ہیز کرو۔
  - ۴۷۔ تلی نہ کھاؤ کیونکہ اس سے فاسد خون پیدا ہو تا ہے۔
    - ۵ ۷ ۔ سیاہ لباس نہ پہنویہ فرعون کا لباس ہے ا۔
  - ۲۷۔ گوشت کے غدود سے پچو کیونکہ یہ جذام کی رگ کو متحرک کر دیتے ہیں۔
- 22۔ دین میں قیاس نہ کرو کیونکہ دین کے سائل قیاس سے حل نہیں گئے جائے۔ جاتھ ، کچھ اقوام ایس بیدا ہول گی جو قیاس سے کام لیس گے وہ دین کے دشمن ہول گے اور سب سے پہلے جس نے قیاس کیاوہ اہلیس تھا۔
- 44۔ ہموار جو تا نہ پہنو، یہ فرعون کا جو تا ہے۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے ایسا جو تا پہنا۔ (بلعہ سنت ہے کہ جوتے کا اگلا اور بیچپلا حصہ اونچا ہو اور در میانی نیچا اور وہ تمام زمین سے نہ چیکے جیسا کہ انسانی پیر)۔
  - 9 کے ساتھ نہ بیٹھو۔
  - ٠٨٠ ت محجورين كھاؤان مين بہت سي يماريوں كى شفا ہے۔

ا۔ سوائے حضرت سیدالشہداء کی عزاواری کے، یہ لباس ممنوع ہے۔

- ۸۱ ۔ حضور اَمرمؓ کے اس فرمان پر عمل کرو کہ جو شخص اینے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
  - ۸۲ نیادہ استغفار کرو کیہ روزی کی فرافی کا سب ہے۔
  - ٨٣ جتنا ہو سکے نیک کا مول کو آگے روانہ کرو کل انہیں تم یالو گے۔
  - ۸۴ جھڑنے سے بر بیز کرو، اس سے شکوک و شہمات جنم لیتے ہیں۔
- ۸۵۔ جس کس نے اللہ ہے کی حاجت کو طلب کرنا ہو تو وہ تین او قات میں اپنی حاجات طلب کرے، ہروز جمعہ ایک مخصوص ساعت، سورج کے ڈھلنے کی ساعت، ہوا چلنے کی ساعت، اس وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور رحمت نازل ہو ربی ہوتی ہے اور پر ندے چچھا رہے ہوتے ہیں، طلوع فجر کی ساعت میں اپنے حاجات طلب کرو کیونکہ اس وقت دو فرشتے آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول کی جائے اور اس وقت کوئی ما نگنے والا ہے جو ما نگے اسے عطا کیا جائے؟ اس وقت کوئی گناہوں کی معافی ما نگنے والا ہے جو ما نگے اسے معاف کیا جائے؟ اس وقت کوئی حاجت طلب کرنے والا ہے جس کی مراد ہر لائی جائے؟ اس وقت کوئی حاجت طلب کرنے والا ہے جس کی مراد ہر لائی جائے؟ اس وقت کوئی حاجت طلب کرنے والا ہے جس کی مراد ہر لائی جائے؟ ابر وقت دیتے والے کو جواب دو۔
  - ۸۲ ۔ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیانی وقت میں رزق تلاش کرو کیونکہ سمی تو وہ ساعت ہے جس میں اللّٰہ اپنے بیدوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔
  - ۸۷ اللہ ہے کشائش کے منتظر رہو اور اس کی رحمت سے نامید نہ ہونا کیونکہ بندہ
     مومن کا بہترین عمل کشائش کا انتظار کرنا ہے۔
  - ۸۸۔ نماز فخر کی دو رکعت کے بعد اللہ پر توکل کرو کہ یہ حاجوں کے بر آنے کا کاوقت ہے۔

- ۸۹ مرم کی طرف تلوار کے کر تبھی نہ جاؤیہ
- ۹۰ اینے سامنے تلوار رکھ کر نمازنہ پڑھو کیونکہ قبلہ امن کی علامت ہے۔
- 91۔ جج کی پیمیل حضور آلرم کی زیارت سے کرو کیونکہ زیارت نہ کرنا حضور اکرم م کے حق میں ظلم ہے اور تہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔
- ۹۲۔ جن مزارات کا حق اللہ نے تمہارے ذمے فرض کیا ہے ان کی زیارت کو حاؤ اور مزارات پر کھڑے ہو کر اللہ سے رزق طلب کرو۔
- ۹۳۔ چھوٹے گناہول کو معمولی نہ مجھو کیونکہ میں چھوٹے گناہ اَنتھے ہو کر بڑے من جاتے ہیں۔
- ۹۴۔ لیبے سجدے کرو کیونکہ میہ بات ابلیس پر اس لئے ہوی گرال گزر فی ہے کہ اسے سجدہ کا حکم ملا تھا تو اس نے نافرمانی کی تھی اور بندے کو سجدہ کا حکم ملا ہے۔ ہو اس نے سجدہ کیا ہے اور نجات کا حقد ارہنا ہے۔
- 90۔ موت کو، قبر ہے محشور ہونے اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو اس ذریعے ہے تم پر مصبتیں آسان ہ۔ جائیں گا۔
- 91۔ جب بھی تہیں آنکھوں کی شکایت ہو تو شفاء حاصل کرنے کی نیت سے آیت الکری پڑھو، اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔
- 29۔ گناہوں سے پڑو کیونکہ انسان پر جنتی تکالف و مصائب وارد ہوتے ہیں وہ کنا، وارد ہوتے ہیں وہ کنا، وارد ہوتے ہیں حتی کہ بدن کی خراش، ٹھوکر کھانا اور مصیبت کیونکہ انا، تعالی کا فرمان ہے: ومآ اصابکم من مصیبة فیما کسبت ایدیکم. (سور؛ شورئی آیت ۳۰) یعنی تہمیں جو بھی مصیبت بینچتی ہے وہ تممارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے اور بہت سے گناہوں کو خدا بحش ویتا ہے۔

- ۹۸ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لو اور نافرمانی نہ کرو کیونکہ اللہ کی انعمت کھا رہے ہو، (اس کی ابتداء میں بسم الله الوحمن الوحیم پڑھو اور آخر میں اللہ کی حمد و شکر بحالاؤ)۔
- 99۔ نعمت کے جدا ہونے سے پہلے اس سے حسن سلوک رکھو کیونکہ نعمات جلی جاتی ہیں اور صاحب نعمت کے لئے باعث گواہی بنتبی ہیں۔
- ۱۰۰۔ جو اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہوگا اللہ بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہوگا۔
- اوا۔ کو تابی سے چو کیونکہ کو تابی اس دن حسرت کا موجب ہے جس دن حسرت فائدہ نہیں دے گی۔
- ۱۰۲ جب میدان جنگ میں وغمن کا سامنا ہو تو کم ہے کم بولو، اللہ کو بہت یاد کرو اللہ کو بہت یاد کرو اور اللہ کے اس فرمان فلا تو لوا هم الادباد. (سورة انفال آیت ۱۵) یعنی ان کو پشت نہ دکھاؤ۔ کو ہمیشہ مد نظر رکھو ورنہ خدا کے غضب کا موجب ہو گے۔
- ۱۰۳۔ اگر میدان جنگ میں اپنے کسی بھائی کو زخمی پاؤیا اسے بردل ہوتے ہوئے و کے دریا ہوتے ہوئے و کیھو یا تمہارا دشمن اس کے لئے طمع کررہا ہو تو اس حالت میں بھائی کو تقویت پہنجاؤ۔
  - ہ ا۔ جتنا ممکن ہولو گول ہے نیکی کرو کیونکہ نیکی بری موت ہے جاتی ہے۔
- ۹-۱- جو شخص ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟
  تو اسے دیکھنا چاہئے کہ گناہ کے ار تکاب کے وقت اللہ کی قدر و منزلت اس
  کے دل میں کیا ہے؟ (اگر خدا اس کی نظر میں عظمت رکھتا ہے اور وہ اس
  کے حکم کے احترام میں گناہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو وہ بھی خدا کے نزدیک صاحب قدر و منزلت ہے)۔

- 109۔ کوئی شخص اپنے اہل و عمیال کے لئے بحری سے زیادہ بابر کت جانور نہیں پال سکتا، جس کے کھر ایک بحری ہو تو فرشتے ہر دن میں ایک مرتبہ اس کے لئے ہر کت کی د عاکریں گے، اُسر کی کے پاس دو بحریاں ہوں گی تو فرشتے اس کے لئے دو مرتبہ د ما کریں گے۔ جس کے پاس تین بحریاں ہوں گی اس کے لئے تین مرتبہ دعا کریں گے۔
- ے ۱۰۔ جب مسلمان کمزور ہو جائے تو اسے چاہئے کہ گوشت اور دودھ کا زیادہ استعال کرے کیونکہ اللہ نے ان میں قوت رکھی ہے۔
- ۱۰۸ جب تم حج کاارادہ کرو تو راستہ کے لئے زاد خرید لو تاکہ وہ سفر میں تمہارے کام آسکے اور اللہ کے اس فرمان پر عمل ہوجائے: ولو ارادوا المحروج لاعدوا له عدة. (سورہُ توبہ آیت ۲۲) لینی اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہوتے تو اس کے لئے کچھ تیاری تو کرتے۔ (یہ حکم اس لئے ہے کہ کبھی تیاری نہ کرنے سے حج رہ جاتا ہے)۔
- ۱۱۔ جب تم مج بیت اللہ کے لئے جاؤ تو زیادہ سے زیادہ اپی نگاہ کو بیت اللہ پر مرکوز رکھو کیونکہ اس مقدس گھر کے پاس اللہ کی ایک سو بیس رحمتیں ہیں، ساٹھ رحمتیں طواف کرنے والول کے لئے ہیں اور چالیس رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والول کے لئے ہیں اور جیس رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والول کیلئے ہیں۔
- پر سے و رو سے سے بی ور سی بیت ہلد ور سے وہوں سے بیاد ملتزم له کے بیس ان میں سے جو گناہ تہیں یاد سے ہول ان کا اقرار کر کے معافی مانگو اور آخر میں کموبار الها! جو گناہ ہمیں یاد سے

\_111

ا۔ رکن بمانی کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔

ہم نے ان کا اقرار کیا ہے اور ہول گئے ہیں انہیں بھی شلیم کرتے :وئے تچھ سے معافی کے طالب میں، اللہ کریم اس شخص کے تمام گناہ معاف کردے گا۔

- ۱۱۲ بلات پیلے دیا کرو۔
- ۱۱۳ یا نج او قات میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں بارش کے وقت، جماد کے وقت، زوال اور طلوع جماد کے وقت، زوال اور طلوع فجر کے وقت۔
  - ال۔ تم میں سے جو شخص میت کو عشل دے تو گفن پہنانے کے بعد خود بھی نمائے۔
- ۱۱۵۔ کفن کو خوشبونہ لگاؤ اور مردول کو بھی کافور کے علاوہ اور کوئی خوشبونہ لگاؤ کیونکہ مرنے والا احرام باند ھنے والے کی طرح ہے۔
- 117۔ کس کے مرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو تھم دو کہ وہ مرنے والے کے لئے دعا کریں، حضور اکرمؓ کی وفات کے بعد بنبی ہاشم کی تمام مستورات حضورؓ کے فضائل گننے لگیں، یہ س کر حضرت فاطمہ زبر انے فرمایا اس وقت دعا کرو۔
- ۱۱۸۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے آئینہ ہے، اگر تمہیں اپنے بھائی میں

  کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، اسے نصیحت کرو اور اس

  کی راہنمائی کرو، جھگڑا کرنے سے پچو، ورنہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو
  جائیں گے، تمہیں سے یولنا چاہئے، اس ذریعے سے ایک دوسرے کے قریب

ہو حاؤ گے اور تمہیں اجر <u>ملے ک</u>ا۔

119۔ تم میں سے جو جانور پر سوار ہو ار سفر کرے تو جب کی جگہ قیام کرے تو سب سے پہلے جانور کو پانی بیائے اور اسے جارہ ڈالے۔

۱۲۰۔ جانوروں کے چمرے پر چائب نہ مارو کیونکہ یہ اپنے منہ سے اللہ کی تشہیج کرتے ہیں۔

ا ۱۲ ۔ تم میں سے جو شخص راستہ بھول جائے یا اسے سفر میں اپنی بلاکت کا اندیشہ بو جائے تو اسے چاہئے کہ بلند آواز سے یاصالح اُڈر کُنی "لیتی اے صالح میری مدد کر" کیے کیونکہ اللہ نے تممارے جنات بھائیوں میں ایک شخص صالح نامی پیدا کیا ہے جو خدا کی رضا کی خاطر زمین پر چاتا رہتا ہے جب وہ تمماری آواز سنتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے اور بھولے ہوئے کو راستہ دکھا تا ہے اور اس کے جانور کو (غلط ست جانے سے) روک لیتا ہے۔

۱۲۲ جس شخص کو اینے متعلق یا پنی بحریوں کے متعلق شیر یا کسی اور در ندے کا اندیشہ ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے اور اپنے ریوڑ کے اردگرد ایک لکیر تھینچ کر یہ دعا پڑھے: ''اے اللہ! دانیال اور کنوئیں کے رب اور ہر چیرنے والے شیر کے رب میری اور میری بحریوں کی حفاظت فرما''۔ اللہ کے فضل سے وہ شخص ہر در ندے سے محفوظ رہے گا۔

۱۲۳ جس شخص کو پھو کے کائے کا خوف ہو اسے یہ آیات پڑھنی چاہئیں: سلام علی نُوْحِ فی الْعَالَمِیْنَ اِنَّا کَذَلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ. (سورہ صفافات آیت ۵۹)" یعنی جمانوں میں نوح پر سلام ہو، ہم یقینا نیکی کرنے والوں کو ای طرح سے بدلہ دیتے ہیں، بالتحقیق وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا"۔ ان شاء اللہ! پچھو کے شرسے محفوظ رہے گا۔

- ۱۲۳ جس شخص کو کشتی کے ڈونے کا اندیشہ ہو تو وہ یہ کلمات پڑھے ، ان شام اللہ مَجْرِها کشتی محفوظ رہے گا۔ بِسٹم اللّٰهِ مَجْرِها وَمُوْلُ رَبِّ گَلُ اور وہ دُونے سے محفوظ رہے گا۔ بِسٹم اللّٰهِ الْمُلَكِ الْقَوِي 6 وَمَا قَدَرُوا وَمُوسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَعْفُورُ رَّحِيْمٌ لَه بِسٹم اللّٰهِ الْمُلَكِ الْقَوِي 6 وَمَا قَدَرُوا اللهِ حَقَ قَدْرُهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعا فَبْضَتَه يَوْمَ الْقَيَامَة والسَّمَوْتُ مُطُويًات بَيْمِيْنِهِ سُبْحَانَه وَ تَعَالَى عَمَّا يُشُر كُون ٢٠٥ لـ مُطُويًات بَيْمِيْنِهِ سُبْحَانَه وَ تَعَالَى عَمَّا يُشُر كُون ٢٠٥ لـ
- ۱۲۵۔ اپنے پچوں کا عقیقہ ساتویں دن کرو اور ان کے بالوں کے وزن کے برار عیانہ کی غرباء پر صدقہ کرو، رسول اللہ نے امام حسن و امام حسین کا ساتویں دن عقیقہ کیا تھا۔
- ۱۲۱۔ جب تم سائل کو پچھ عطا کرو تو اس ہے اپنے لئے دعا ضرور منگواؤ، اسکی دعا اسکے حق میں قبول نہیں ہوتی البتہ تہمارے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔
- 211۔ جب صدقہ کی سائل کو دیا جاتا ہے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: المم میں پہنچتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: المم یعلمو آ ان اللّٰہ ہو یقبل التوبة عن عبادہ ویا خذ الصدقات O (سورة توبہ آیت ۱۰۴) 'دکیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے۔
- ۱۲۸۔ صدقہ رات کودیا کرو کیونکہ رات کاصدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بھھادیتا ہے۔
- ۱۲۹ اینے کلام کواپنے اعمال میں شار کرو،جو کام خیر خبیں ہیں ان پر کم ٹفتگو کرو۔
- الله کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو کیونکہ خرچ کرنے والا مجاہد فی سبیل الله کی مانند ہے۔ جے نغم البدل کا یقین ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔

ا سورهٔ جود آیت امهمه

ال سورهٔ زمر آیت ۲ همی

- ۱۳۱ جے کی چیز کا یقین ہو اور پھر اس کے متعلق شک ہو جائے تو ات چاہئے ۔ کہ اپنے یقین پر عمل کرے کیونکہ شک یقین کو باطل نہیں کر سکتا۔
  - ۱۳۲ جھوٹی گواہی مت دو۔
- ۱۳۳۳۔ ایسے دستر خوان پر مت بیٹھو جہال شراب پی جار بی دو، کیا خبر اللہ کا عذاب کب نازل ہو جائے (شاید تمام بیٹھنے والوں پر عذاب یاموت واقع ہو جائے)۔
- ۱۳۴۔ جب دستر خوان پر کھانا کھانے بیٹھو تو غلاموں کی طرح سے بیٹھو، ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ کر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ سے طریقہ اللہ کو ناپند ہے اور اس طریقے پر عمل کرنے والا شخص بھی اللہ کو ناپند ہے۔
- ۱۳۵۔ انبیاء کرام سلام اللہ علیم رات کا کھانا نماز عشاء کے بعد تناول فرماتے تھے۔
- ۱۳۶۔ رات کے کھانے کو نہ چھوڑو کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بدن میں خرانی پیدا ہوتی ہے۔
- ے ۱۳ ۔ خار، موت کا سالار ہے اور زمین میں اللہ کا قائم کردہ زندان ہے وہ جے چاہتا ہے اس زندان میں قید کردیتا ہے۔ خار سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اونٹ کی کوہان سے اون جھڑتا ہے۔
- ۱۳۸ ہر میماری اندر سے پیدا ہوتی ہے سوائے زخم اور بخار کے کیونکہ یہ دونوں چیزیں باہر سے وارد ہوتی ہیں۔
- ۱۳۹ بخار کی گرمی کو بینشد اور ٹھنڈے پانی سے توڑو، بخار کی گرمی دوزخ کی آتش کی وجہ سے ہے۔
- ۱۴۰ مسلمان کو اس وقت تک علاج نہیں کرانا چاہئے جب تک اس کی بیماری اس کی طبیعت پر غلبہ حاصل نہ کر لے۔
  - ۱۴۱۔ دعاحتی قضا کو ہٹادیتی ہے،لہذا دعا کو اپنا ہتھیار قرار دو۔

- ا المار الصارت کے بعد وضو کرنے ہے دس نیکیاں ملتی ہیں، خود کو یاک رکھویہ
  - سستی اور کابل سے چو کیونکہ کابل شخص اللہ کاحق اوا نہیں کر کے گا۔
    - مهار جب بدیودار ہوا خارج ہو تو اس کے بعد استخاکروں
- ۱۳۵۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو کیونکہ اللہ کو گندے شخص ہے سخت نفرت ے جس کے قریب لوگ ہیٹھنا پہند نہ کریں۔
- ۱۳۶۔ کوئی شخص اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے نہ کھیلے اور دوسرے کا موں میں مشغول نہ ہو۔
- ے ۱۴۷۔ عمل خیر کرنے میں جلدی کرو ایبا نہ ہو کہ دوسرے کاموں میں مصروف ہوجاؤ اور نیک کام ہے غافل رہ حاؤ۔
- ۱۴۸۔ مومن کی جان اس سے ہمیشہ تھکاوٹ میں رہتی ہے اور لوگ اس سے راحت میں رہتے ہیں۔
  - و ۱۳۹ تمهاری تمام گفتگو ذکر اللی سے متعلق ہونی چاہئے۔
  - ۵ ا۔ گناہوں ہے پچو کیونکہ بعض د فعہ گناہ کی وجہ سے رزق روک لیا جاتا ہے۔
    - ا ۱۵ ا مرقه کے ذریعے اینے سماروں کا علاج کرور
      - ۱۵۲ ن کوۃ کے ذریعے اینے مال کی حفاظت کرو۔
        - ۱۵۳۔ نماز ہر متقی کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔
          - ۱۵۳۔ حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔
          - ۱۵۵ ۔ احیمی خانہ داری عورت کا جہاد ہے۔
    - ۱۵۲ فقر ( تنگدستی) ہی سب سے بوی موت ہے۔
      - - ۱۵۸۔ صحیح منصوبہ بندی آدھی زندگی ہے۔

- وهار نم أدها بزهايا يه
- ۱۲۰ وہ شخص کبھی تنگدست نہیں ہواجس نے اعتدال ہے کام لیا۔
  - ا 17 ۔ وہ شخص کیمی بلاک نہیں ہواجس نے مشورہ طلب کیا۔
- ۱۶۲ ۔ احیمائی صرف صاحب حسب اور صاحب دین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔
- ۱۲۳ ببرچیز کا ایک ثمر ہو تا ہے اور احصائی کا ثمر اس کا جلد انحام وینا ہے۔
  - ۱۶۴ ۔ جے نعم البدل کا یقین ہو گاوہ عطیہ دے گا۔
- ۱۷۵۔ جس نے مصیبت کے وقت اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر مارے اس کا اجر ضابع ہو گیا۔

  - 174 جس نے اپنے والدین کو غمگین کیااس نے ان پر ستم ڈھایا۔
    - ۱۶۸ صدقه کے ذریعے رزق نازل کراؤ۔
- ۱۲۹۔ آزمائش شروع ہونے سے پہلے آزمائش کی موجوں کو دعا کے ذریعے دور کرو،
  اس ذات کی قتم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جس نے روح کو پیدا کیا،
  آزمائش مومن کے اوپر سلاب کی رفتار سے بھی تیزی سے آتی ہے۔
- کار سخت تکالیف کی عافیت کے لئے اللہ سے دعا کرو کیونکہ سخت تکالیف دین کو ختم کردیتی ہیں۔
  - ا کا ۔ ﴿ خُوشِ نصیب وہ ہے جو کسی اور کے ذریعے نصیحت حاصل کر ہے۔
- ۲ که ایر این نفوس کو نیک اخلاق کا عادی بناؤ کیونکه بند هٔ مسلم اینے حسن اخلاق کی بدولت روزه دار اور شب بیدار کا رتبه حاصل کرلیتا ہے۔
- ۱۷۳۔ جو شخص شراب کو حرام سیحصے ہوئے بھی پینے گا تواللہ اسے دوزخ میں اہل دوزخ کے زخمول کی پیپ پلائے گا، ہر چند کہ مخشا ہوا ہو۔

- ۳۷ ار معصیت کے لئے نذر جائز نہیں ہے۔
- ۵ کے ایا مقطع رحمی کے لئے قتم جائز شیں ہے۔
- ٢ ١٤ الله الغير عمل كے دعا كرنے والا اليا ہے جيسے بغير چلئے كے تيمر جلانے والا۔
  - ے کا۔ مسلم عورت کواپنے شوہ کے لئے خوشبو لگانی جائے۔
  - ١٤٨- اينے مال كى حفاظت كرتے ہوئے قتل ہوجانے والا شهيد ہے۔
  - 9 کے است نعبن کرنے والا نہ تو قابل تعریف ہے اور نہ ہی لاکق اجر ہے۔
- ۱۸۰ یٹاباپ کی اجازت کے بغیراور عورت اپنے شو ہرکی اجازت کے بغیر قتم نہ کھائے۔
  - ۱۸۱ الله کے ذکر کے علاوہ پورا دن خاموشی ہے نہیں گزار نا چاہئے۔
- ۱۸۲ ہجرت کے بعد دارالحفر میں جانا جائز نہیں ہے اور فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔
- ۱۸۴۰۔ اللہ کو نمازے زیادہ مجبوب عمل اور کوئی نہیں ہے، رنیا کے کس کام کی استعوالیت کی وجہ سے نماز میں نفلت نہ کریا کیونکہ اللہ نے نماز بھلانے والوں کی ندمت فرمائی ہے، اللّذین هم عن صلاَتِهم ساهون (سورة مانوں کی ندمت فرمائی جو اپنی نمازوں کو بھلائے ہوئے میں لیمنی انہوں نے مانون آیت ۵) وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھلائے ہوئے میں لیمنی انہوں نے نماز کے او قات کی برواہ نہیں۔
- ۱۸۵۔ جان لو کہ تمہارے و شمن ریاکاری کے لئے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن واضح ہو کہ اللہ صرف ای نیکی کو قبول کرتا ہے جو ریا کے ہر عمل اور شائبہ سے ماک ہو۔
- ۱۸۲ میکی بوسیده نهیس ہوتی اور گناه تجھی بھلایا نہیں جاتا اور خداوند کریم ان لوگوں

- کا ساتھ ویتا ہے جو پر ہیزگار ہوں اور بھلائی کرنے والے ہوں۔
- ۱۸۷۔ مومن کبھی بھی اپنے بھائی سے دھوکا نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، اے دشنول میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اس پر الزام نہیں لگاتا اور اسے یہ نہیں کہتا کہ میں تجھ سے برزار ہول۔
- ۱۸۸۔ اپنے بھائی (کے برے کاموں) کے لئے عذر تلاش کر اور مجھے عذر نہ مل سکے تواس کے عمل کی پردہ یو ثبی کر۔
- ۱۸۹۔ اپنے ہاتھوں حکومت سے دستبردار ہونا بہاڑ بٹنے سے زیادہ مشکل ہے، اللہ سے مدد چاہو اور سبر کرو، بالتحقیق زمین اللہ کی ہے، جے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے اور نیک انحام متقین کا ہے۔
- ۱۹۰۔ سنسی کام کی سخیل ہے پہلے اس کے لئے جلد بازی نه کرو ورنه پشیمانی اٹھانی پڑے گی۔ ایبا نه ہو که زیادہ وقت گزرنے اور مرور زمانه سے تمہارے دل سخت ہو جائیں۔
- ۱۹۱۔ اپنے کمزوروں پر رحم کرو اور ان پر رحم کر کے اللہ ہے اپنے لئے رحمت کا سوال کرو۔
- 191۔ مسلمان کی غیبت سے پر ہیز کرو کیونکہ مسلمان اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرایا ہے والا یغتب بعضکم بعضا ایحب احد کم ان یاکل لحم اخیہ میتا. (سورۃ حجرات آیت ۱۲) "یعنی تہیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہنے کیا تم میں سے کوئی یہ پہند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے "۔ اس آیت کی روسے کوئی مسلمان غیبت بر تار نہیں ہوسکتا۔
  - ۱۹۳ مسلمان کو نماز میں باتھ باندھ کر مجوسیوں کی مشاہب اختیار نہیں کرنی جائے۔

- ۱۹۴۳ تنهمیس غلامول کی طرح د ستر خوان پر بیشهنا جاہنے اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاناجائے۔
  - ۱۹۵۔ کھڑے ہو کریانی نہ پیو۔
- ۱۹۶۔ اگر نماز میں اپنے جسم پر کوئی نقصان رساں کیڑا پاؤ تویا اسے وفن کر دواور اس پر تھوک دویا اپنے لباس میں اسے دبالویسال تک کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ۔
- ۱۹۷ قبلہ سے زیادہ انحراف نماز کو باطل کر دیتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو چاہئے کہ اذان وا قامت کمہ کر شروع ہے نماز پڑھے۔
- 19۸۔ جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ قدر اور آیت الکرسی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے تو اس کا مال ہر خطرے سے محفوظ رہے گا الکرسی گیارہ مرتبہ پڑھے تو اس کا مال ہر خطرے سے محفوظ رہے گا در جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے سورۃ اخلاص، سورۃ قدر کی تلاوت کریگا وہ پورادن گناہوں سے محفوظ رہے گا اگرچہ شیطان جتناہمی زورلگائے۔
- ۱۹۹۔ اللہ سے دین سے انحراف اور بے دین لوگوں کے غلبہ سے پناہ مانگو، جو کوئی دین سے تخلف کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔
- -۲۰۰ شلوار کے پانچوں کا بلند کرنا کیڑے کی طمارت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
  و ٹیابك فطهر (سورة مدثر آیت ۴)" اور اپنے کیڑوں کو پاک رکھو"۔ مقصد
  یہ ہے کہ زین برنہ گھیٹے جائیں۔
- ۲۔ شد کا چائنا ہر یماری سے شفا کا سبب ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا: یخوج من بطونھا شراب مختلف الوانہ فیہ شفآء للناس. (سورہ نحل آیت ۲۹) ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی پینے والی چیز نگلتی ہے اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے "۔ اگر شد پر قرآن کی کچھ آیات تلاوت کرلی جائیں اور کندر کو چبایا جائے تواس سے بلغم پگھل جاتا ہے۔

- ۲۰۲ کھانے کی ابتداء نمک ہے کرو، اگر لوگوں کو نمک کے فوائد معلوم ہوجائیں تواہے مجرب تریاق پر ترجیح دیں، جو اپنے کھانے کی ابتداء نمک ہے کرے اللہ اس سے ستر میماریوں کو دور کرے گا اور وہ تکالیف بھی دور کرے گا جنہیں سوائے ابتد کے اور کوئی نہیں جانتا۔
- ۲۰۳ عزار کے مریض پر گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ڈالو، اس سے مخار کی تیش کم ہو گ۔ ۲۰۴۰ ہر ماہ میں تین روزے رکھو وہ پورے مینے کے روزوں کے برابر میں اور ہم پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ کے دن روزہ رکھتے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزرخ کو بدھ کے دن بیدا کیا تھا۔
- ۲۰۵۔ تہیں جب کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو جمعرات کی صبح اپنی حاجت کے لئے جاؤ کیونکہ رسول اللہ نے دیا مانگی ہے کہ اے اللہ! میری امت کے لئے جمعرات کی صبح کو باعث برکت بنا۔
- ۲۰۱ ۔ اپنی حاجت کے لئے گھر سے نکلتے وقت آل عمران کی آخری آیات اور آیت الکرسی اور سورۃ قدر اور سورۃ فاتحہ بڑھ کے نکلو، اس سے دنیا اور آخرت کی حاجات بوری ہول گی۔
- ے وہ ۔ منہیں موٹے کیڑے پہننے چاہئیں کیونکہ جس کا کپڑا باریک ہوگا اس کا دین ماریک ہوگا اس کا دین ماریک الباس نبیس پیننا چاہئے۔
- ۲۰۸ ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کے محبوب بن جاؤکیو نکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کے محبوب بن جاؤکیو نکہ اللہ تعالیٰ اللہ یحب التوابین ویحب المتطهرین. ( مورة بقرہ آیت ۲۲۲)

  " یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کے اُر اور مومن زیادہ توبہ کرنے والا ہو تا ہے۔
- ۲۰۹ جب ایک مومن اینے مومن بھائی کو اف کہتا ہے تو ان کے درمیان رشتہ

- الفت منقطع ہو جاتا ہے، جب مومن کو کا فر کہ کر مخاطب کرتا ہے تو ان میں سے ایک کا فر ہو جاتا ہے۔ (اگر تشیح کما ہے تو سننے والا اور غاط کما ہے تو کمنر والا)
- ۱۱۰- جب اپنے مومن بھائی پر اتمام لگاتا ہے تو اس کے دل سے ایمان اس طرح غائب ہو جاتا ہے جس طرح سے نمک پانی میں گھنی جاتا ہے۔
- ۲۱۱ ۔ توبہ کے خواہشمندول کے لئے توبہ کا دروازہ ۱۶ ہے، لہذا اللہ کی ہارگاہ میں خالص توبہ کرو، (کہ مزید گناہ نہیں کریں گے) قریب ہے تمہارا رب تمہار کی برائمال منادے۔
- ۲۱۲۔ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرو کیونکہ آئ تک جو بھی نعمت اور جو بھی شادائی زائل ہوئی ہے ہمیشہ گناہول کے ارتکاب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یقینا اللہ بعدول پر ظلم نہیں کرتا، اگر لوگ دعا اور انامت سے کام لیتے تو ان پر مصائب نازل نہ ہوتے اگر وہ لوگ مصائب و بلیات کے وقت صدق نیت سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے تو اللہ ان کی ہر مصیبت دور کردیتا اور انہیں ہر قتم کی نعمات سے سر فراز فرماتا۔
  - ۲۱۳۔ جب کسی مسلم پر تنگی و ترثی کا دور آئے تو اس تنگی کی شکایت اپنے خدا کے حضور کرمے جس کے ہاتھ میں معاملات کی تدبیر کی چابیاں ہیں۔
  - ۱۲۱۴ ہر مخص میں تین خامیاں ہوتی ہیں: تکبر، بدشگونی، بے جا آرزہ، اُلر کوئی مخص بدشگونی کا شکار ہو تو اس کی پرواہ کئے بغیر اللہ کا نام لے کر اپنے کام سے کام رکھنا چاہنے اور اگر کوئی مخص اپنے اندر تکبر کو محسوس کرے تو اسے جاہئے کہ اپنے نوکروں غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ہاتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ہاتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور اپنے ہاتھ سے بحری کا دودھ دوہے، اگر بھی کوئی آرزو لاحق ہو تو اللہ کے حضور

تفغر ن و زاری کرے اور خدا ہے اپنی آرزو طب کرے، خبر وار سکی آرزو کے لئے تنمہارا نفس تنہیں گناہ میں نہ ڈالے۔

۲۱۵۔ او گول ہے وہی تفتگو کرو جے وہ جانتے ہیں۔ جس چیز کو نمیں جانتے اس ک اخیں زحمت نہ دو۔ لو گول کو ہمارا اور اپنا دشمن نہ بناؤ۔ ہمارا امروالایت مشکل در مشکل ہے، جسے سوائے ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ بندہ جس کے قلب کا اللہ نے امتحان نے لیا ہو اور کوئی برداشت نہیں کرسکتا۔

۲۱۱ جب البیس تم میں ہے کی کو وسوسہ ڈالے تو اسے اعوذ باللّه کہنا جا ہے اور
اس کے بعد کھے: امنت باللّه و بر سُولُه مُخلَصاً لَهُ الدّیْن "لِعنی میں اللّه
اور اس کے رسول پر خاص دل سے ایمان رکھتا ہوں"۔ ان شاء اللّه شیطان
کے وسوسے سے محفوظ رہے گا۔

۲۱۷۔ جب اللہ اسی مومن کو نیا کپرا پہنائے تو اسے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنی چاہئے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، سورۃ اخلاص اور سورۃ انا انزلنا پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے جس نے اسے نیا لباس مرحمت فرمایا ہے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بخرت پڑھے، جب تک وہ لباس اس شخص پر باتی رہے گا اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہے گا اور کہتے اور کہتے اور کی مقدار میں فرضتے اس کے لئے استخفار اور رحمت طلب کرتے رہیں گے۔

۲۱۸ بر گمانی کو دور تھینکو کیونکہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

۲۱۹ میں (رسول کریم) اپنی عترت طاہرہ اور اولاد کے ساتھ حوض کوٹر پر ہوں گا، جس کو جماری ضرورت ہو وہ ہمارے فرمان سے تمسک رکھے اور ہمارے عمل کو سنت سمجھتے ہوئے اپنے عمل کے لئے مشعل راہ قرار دے۔ ہر

خاندان میں دہشت زدہ افر د ہوں کے۔ ہم حق شفاعت رکھتے ہیں۔ ہمارے دوست (ہمی) حق شفاعت رکھتے ہیں۔ کوشش کر کے حوش پر ہمارے ساتھ ملحق ہو جاؤہ ہم حوض سے اپنے دشمنوں کو بطائیں گے اور اپنے دوستوں کو جائیں گے اور اپنے دوستوں کو جائیں گونٹ پھٹے گا تو دوستوں کو جام کوٹر پلائیں کے، جو اس حوش سے ایک گھونٹ پھٹے گا تو ہمی پیاسا شمیں ہوگا۔ ہمارا حوش ہیشت کے دو چشموں سے بنا ہے ایک "سنیم" اور دوسرا "معین" اس کے دونوں طرف زعفران اور لؤ لؤ اور یاقوت کے دان بڑے ہیں ہے دہی حوش کوٹر ہے۔

۱۳۰۰ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں میں، بندول کے ہاتھ میں نہیں، اُر معاملات کی ہاگ ڈور بندول کے ہاتھ میں جوتی تو وہ جمیں چھوڑ کر غیر کی اطاعت نہ کرتے۔ لیکن اللہ اپنی رحت کے لئے جسے چاہتا ہے مختص کر دیتا ہے، اس اختصاص پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تہہیں اس نعمت عظمی کے لئے چنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جمارے محت حلال زادے ہیں۔

۲۲۱۔ بروز قیامت ہر آگھ روئے گی اور ہر آگھ بے خواب رہے گی سوائے اس آگھ کے جسے اللہ نے اپنی کرامت سے مخصوص کردیا ہو اور سوائے اس آگھ کے جو مصائب حسین اور مصائب آل محمد میں روقی رہی ہو۔

۲۲۲۔ خدا کی قتم ہمارے شیعہ شہد کی تکھی کی طرح ہیں، اُئر او گوِل کو ان کے اندر کی خبر ہو جائے تو انسیں کھالیں۔

۲۲۳۔ جب کوئی شخص کھانا کھا رہا :و تواس سے جلدی کا مطالبہ نہ کرواور جب کوئی شخص قضائے حاجت میں سے وف :و تواس سے بھی جلدی کامطالبہ نہ کرو۔

رب النبين و لله المرسلين ورب السموات السبع ، وما فيهن ورب الارضين السبع ، وما فيهن ورب الارضين السبع وما فيهن ورب العوش العظيم والحمد الله وب العالمين العلمين العلمين العلم المراب المرم ورب العالمين العلمين العلمين العالمين العرب المرم ورب العالم العرب المرم ورب العالم العرب المرم وربي العرب العرب

۲۲۵ جب کوئی شخص رات کے کی وقت اٹھے تو آسان کے اطراف کو دیکھ کریہ
 آیات پڑھے: ان فی خلق السموت والارض... انك لا تخلف المیعاد.
 (سورة آل نمران آیات ۱۹۰ تا ۱۹۳)

۴۲۱۔ آب زمز م کے کنوئیں پر نظر ڈالنے سے یماری دور ہوتی ہے، آب زمز م کو جبر اسود کے نیچے جنت جبر اسود کے نیچے جنت کی حیار نہریں ہیں: فوات، نیل، سینٹے وُن، جیٹے وُن لا۔

۲۲۰۔ بادشاہوں کی ماتحتی میں جنگ کے لئے نہ نکلو کیونکہ ان کے حکم میں کوئی

ا۔ ان ناموں کے دریاس و نیامیں موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی دریا جراسود کے پاس خمیں ہے، دراصل میہ بنت کے دریاؤں نے نام ہیں جو جر اسود کے نیجے بوشیدہ ہیں۔

- اطمینان نمیں ب اور ننیمت جنگ میں خدا کا قانون اا گو نمیں کیا جاتا۔ اُر کوئی ان کے ساتھ گیا اور اس حال میں مراکیا تو وہ شخص ہمارے حقوق روکنے اور ہمارے خون بہانے میں ہمارے دشمنوں کا مددگار ہوگا اور اس کی موت حالمیت کی موت ہوگی۔
- ۲۲۸۔ ہم اہلبیت کا ذکر میمار یول اور سینہ کے وسوسوں کے لئے ہا مث شفا ہے اور ہمارے باس آنار ضائے النی کے حصول کا موجب ہے۔
- ۲۲۹ ہمارے امر کو لینے والا کل کو حظیر ہ القدس (بہشت) میں ہمارے ساتھ ، دوگا اور ہمارے امر کا انتظار کرنے والا اللہ کی راہ میں اپنے خون سے ات پت ہونے والے شخص کی طرح ہے۔
- ۰۲۳۰ جو شخص جنگ میں ہمارے خلاف لڑنے آیا یا اس نے ہماری فریاد س کر مدو نہ کی تو اللہ اسے نتھنوں کے بل دوزخ میں چھینکے گا۔
- ا ۲۳۰ جب لوگوں پر ظلم ہوں اور تمام راہیں بند ہو جائیں تو ہم مدد و نصرت کا دروازہ ہیں (جو ان پر کھل جاتے ہیں)، ہم باب حطہ ہیں، (باب حطہ وہ دروازہ تھا جس سے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لئے بنی اسر اکیل پایند تھے اور تقریباً ان کے لئے راہ نجات تھا۔ کافی احادیث میں ائمہ علیم السلام نے اس سے خود کو تشبیہ دئ ہے) اور مسلمانوں کا وہ دروازہ ہیں جو اس میں داخل ہوا نجات یائی، جو چھے رہا ہلاک ہوگیا۔
- ۲۳۲۔ اللہ ہمارے ذریعے سے ہی کھواتا ہے اور ہمارے ذریعے سے ہی محوو اثبات
  کرتا نے ہمارے ذریعے سے ہی مشکل وقت کو دور کرتا ہے اور ہمارے
  ذریعے ہی سے بادل برتے ہیں۔ الیا نہ ہو کہ دھوکا دینے والے تہمیں
  مفرور کردیں۔

- الک زمانہ ہوگا جب المقد بارش کو رو سے الا اور اس سے بعد جب تمارے مہدی ( مایہ السلام) حکومت بریں کے تو آسان سے بینہ برسے گا، زمین سے سبزہ کچو کے گا، او گوں کی ولول سے کینہ و حسد نکل جائے گا، ور ندے اور جانور اسی کو کچھ شمیں کئیں گئیں گئی اتنی ہوگی کہ اگر کوئی عورت مراق سے شام تک سفر کرسے تو پورے راستے میں اس کا قدم سبزہ پر ہی براق سے شام تک سفر کرسے تو پورے راستے میں اس کا قدم سبزہ پر ہی برسفر برس کا اور امن اتنا ہوگا کہ عورت استے کہا سفر میں تکمل زیور پہن کر سفر کرے کی اسے نہ تو کی ور ندے سے ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ کس (انسان) سے خوف کھا کے گا۔
- ۴۳۰۔ اگر ، شمنوں میں رہ کر تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کی جزا کا علم تنہیں ہو جائے تو تنہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں (لیتنی تم خوش ہو جاؤ)۔
- ۲۳۵ اس دنیا سے میرے جانے کے بعد تم ایسے طاابت کا مشاہدہ کروگے کہ
  لوگ اہل کفر اور سر کش افراد کو حاکم بنائیں گے اور وہ مال کو ترجیح و یتے
  بوں گے اور حقوق خدا کی توہین کرتے ہوں گے اور اوگوں کو ہر وقت اپنی
  جان کا خطرہ ہوگا، اس وقت لوگ اللہ سے موت کا سوال کریں گے، ان
  طالات میں تمہارا فرش ہے کہ اللہ کی رسی (قرآن) کو مل کر مضبوطی سے
  کیڑو اور فرقے نہ ہو، تنہیس صبر، نماز اور تقیہ پر عمل کرنا چاہئے۔
  - ۲۳۷۔ اللہ مثلون مزاج شخص سے نفرت کرتا ہے۔
- ے ۱۳۷۷ حق سے ملیحدہ نہ ہونا اور اہل حق کی وابیت سے جدا نہ ہونا کیونکہ جس نے بھی ہمارے بدلے کسی اور کو رہبر بنایا بلاک ہوا اور ونیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نکل جائے گی۔
- ۲۳۸۔ جب بھی تم میں ہے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل :و تو اپنے اہل و عیال پر

- سلام کرے، اگر اس کے اہل و حیال نہ جوں تو اپنے آپ پر سلام کرتے ہوئے کیے السکلام علینا میں رہنا۔
  - ۲۳۹۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھو کیونکہ اس سے فقر دور ہو تاہے۔
- ۰۴۴۰ اپنے پھول کو نماز کی تعلیم دو اور جب آٹھ سال کے ہو جائیں تو نماز کے لئے ان ہر مختی کرو۔
- ۱۳۸۔ کتے کے نزدیک ہونے سے پھو، اُلر اتفاقا ان سے تعلق پیدا ہو جانے اور تر کتا لگ جائے تو کیڑے پر کتا لگ جائے تو کیڑے پر ایک مرتبہ یانی بہالو۔
- ۱۳۲- جب تمهارے پاس بهاری کوئی ایسی عدیث پنیچ جو تمهاری سمجھ سے باہر ہو تو (اس سے انکار نہ کرو) توقف کرو، اسے شیم کرو، یمال تک کہ حق ظاہر ہو جائے۔
  - ۲۴۳۔ راز فاش کرنے والے اور جلد باز مت ہو۔
- ۲۳۴۔ غلو کرنے والا ہماری طرف لوٹنا ہے اور ہمارے حق میں کمی کرنے والا مقصر ہم سے آگر ماتا ہے۔
- ۲۳۵۔ جس نے ہم سے تملک رکھا ہم سے مل گیا اور جس نے ہمارے رائے کے علاوہ کوئی اور رائد افتیار کیا نحرق ہو گیا۔
- ۲۳۶۔ ہمارے حب داروں کے لئے اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں اور ہمارے دشمنوں کے لئے اللہ کے غضب کے خزانے ہیں۔
  - ۲۴۷ جهارا طریقه میانه روی اور عدالت ہے اور جمارا مسلک بدایت ہے۔
- ۲۳۸۔ پانچ نمازوں کے شک کی تلافی تحدۂ سوے نمیں ہوتی : وتر ، جمعہ ، ہر نماز کی پہلی دو رکعت ، فجر ، مغرب۔

- ٢٢٩٩ بالوضوبند ع و قرآن نيس يرحنا جائد
- ۲۵۰ بیر سورت کے رکوئ اور تحدہ کا حق ادا کرو۔
- ۱۵۱ء ایک شانه میں پیڑا دبا کر اور دوسرے شانہ پر کپڑا ڈال کر نماز نہ پڑھو لہ کیونکہ ایسا کرنا قوم لوط کا نمس ہے۔
- rar الیے ایک کپڑے میں مرد کی نماز ہو سکتی ہے جس کے کنارے ٹردن سے بدھے ہول بااپیا ہوا کیڑا جس کی ٹردن کے بٹن بند ہوں۔
- ۲۵۳۔ تصویر کے سامنے اور ایس جائے نماز پر سجدہ جائز نہیں جس پر تصویر ہو، البتہ تصویر قد مول کے نیچے ہویا تصویر پر کپڑا وغیرہ ڈال کر ڈھانپ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
- ۲۵۴۔ جن دراہم پر کوئی تصویر ہو ان کو ہمیانی میں بند کر کے اپنی کمر کے پیچھے باندھ کر نماز پڑھنی چاہئے۔
- ۲۵۵۔ گندم اور جُو کے ڈھیر پر سجدہ نہیں کرنا چاہنے اور جو رنگ کھانے میں استعال ہوتا ہو اور روٹی پر بھی سجدہ ناجائز ہے۔
- ۲۵۲۔ بغیر بسم اللّٰه وضو نہیں کرنا چاہنے اور وضو سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہئے:
  بسٹم اللّٰهِ وَبَاللّٰهِ اللّٰهُمُ اجْعَلْنَى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنَى مِن الْمُتَطَهَّرِيُنَ لَهُ اللّٰهِ وَبَاللّٰهِ اللّٰهُمُ اجْعَلْنَى مِن التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنَى مِن الْمُتَطَهَّرِيُنَ لَا اللّٰهِ مُجِمِّى اللّٰهِ كَ نَام سے اور اللّٰه كے لئے اے اللّٰه مُجِمِّى توب كرنے والوں ميں قرار دے۔
  قرار دے اور مجھے باک لو لوں میں قرار دے۔
- ٢٥٠ جب وضوے فارغ بو تواس وقت كلمه شاوت بڑھے: الشهد الله الأ الله الأ الله الله وَحُدَة لاَشَويُك له وَالشهد أنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس وقت مغفرت كا حقدار بن جائے گا۔

ا ۔ اس مخصوص انداز ہے قوم اوط بادر پہنتی تھی اور پہ ان کی ہد معاشی کی مخصوص وامت تھی۔

- ۲۵۸۔ جو شخص نماز کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے نماز اوا کرے گا حق تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔
- بلاعذر شر عی فریضہ کے وقت میں نوافل ادا نمیں کرنے چاہئیں، البتہ اگر ممکن ہو تو نوافل کی قضا پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: الذین هم علی صلوتھم دائمون. (سورہ معارج آیت ۲۳) اور اس سے مراد وہ لوگ میں جو رات کی قضا نمازیں دن کو اور دن کی قضا نمازیں رات کو ادا کرتے ہیں۔
- ۲۶۰۔ فرایضہ کے وقت میں نفل کی قضانہ پڑھو، پہلے فرایضہ ادا کرو، اس کے بعد جو دل جاہے پڑھتے رہو۔
- ۲۶۱۔ حرمین شریفین کی ایک نماز ہزار نماز کے برابر ہے اور نج میں خرج ہونے والا ایک درہم ہزار درہم کے برابر ہے۔
- ۲۲۲۔ انسان کو خشوع دل سے نماز ادا کرنی چاہئے، جب دل میں خشوع ہوگا تو اعضاء کا خشوع ہے کہ نماز اعضاء کا خشوع ہے کہ نماز میں اوھر حرکت نہ کریں۔
- ۲۲۳۔ نماز جمعہ کی پہلی قنوت رکوئ سے پہلے ہے اور دوسری قنوت رکوئ کے بعد ہے، نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ جمعہ پڑھنی چاہنے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ منافقون پڑھنی چاہئے۔
- ۲۶۴۔ نماز کے دوسرے تجدے کے بعد اتنی دیرِ ضرور بیٹھو کہ تمہارے اعضاء و جوارح پر سکون ہو جائیں ،اس کے بعد کھڑے ہوجاؤیہ ہمارا طریقہ ہے۔
- ۲۷۵۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز شروع کرے تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو سینہ کے سامنے تک ہلند کرے اور جب قیام میں ہو تو سیدھا کھڑا

ہوجائے اور پشت جھکی ہوئی نہ ہو اور جب نماز سے فارغ ہوجائے تو اپنے ہاتھوں کو آسان کے سامنے بلعد کر کے زیادہ سے زیادہ دعا مائے۔

ہا سون و اسان کے ساتھے بلند کرے ریادہ سے ریادہ دعا ماسے۔
ایک شخص نے بو چھا کہ امیر المو منین ! کیا اللہ ہر جگہ نہیں ہے ؟ فرمایا : بی
ہاں! اللہ ہر جگہ موجود ہے ، اس نے دوبارہ بو چھا : پھر آسان کے سامنے
ہاتھ بلند کرنے کی کیا وجہ ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں
پڑھا و فی المسمآء د ذقکم و ما تو عدون . (سور اُزاریات آیت ۲۲)" آسان
میں تمہار ارزق ہے اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے "۔ خدا نے
ایسا طریقہ نہیں رکھا کہ رزق کو کسی اور جگہ سے طلب کیا جائے۔ رزق اور
خدائی وعدہ کی جگہ آسان ہے۔

۲۲۱۔ انسان کو نماز سے اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہنے جب تک اللہ سے جنت کا سوال نہ کرے اور دوزخ سے پچنے کے لئے دعانہ مانگے اور اللہ سے حور نہین کا سوال نہ کرے۔

٢٢٧٥ جب نماز پرهو تواس طرح سے پرهو جيسے كه تمارى آخرى نماز مو

٢٦٨ عبهم سے نماز ختم نہيں ہوتی البتہ قبقه سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

٢٢٩ - جب نيند دل ير غلبه كرے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔

۹- جب نماز میں نیند تم پر غالب ہونے گئے تو نماز ختم کر کے ، جاؤ کیا خبر کہ نیند کی وجہ ہے تم اپنے گئے دعا کر رہے ہو یابد دعا کر رہے ہو۔

اے ۱۶۔ جو شخص اپنے ول میں ہم ہے محبت کرے اپنی زبان کے ذریعے ہماری مدد کرے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ہمارے لئے جنگ کرے تو ایبا شخص جنت میں ہمارے درجے میں ہوگا۔

۲۷۲۔ جو شخص اپنے ول میں ہم سے محبت کرے اور اپنی زبان سے ہماری مدد کرے

- اور ہمارے و شمنول سے جنگ نہ کرے تو وہ اس سے کم درجہ میں ہوگا۔
- ۲۷۳۔ جو شخص اپنے دل میں ہم ہے ممبت کرے لیکن اپنی زبان اور ہاتھ سے محبت کرے لیکن اپنی زبان اور ہاتھ سے ہماری مدد نہ کرے توالیے شخص کے جنت میں دو درجے کم ہوں گے۔
- ۲۵۳۔ جو شخص اپنے دل میں ہم سے بغض رکھے اور اپنی زبان اور ہاتھ کو نہائی مخالفت میں بلند نہ کرے تو ایسا شخص دوز ٹے میں ہوگا۔
- 20 کے جو شخص اپنے دل میں ہم ہے بغض رکھے اور ہمارے خلاف اپنی زبان اور بہ تھے۔ کو استعمال کرے توابیا شخص دوزخ میں ہمارے د شمنول کے ساتھے ہوگا۔
- ۲۷۲۔ اہل جنت ہمارے مقامات اور ہمارے شیعوں کے مقامات کو آتا بدیر پائمیں کے جتنا کہ زمین سے ستارے بلید ہیں۔
  - 2 1- حب مكات له يرهو تواس كے بعد كهو: سنبخان الله الاعلى
- ۲۷۸۔ جب تم ان اللّٰه و ملآنکته یصلون علی النبی. ''<sup>یعنی</sup> اللّٰہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں''۔کی آیت سنو تو فوراً درود پڑھو، چاہے نمہ کی حالت ہویا نماز سے باہر ہو۔
- ۲۷۹۔ انسانی بدن میں آنکھ سے بڑھ کر کوئی ناشکرا عضو نہیں ہے، لبذا آنکھ ۔، ہر مطالبے کو پورانہ کرو، ورنہ تہمیں اللّٰہ کی یاد سے غافل کردے گی۔
  - · ١٢٨٠ جب سورة والتين يزهو تو آخر بين كمو : ونحن على ذلك لمن الشَّاهِدِينُ -
- ۲۸۲۔ جب کوئی شخص آخری تشهد پڑھ چکا ہو اور اس کے بعد ک حدث کی وجہ

ا ۔ مُخات وہ مور تیں این کو اید ام منتج الی سے او فی ہے۔ کئن سینے ، یسینے اور سیحان ۔

## ے اس کا وضو ٹوٹ جانے تو اس کی نماز مکمل ہو گی۔ لہ

۲۸۲ اللہ کے کھ کی طرف پیدل چل کرجانے سے سخت کوئی عبادت نہیں ہے۔

۲۸۴ مار اونٹول کے سمول اور گر دنول ہے۔ جب وہ سیر ہو کر آئیں تو ہوشیار رہو۔

۵ ۱۸ ۔ زمزم کو سقایت (میمنی جاخ کو پانی بالا) اس لئے کہا گیا ہے کہ حضوراکرم کے پاس طائف کی تھجوریں لائی شکیں، آپ نے وہ تھجوریں زمزم میں ڈال دیں تاکہ اس کی کڑواہٹ کو ختم کیا جاسکے اور یاد رکھنا جب تھجوریانی میں

پے بے زیادہ پرانی ہو جائے تو وہ پانی نہ پیاجائے کہ نشہ آور ہوجاتا ہے۔

۱۹۸۰ جب انسان نظ ہو تو شیطان اس کی طرف و کھتا ہے اور اس کی طمع کرتا ہے، لبذا شیطان کے حملے سے بچنے کے لئے لباس پہنو۔

۔ ۲۸۔ کسی محفل میں بیٹھ ہو تو اپنی ران سے کپڑا مت علیحدہ ہونے دو۔

۲۲۷ پازادر لسن کھاکرمسجد میں مت جاؤ کیونکہ اسکی ہوے فرشتوں کواذیت ہوتی ہے۔

۲۸۹ انسان کو پشت بلند کر کے تحدہ کرنا چاہے۔

۱۲۹۰ – جب تم تنسل کرنے کاارادہ کرو تو پہلے اپنے بازو دھوؤ۔

۲۹۱ – جب نمازیژهو توایخ آپ کو شبیج و قرأت ساؤ۔

۲۹۴۔ نماز فتم کرنے کے بعد دائمیں جانب نگاہ کرنی جائے۔

۲۹۳ و نیامیس ره کر آخرت کے لئے زاد راہ جمع کرہ اور بہزین زاد راہ تقوی ہے۔

۴۹۴۔ بنبی اسر ائیل کا ایک گروہ مسنح ہو کر دریا میں جلا گیا اور دوسر اگروہ مسنح ہو کر خشکی پر رہ گیا،لہذاوی جانور کھاؤجس کے حلال ہونے کا یقین ہو۔

۲۹۵ - جو شخص اینی تکلیف کو تین دن تک نوگول ہے یو شیدہ رکھے اور اپنی آکلیف

ا ۔ یہ حدیث ممال کے قابل شیں کے فال سازم سے قبل حدث واقع ہوئے ہوئے کے علامات نماز کو باطل سازے۔ (متر تیم فارس)

کی شکایت صرف اپنے خدا ہے کرے تو اللہ پر اس کا حق میہ ہے کہ اے تندر سق وے۔

۔ ۲۹۱۔ جب کسی شخص کا مطمح نظر شکم اور شہوت رانی ہو تو ایبا شخص اللہ ہے ہے۔ دور ہے۔

۲۹۷۔ آدمی کو الیا سفر نہیں کرنا چاہنے جس میں اس کے دین اور نماز کے نمتم ہونے کا اندیشہ ہو۔

۲۹۸ سب سے زیادہ گوش شنوا رکھنے والی چار چیزیں ہیں: نبی کریم، جنت، دوزخ، حور میں۔ ہر شخص کو چاہئے کہ نماز ختم کرنے کے بعد نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اللہ سے جنت اور حور میں کا سوال کرے اور دوزخ سے پخنے کی ور خواست کرے۔ جب بھی کوئی شخص نبی کریم پر درود بھیتا ہے تو نبی کریم اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو اس وقت جنت خدا اور جب کوئی شخص اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو اس وقت جنت خدا کے حضور عرض کرتی ہے بارالیا! اپنے بندے کا سوال پورا فرما اور جب کوئی شخص خدا ہے حور میں کا سوال کرتا ہے تو اس وقت بین میں خدا سے دور مین کا سوال کرتا ہے تو اس وقت بارگاہ احدیت بیں حور مین عرض کرتی ہے بارالیا! اپنے بندے کا سوال پورا کر اور جو شخص انہ حور مین عرض کرتی ہیں بارالیا! اپنے بندے کا سوال پورا کر اور جو شخص انہ حور مین کرتی ہے بی درخواست کرتا ہے تو دوزن خدا کے حضور سے دوزن ہے بی درخواست کرتا ہے تو دوزن خدا کے حضور درخواست کرتی ہے بیارالیا! اپنے بندے کو جمعے سے بچالے۔

۲۹۹ راگ ابلیس کا نوحہ ہے جو وہ جنت کے فراق میں کہتا ہے۔

٠٠٠ جب تم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو اپنا وابنا باتحہ وابت رخسار کے نیچے رکھ کر یہ وما پڑھے ابستم اللّهِ وَضَعْتُ جنبِی للّه علی ملّه ابراهیم و دین محمد و ولایه من افترض اللّه طاعته ماشآء اللّه کان

و ما لم پیشا لم یکن گین اللہ کے نام سے شرون کرتا ہوں اور اللہ بی ک و اسطے اس حال میں کہ اپنا داہنا پہلو ہستر پر رکھا ہے کہ میں حضرت ابرائیم کی ملت اور حضرت محمد کے دین اور جن کی امامت اللہ نے مجھ پر فرش کی ہے ان کی والیت پر قائم ہوں جو گیھ خدا نے چا ہوا اور جو گیھ خدا نے نہ چا ان کی والیت پر قائم ہوں جو گیھ خدا نے چا ہوا اور جو گیھ خدا نے نہ چا نہ اور جو مخص سونے سے پہلے یہ وعا پڑھ کر سوجائے تو ہر چور ذاکو اور مکان کے گرنے سے محفوظ رہے گا اور اس کیلئے فرشتے استغفار کریں گے۔ مجو شخص سوتے وقت سورة اخلاص پڑھ کر سوئے تو اللہ اس کی حفاظت کے بہر ہو کہ کے بیا بیان برار فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے۔

۳۰۰ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو لیٹنے سے پہلے میہ و عا پڑھ کے کیونکہ رسول کریم امام حسن اور امام حسین پر سے کلمات وم کیا کرتے تھے اور جمیں بھی حضور کریم نے ان کلمات کے بڑھنے کا تھم دیا ہے :

أُعِيْدُ نفسي ْ وَدِيْنِي ْ وَاهْلِي ْ وَمَالِي ْ وَ وَلَدِي ْ وَحَوَاتِيْم عَمْلِي ْ وَمَا رَزَقَتِي رَبِي ُ وَحَوَلَتِي بِعِزَةِ اللّهِ وَعَظَمَةِ اللّهِ وجبرُونتِ اللّهِ وَسُلُطانِ اللّهِ وَرَحْمةِ اللّهِ وَرَافَةِ اللّهِ وَعُفْرَانِ اللّهِ وَقُوّةِ اللّه وقَدْرَةِ اللّهِ وَبجلال اللّه وبصُنع الله وَرَافَةِ اللّهِ وَبرسُولُ اللّه وبجمع اللّه وبقدرة الله على مايشاء من شَوَ السامة والهامة ومن شوالجن والإنس ومن سرما يدن ما يدن في الارض وما يعرب منها ومن شوكل داتمة الله الله المناصيتها إن دبي على صراط مُستَقيم وهو على كُل شيء قلير والا حول والا قُوة الأ بالله المعلى العظيم على على الى جان، اليه وين، اليه الله وعيال، اليه بال، الي الله المناه المناه الما أي الله على الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المن

جروت، سلطنت، رحمت، رافت، بخش، قدرت، قوت بور علال کی ناه میں دیتا ہوں اور خدا کی صنعت اور ارکان قدریت اور خدل کے گروہ خاص اور خدا کے رسول کی بناہ میں ، اس خاص قدرت کی بناہ میں جس ہے وہ ہر جنر یر قادر ہے تاکہ یہ سب چیزیں در ندوں اور گزندوں کے اور جنوں اور آدمیوں کے اور جو چیز س زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں ان کے اور جو چیزیں آسان ہے اترتی اور اس کی طرف چڑھتی ہیں ان کی اور ہر زمین بر لنے والے کی جس کی تقدیر کا تو مالک ہے ان سب کے شر سے محفوظ رہی، بلاشک میرا پروردگار راہِ راست پر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور کوئی قدرت و قوت سوائے خدائے بزرگ اوربر تر کے اورکسی میں نہیں۔ ۱۰۰۰ م اللہ کے وین کے خازن ہیں، ہم علم و دانش کی جابیاں ہیں، جب ہمارا ایک چراغ خاموش ہو جاتا ہے تو دوسرا روشن ہوجاتا ہے، جس نے ہماری اتباع کی گمراہ نہ ہوگا اور جس نے ہارا انکار کیا مدایت نہیں یائے گا، جس نے ہارے خلاف ہارے و مثمن کی مدد کی وہ نجات نہیں یائے گا اور جس نے ہمیں بے بارو مدد گار چھوڑا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا پس د نیاوی طمع و لا لچ کی وجہ سے ہم ہے علیحدہ نہ ہو جاؤ (کیونکہ دنیا فانی ہے یہ تم ہے چلی جائے گی اور تم دنیا کو چھوڑ کر قبرول کو سدھاروگے) جس نے اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور ہم پر عالم فانی کو ترجیح دی ، کل کو وہ بہت پچھتائے كا جيساك الله تعالى نے ان كى حكايت ان الفاظ سے فرمائى سے: ان تقول نفس ياحسوتي على مافوطت في جنب اللَّه وإن كنت لمن الساخرين. (سورة زمر آیت ۵۲) "کمیں کوئی جان به کھے کہ اے افسوس کہ میں اللہ کی طرف ہے کو تاہی کر تار بالور میں تو ہستا ہی رہا"۔

- ۳۰۴۔ اپنے پڑوں کی کثافت کو دھوؤ کیونکہ شیطان کثافت سونگھتا ہے اور جس کی وجہ ہے بچہ خواب میں ڈر جاتا ہے اور کراماً کا تبین کو اذبیت ہوتی ہے۔
- ۳۰۵ اجنبی عورت کو (اتفاقاً) ایک مرتبه دکیھ سکتے ہو اس کے بعد دوسری نگاہ نہ ااہ اور فتنہ سے بچو۔
  - ۳۰۹۔ شراب کا رسالقد کی بارگاہ میں ہت پرست کی طرح سے حاضر ہوگا۔
- النرت الجران عدى نے بوچھا كه امير المومنين رسيا كون ہے؟ آپ نے فرمايا كه وه شخص شراب كاربيا ہے جسے جب شراب ميسر ہو تو پي لے۔
- ٣٠٠\_ جو شخص نشه ہے، جالیس دن رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہو گی۔
- ۳۰۸ جو شخص کسی مسلمان کے لئے توہین آمیز بات کرے، اللہ اسے دوزخ میں
- طینت خبال (بد کار عور توں کی پیپ) میں قید کرے گا اور وہ اس وقت تک وہاں قید رہے گا جب تک وہ اینے الفاظ کی توجیہ پیش نہ کرے۔
- ۳۰۹۔ ایک مرد کو دوہرے مرد کے ساتھ ایک لحاف میں نہیں سونا چاہے ایسا کرنے والے پر تادیب فرض ہے۔
- ۱۰ ۳۔ کدو کھاؤ، اس کے کھانے سے قوت دماغ میں اضافیہ ہوتا ہے اور میہ حضور اَرمَّ کی بیندیدہ سنزی ہے۔
  - ٣١١ كهان سي يهل اور بعد مين ليمول استعال كرو، آل محمرُ الياكرت مين-
    - ۳۱۴ مناتی ت ول کو جایا ملتی ہے اور اندرونی دردوں کو تسکین ملتی ہے۔
- ۳۱۳۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اہلیس اس کو حسد کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔
- ۱۳۱۳ ۔ دین میں خود ساختہ کام سب سے زیادہ برے میں اور سب سے اقتصے کام وہ میں جمن کے سب اللہ راضی ہو۔

- ۳۱۵۔ جس نے دنیا کی پرستش کی اور اے آخرت پر ترجیح دی وہ آخرت کو بہت ثقیل یائے گا۔
  - ۳۱۲\_ یانی کو خو شبو قرار دو\_
  - ۳۱۷۔ جواللہ کی تقتیم پر راضی رہائی کے بدن کو راحت ملی۔
- ۱۳۱۸۔ جو شخص ساری زندگی اللہ ہے دور کرنے والے افعال سرانجام دیتا رہا اس نے خسارہ بابا۔
- ۳۱۹۔ اگر نمازی کو اس رحمت کا علم ہو جائے جو حالت تجدہ میں اس پر نازل ہوتی ہے تو تبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔
  - ۳۲۰ کام میں دیر نہ کرو جتنا ہو سکے جلدی کیا کرو۔
- ۳۲۱۔ جورزق تمہارے مقدر میں لکھاہے وہ تمہاری کمزوری کے باوجود بھی تم کو مل جائے گائیکن جو مصیبتیں تمہارے مقدر میں ہیں ان سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں۔
  - ۳۲۲ نیکی کا تھم دو ہرائی ہے روکو اور تکالیف پر صبر کرو۔
- ۳۲۳۔ ہمارے حق کی معرفت مومن کا چراغ ہے اور سب سے زیادہ اندھا وہ ہے جے ہمارے فضائل نظر نہ آئیں اور بلا سبب ہم سے عداوت رکھے حالائکہ ہم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور ہمارے مخالفین نے باطل اور فتنہ کی دعوت دی ہے اور کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جس نے ہمارے مخالفین کی دعوت کو قبول کیا ہے اور ہم سے جنگ کی۔
- ۳۲۴۔ ہمارے پاس حق کا پرچم ہے جو اس کے سابیہ میں آیا وہ محفوظ رہا، جو اس کی طرف بڑھا وہ کامیاب رہا، جو اس سے چھچے رہا ہلاک ہو گیا، جو اس سے جدا ہوا تباہ ہو گیا، جس نے اس سے تمسک کیا نجات یا گیا۔
  - mra\_ میں مومنین کا سر دار ہوں اور مال ظالموں کا سر دار ہے۔

- ۳۲۶۔ خدا کی قتم! مومن کے علاوہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ مجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔
- ے ۳۲۔ جب اپنے بھائیوں سے ملو تو مصافحہ کرواور مسرت کا اظہار کرو، جب علیحدہ ہوگے تو تمہارے تمام گناہ جھڑ چکے ہوں گے۔
- ۳۲۸ جب تم میں سے کی شخص کو چھینک آئے تواسے یو حمکم الله کمواور اسے چاہئے وہ تمہیں جزاك الله كے كيونكه الله تعالى كا فرمان ہے: واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها .... النج (سورة نباء آیت ۸۱)" لیمنی جب تم پر سلام كیا جائے تواس سے بہتر یاس جیسا سلام كا جواب دو"۔
- ۳۳۰۔ تمہارے دشمن کی مکمل تاہی کے لئے یہ بات کافی ہے کہ تم اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرو (اور گناہ کے مرتکب نہ ہو) اور تمہارا دشمن خدا کی نافرمانی کرے۔
- ۳۳۱۔ دنیا آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی کے پاس ہے، لبذا اپنا حصہ اچھے انداز سے طلب کرو، بے صبری اور جلدہازی نہ کرو۔
- سسر مومن بیدار دل کا مالک ہوتا ہے، دو اچھا کول میں سے ایک کی امید رکھتا

ہے یا آخرت میں رحمت اللی کے حصول کے لئے یا اللہ کے لطف سے دنیا میں فائدہ اٹھانے کے اطف سے دنیا مصائب میں قائدہ اٹھانے کے لئے، اپنے گناہوں کی پاداش میں آنے والے مصائب سے ڈرتار ہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔

۳۳۳۔ مومن ہمیشہ امید و ہیم کے اندر رہتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر تا ہے ، جس جنت کا اللّٰہ نے اس سے وعدہ کیا ہے وہ اسے نہیں بھولتا اور جن اشیاء کے ارتکاب پر اللہ نے خبر دار کیا ہے وہ ان سے بے خوف نہیں ہو تا۔

ہ سوس خدانے اپنی زمین کی آبادی کے لئے تمہارے آباؤاجداد کا تمہیں جانشین بہاکر بھیجا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ خیال رکھنا کہ اللہ ہر وقت تمہاری گمرانی کر رہا ہے۔

۳۳۵۔ اسلام کی سید تھی راہ پر چلواس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو۔
۳۳۹۔ جبکی عقل مکمل ہوگی اسکا عمل اچھا ہوگا اور وہ اپنے امور دین میں نظر رکھے گا۔
۳۳۷۔ اللہ کی مغفرت اور اس جنت کے لئے سبقت کرو جس کا عرض آسانوں اور
زمین کے برابر ہے اور اسے پر ہیزگاروں کے لئے بنایا گیا ہے، یاد رکھو! جنت
کو تم بغیر تقویٰ کے حاصل نہیں کر سکتے۔

۳۳۸۔ جس نے گناہوں میں حرص کیااللہ کے ذکر سے محروم رہا۔

۳۳۹۔ جن ذوات مقدسہ سے اللہ نے دین حاصل کرنے کا حکم دیاہے جو شخص ان سے دین حاصل نہیں کرے گا، اللہ اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دے گاجو ہمیشہ اس کا ساتھی رہے گا۔

سس آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا مخالف گمراہی میں رہتے ہوئے تم سے زیادہ ثابت قدم ہے اور وہ اپنی گمراہی کو پھیلانے کے لئے تم سے زیادہ دولت خرچ کرتا ہے، اس کاہس کی سبب ہے کہ تم دنیا کی طرف مائل ہو چکے ہو، لبذا

- تم ستم ہر داشت کرنے پر راضی ہو چکے ہو اور تم نے گنجو می کو اپنالیا ہے اور تم نے النجو می کو اپنالیا ہے اور جس تم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے جس میں تمہاری عزت و سعادت ہے اور جس میں تمہارے دشمن کے خلاف تمہاری قوت ہے۔ تمہیں نہ تو اپنے خدا کے فرمان کا یاس ہے اور نہ ہی اپنی جانوں پر رحم کرتے ہو۔
- ۳۴ ہر روز تم پر ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہو اور تمہاری کا ہلی ختم نہیں ہور ہی۔
- ۱۳۴۲ کیا تم این ملک اور این دین کی طرف نمیں دیکھتے جے روزانہ کہنہ بہایا جارہا ہے :

  ہم گر اس کے باوجود تم خواب غفات میں مگن ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے :

  ولا تر کنو آ الی الذین ظلموا فتمسکم النار . و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون . (سورة ہود آیت ۱۱۳) "ظالموں کی طرفداری مت کرو، اس تہمیں آگ چھولے گی ، اللہ کے سوا تہمارے کوئی مددگار نمیں ہوں گے ، پھر تمہاری مدد نمیں کی جائے گی "۔
- ۳۳۳۔ اپنے پڑوں کے نام جس وقت وہ شخم مادر میں ہوں رکھو اگر پیچ کے متعلق معلوم نہ ہو کہ یہ لڑکا ہے یا لڑک ہے تو ایسا نام رکھو جو دونوں اصاف میں استعال ہو سکتا ہو ، ورنہ بروز قیامت ضائع شدہ مچہ اپنے باپ ہے کہے گا کہ تم نے میرا نام کیوں نہیں رکھا؟ حضور اکرمؓ نے محسن کی پیدائش ہے پہلے انکا نام رکھا تھا۔
- ۳۴۴۔ کھڑے ہو کر پانی نہ چو کیونکہ اس سے وہ یماری پیدا ہو گی جس کی دوا نہیں ہو گی۔ مگر بیہ کہ خدا علاج کروہے۔
- ۳۳۵ جب چوپایول پر سواری کروتوانله کانام لواور کمو : سُبْحَانَ الَّذِی سَخَوَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُونِیْنَ ٥ وَإِنَّـاۤ إِلَى رَبْنَالهُمْ قَلِبُونْ (سورة زخرف آیت ۱۳ ـ ۱۳)

لیمنی پاک ہے وہ جس نے اس کو ہمارا مطبع کردیا حالانکہ ہم کو اس کی طاقت نہ تھی اور بے شک ہم اپنے پروردگار کے حضور بلٹ کر جانے والے ہیں۔ سہ سے کوئی سفر کیلئے نکلے تو یہ دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فی السَّفَرِ وَالْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَ الْحَلَيْفَةُ فِی الاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ۔ فی السَّفَرِ وَالْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَ الْحَلَيْفَةُ فِی الاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ۔ فی السَّفَرِ وَالْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَ الْحَلَيْفَةُ فِی الاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ۔ فی الله تو سفر کا ساتھی، سواری پر سوار ہونے کی طاقت دینے والا اور میرے چھے اہل و عیال و مال و دولت کا محافظ ہے۔

ے ہم آ۔ جب کسی جگہ پر اترو تو سے دعا پڑھو: اَللَّهُمَّ اَنْوِلْنَا مُنْوِلاً مُّبَارَكَا وَ اَنْتَ خَیْوُالْمُنْوِلِیْنَ۔ لِیعَیٰ یا اللہ میرا یہاں اترنا مبارک کر کیونکہ سب سے بہتر اتاریے والا تو ہی ہے۔

۳۳۸ جب بازار سے سودا سلف خرید نے جاؤ تو بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھو: اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ اِللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً پڑھو: اَشْهِدُ اَنْ لاَ اِلٰهُ اِللهُ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهِدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّهُمَّ اِنِیْ اَعُودُ بِكَ مِنْ صِفْقَةٍ خَاسِرةٍ وَ وَیَمِیْنٍ فَاجِرةٍ وَ اَعُودُ بُیكَ مِنْ بَوَادٍ اَلاَ یَمِ۔ یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے فدائے میں اور کوئی معبود نہیں ہے اور اس خدائے میں کے جس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اس کے بندے اور اس کے رسول بات کی بھی سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے فضل ہے مجھ کو طال اور بیں۔ یا اللہ! میں سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے فضل ہے مجھ کو طال اور پاکے دور کسی پر ظلم کرے اور نقصان رسال تجارت سے اور جھوٹی قشم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے اور نقصان رسال تجارت سے اور جھوٹی قشم سے اور کساد بازاری سے تیری پناہ مائگا ہوں۔

۳۴۹۔ ایک نماز اوا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا زائرین خدا میں سے ہے اور اللہ پر بیہ حق ہے کہ اپنے زائر کو عزت و عظمت دے اور جو وہ

- ما کَلّے اسے عطا کرے۔
- ۳۵۰۔ مج اور عمرہ کرنیو الے اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ پریہ حق ہے کہ اپنے مہمانوں کی تکریم کرے اور ان کی مغفرت فرما کر ان پر احسان کرے۔
- ۵ سو۔ جو شخص کسی بچے کی بے علمی میں اسے نشہ پلائے گا اللہ اسے دوزخ کے مخصوص "طبقہ خبال" (زائی عور توں کی بیپ) میں قید کرے گا جب تک اس جنایت کے سلسلے میں صفائی پیش نہیں کرے گا۔
- ۳۵۲۔ مومن کے لئے صدقہ دوزخ سے بچنے کے لئے عظیم ڈھال ہے اور کافر کے لئے مال تلف ہونے سے چاؤ کا ذریعہ ہے، اضافہ رزق کا موجب ہے، بلیات سے محفوظ رہنے کاوسلہ ہے، البتہ آخرت میں کافر کو کچھ نہیں ملے گا۔ سے ۳۵۳۔ اہل دوزخ کے دوزخی بینے کا سبب زبان ہے۔
- ۳۵۴۔ اہل نور کو نور ملنے کا سبب ان کی پاکیزہ زبان ہے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔
- ۳۵۵۔ بدترین عمل وہ ہے جو گراہی کا موجب ہو اور بہترین عمل وہ ہے جو نیک اعمال کا سب ہو۔
- ۳۵۶۔ تصویر سازی ہے ہو ورنہ بروز قیامت تم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ۳۵۷۔ جب کوئی شخص تم سے تنکا برابر تکلیف دور کرے تو اسے کمو: اللہ تمہیں ناپندیدہ چیزوں ہے محفوظ رکھے۔
- ۳۵۸ جب تم حمام سے نکلو اور تمہارا بھائی تمہیں کیے: طاب حَمَامِكَ وَ حَمِیْمُكَ خدا كرے تمہارا حمام اور پینہ لینا مبارك ہو۔ تو تم جواب میں كهو: أنْعَمُ اللَّهُ بِالْكَ-اللَّه تمهارے ول كو بھی تروتازہ ركھے۔
- ٣٥٩\_ جب تيرا بهائي تجفي كے: حَيَّاكَ اللهُ بالسَّلاَمُ خداتم كو سلامتي كے ساتھ

- زندہ رکھے۔ تو تم اپنے بھائی سے کہو حَیَّاكَ اللَّهُ بِالسَّلاَمُ وَ أَحْلَكَ دَارَ الْمَقَامِ۔ خداتم کو بھی زندہ سلامت رکھے اور بہشت میں پہنچا ہے۔
  - ۳۹۰ رائے میں پیشاب اور پیخانہ نہ کرو۔
- سلے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سے ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثناء کرو بعد میں اپنی حاصات طلب کرو۔
- ۳۶۲ اے دعا مانگنے والے! اپنی دعا میں اس چیز کا سوال نہ کر جو حرام ہویا جس کا ہونا ناممکن ہو۔
- ۳۱۳ جب کسی شخص کو اس کے نو مولود بیٹے کی مبارک دینی ہو تو ہے کہو: بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِیْ هِبَتِهِ وَبَلَغَهُ أَشَدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ. "لِیعنی اللّٰه نے تم پر بخش کی ہے اس میں برکت ڈالے اور اسے لمبی عمر عطا کرے اور تہیں اس کا حسن سلوک عطا کرے علا کرے علا کرے علا کہ ب
- ۳۱۳ جب تممارا کوئی بھائی جج کی سعادت حاصل کر کے مکہ سے واپس آئے تو اس منہ سے کی آنکھوں کے در میان ہوسہ دو اور اس کے منہ کو چومو کیونکہ اس منہ سے اس نے حجر اسود کا ہوسہ لیا ہے جسے حضور اکر م چوما کرتے تھے اور اس کی آنکھوں کا ہوسہ لو جن سے بیت اللہ کا دیدار کیا ہے اور اسے کمو اللہ تمماری قربانی منظور فرمائے اور تممارے حال پر رحم فرمائے اور جو پچھ تم نے خرج کیا ہے خدا اس کے بدلے مال عنایت فرمائے اور اس سفر کو تممارے لئے آخری حج کا سفر قرار نہ دے۔
- ۳۱۵ کا ۱۳ کھٹیالو گوں کی صحبت سے بچو، گھٹیالوگ وہ ہیں، جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے اور ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور ان میں ہمارے و مثمن بھی ہیں۔ ۱۳۲۹ اللہ نے روئے زمین پر نگاہ ڈالی اور ہمیں چن لیا اور ہمارے لئے ہمارے

شیعوں کا انتخاب کیا، جو ہماری مدد کرتے ہیں ہماری خوشی پر خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی پر عملین ہوتے ہیں، اپنی جان و مال ہمارے لئے خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔

1974۔ اگر ہمارا کوئی شیعہ ایساکام سرانجام دیتا ہے جس سے ہم نے منع کیا ہے تو مر نے سے پہلے اس کے دریعے اس کے مر نے سے پہلے اس کے داریعے اس کے گناہ باقی ہوں گناہ ول کا نقصان ہوگا اس کے پچھ گناہ باقی ہوں گناہ ول کا کفارہ ہو جائے گا، اگر مرنے سے پہلے اس کے پچھ گناہ باقی ہوں گے تو موت کے وقت اس پر شخق کی جائے گی اور جب مرے گا تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

۳۱۸ مرا ہر مرنے والا شیعہ صدیق اور شہید ہو کر مرتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے امرکی تصدیق کی ہے اور ہماری وجہ سے کسی سے محبت کی اور ہماری وجہ سے کسی سے محبت کی اور ہماری وجہ سے کسی سے محبت کی اور ہماری وجہ سے کسی سے نفرت کی، اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضاکا طالب بنا تو ایسا شخص خدا اور رسول پر صحیح ایمان رکھنے والا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اللہ بن امنوا باللّه ورسله او آئك هم الصديقون والشهداء عند ربھم لهم اجرهم و نور هم. (سورة صدید آیت ۱۹)" وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے"۔

۳۱۹۔ بنبی اسرائیل کے بہتر گروہ ہوئے اور اس امت کے تہتر گروہ ہوں گے جن میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا۔

۰ سے جو شخص ہمارے راز کو آشکارا کرے اللہ اسے لوہے لہ کا ذا نقعہ مچھائے گا۔ ۱۷ سے سر دی گرمی کی پرواہ کئے بغیر اپنے پچول کا ساتویں دن ختنہ کرو کہ یہ بدن کو

ا۔ یعنی وہ تلوارے قتل کیا جائے گار

پاک کرتا ہے۔

سعد زمین غیر مختون کے پیثاب کے وقت اللہ سے فریاد کرتی ہے۔

٣٤٣ نشه چار قتم كا ہے: شراب كا نشه، دولت كا نشه، نيند كا نشه، اقتدار كا نشه\_

۳۷۳۔ سوتے وقت اپناواہنا ہاتھ واپنے رخسار کے پنچے رکھ کر سوؤ، کیا خبر اس نیند سے بیداری نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔

۵ ۷ سابه میں پیند کرتا ہوں کہ مومن ہر پندر ھویں روز نورہ استعال کر ہے۔

۲ کے سو۔ مجھلی بخرت نہیں کھانی چاہئے اس سے جسم کمزور ہوتا ہے، بلغم میں اضافہ ہوتا ہے اور خون کو غلیظ کرتی ہے۔

ے سے دورھ کو آہتہ آہتہ بینا چاہئے، سوائے موت کے باقی تمام امراض سے نحات ملے گی۔

٨ ٢ ٣ - انار كو يردے سميت كھانا چاہئے اس سے معدے كى صفائى ہوتى ہے۔

9 سے انار کا ہر دانہ حیات قلب کا سب ہے، امراض سے امان کا موجب ہے اور حیات کا ذریعہ ہے۔ حالت کا ذریعہ ہے۔

۳۸۰۔ سر کہ بہترین سالن ہے صفر اوسودا کو دور کرتا ہے اور دل کوزندگی دیتا ہے۔

۳۸۱۔ کاسیٰ کھاؤ کاسیٰ پر ہر صبح جنت کے قطرات ہوتے ہیں۔

۳۸۲- بارش کا پانی پیو، یہ بدن کی طمارت اور یماریوں کے دور کرنے کا موجب ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: وینزل من السمآء مآءً لیطھر کم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. (سورہ انفال آیت ۱۱) "اور وہ آسان سے تم پر پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، شیطان کی آلودگی تم سے دور کرے اور کمہارے دلول کو مضبوط بنائے اور اسکے ذریعے سے قد موں کو جمادے "۔

- ۳۸۳ موت کے علاوہ سیاہ دانہ میں ہر یساری کا علاج ہے۔
  - ۳۸۴۔ گائے کا گوشت یماری ہے۔
    - ٣٨٥ گائے كا دودھ دوا ي
    - ٣٨٦ گائے كالكهن شفا ہے۔
- ٢٨٥ عامله عورت كو بطور دوا اور غذا تازه تهجورين كھانى جائيس، الله تعالى نے
- حضرت مریم سے فرمایا: و هزی الیك بجدع النخلة تساقط علیك رطباً جنیاً فكلی و اشربی و قری عیناً. (سورهٔ مریم آیت ۲۵)" یعنی اپن طرف کیجورکی شاخ کو ہلا اس سے تجھ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی اب کھا پی
- ۱۳۸۸ اینے مند میں تھجور چبا کر اینے نوزائیدہ پچوں کو چٹاؤ، حضور اکرم نے امام حسین علیمالسلام کی پیدائش پریسی کیا تھا۔
- ۳۸۹۔ جب کوئی شخص ہوی سے مباشرت کا ادادہ کرے تو جلدی نہیں کرنی چاہئے ۔ کیونکہ عور تول کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔
- ۳۹۰۔ جب تمہاری نگاہ کسی عورت پر پڑے اور وہ تمہیں اچھی لگے تو اپنی بیوی سے مقاربت کر لوکیونکہ دونول عور تول کے پاس ایک ہی چیز ہے،اجنبی عورت کو دکھیے کر شیطان کے جال میں نہیں پھنسنا چاہئے،اپنی نگاہ کواس سے پھیرلو۔
- ۳۹۱۔ اگر شادی شدہ نہ ہو تو اسے چاہئے کہ دور کعت نماز پڑھے اور بخر ت اللہ کی حمد کرے اور حضور اکرمؓ پر درود بھیج پھر اللہ سے اپنی شادی کا سوال کرے۔ اللہ اپنی مہر بانی سے اسے بے نیاز کردے گا۔
- ۳۹۲۔ جب تم مقارمت کرو تو کلام کم کرو کیونکہ اس سے (یچ میں) گونگا پن پیداہو تا ہے۔

- ۳۹۳۔ کسی شخص کو بیوی کی فرج پر نظر نہیں کرنا چاہتے ممکن ہے اس کو کراہت محسوس ہو اس کے علاوہ اس سے (پچ میں)اندھاین پیدا ہو تا ہے۔
- ۳۹۳ جب تم اپنی بیدی سے مقارمت کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو: اللّٰهُمَّ اِنِی اَسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِاَمْرِكَ وَقَبْلُتُهَا بِاَمَانَتِكَ فَاِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَدًا اَسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِاَمْرِكَ وَقَبْلُتُهَا بِاَمَانَتِكَ فَاِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَدًا فَاجْعَلُهُ ذَکُواً سَوِیًّا وَلاَ تَجْعَلُ فِیْهِ لِلشَّیْطَانِ نَصِیْبًا وَلاَ شَرِیْکًا. لیعنی اے اللّٰد! تو نے اس کی فرج اپنا امر سے میرے لئے طال کی ہے اور میں نے تیری امانت کو قبول کیا ہے تو اگر تو نے اس میں سے میرے لئے اولاد تجویز کی ہے تو اے اپنی پاکی اور بزرگی میان کرنے والا بنا اور اس میں شیطان کا کی ہے تو اے اپنی پاکی اور بزرگی میان کرنے والا بنا اور اس میں شیطان کا کوئی حصہ اور شرکت نہ ہو۔ ان شاء اللہ بے عیب اور صالح بیٹا بیدا ہوگا۔
- 90 س۔ حقنہ ، علاج کے چار طریقوں میں سے ایک ہے ، حضور اکرم نے فرمایا : جن اشیاء سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہترین چیز حقنہ ہے ، اس سے شکم صاف ہوتا ہے۔ صاف ہوتا ہے۔
  - ۳۹۲\_ بقنثه كاسفوف بناكر سونگھو\_
    - ٣٩٧ تهيس فصد كرانا جائية ـ
- ۳۹۸ ماہ کے اول اور در میان میں حقوق زوجیت ادانہ کرو کیونکہ اس وقت شیطان یح میں شریک ہو جاتا ہے۔
- ۱۳۹۹۔ بدھ کے روز فصد اور نورہ نہ لگاؤ کیونکہ بدھ کا دن انتنائی منحوس دن ہے اور اس دن دوزخ کو خلق کیا گیا۔
- ۰۰'۔ جمعہ کے روز ایک گھڑی ایی ہے کہ جو بھی اس میں فصد کرائے گا فورا مرجائے گا۔





**414** 912110 ياصاحب الزمال ادركني



DVD Version

نذرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (اردو)DVD

و یجیٹل اسلامی لائبر ری<sub>ک</sub> ۔

SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com